و الجناك م القالف فيتخ الحديث والمغ مير محمر لقمان برادران سشيلائث ثاؤن كوجرانواليه

# روزانه درس قرآن پاک

#### تفسير

سورة النور سورة الفرقان سورة الشعراء سورة النمل (كمل)

(جلد ۲۲۰۰۰)

افاوات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمر سرفر از حال صفار تدس مولانا محمر سمرفر از حال الله الله خطیب مرکزی جامع مجدالمعروف بویژوالی گله در گوجرانواله، پاکتان

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب \_\_\_\_ فرقرة البخان في فهم القرآن (سورة نور، فرقان بشعراء بمل بمل)
افا دات \_\_\_\_ شخ الحديث والنبير حضرت مولا نامحمر فراز خان صفد رحمه الله تعالى
مرتب مولان محمد نواز بلوج مدظله ، كوجرا نواله
سرور ق \_\_\_\_ محمد صفد بلوج
کپوزنگ \_\_\_\_ محمد صفد بلوج
تعداد \_\_\_\_ گیاره سو[\*\*ا]
طباعت \_\_\_ دوم
قیمت \_\_\_\_ دوم
طباعت \_\_\_\_ دوم
طباعت \_\_\_\_ دوم
طباعت \_\_\_\_ دوم

#### ملنے کے پتے

1 } والى كتاب كفر،أردوبازار كوجرانواله

🔫 کامع مسجد شاہ جمال ، جی ٹی روڈ گکھٹر گوجرانوالہ

٣) مكتبه سيداحد شهيدٌ، أردو بازار، لا بور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجد ( وقت شیخ الاسلام حضرت العلام محدسر فراز خال:) صفدرر حمه الله تعالی کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

ہم وقافو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے خصوصا جب حضرت اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کا بیں کھیں ہیں اور ہر باطل کاردکیا ہے گرقر آن پاک کی تغییر نہیں کھی تو کیا حضر فی آقدس جو سے بعد نما نے فجر درس قر آن ار شادفر ماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہا ہے گئا ہے گئا ہے گئا ہے گئا ہے کہا کہ عوام الناس اس محفوظ نہیں کیا کہا ہے گئی ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید بیمیر ے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے ۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی ۔

اس سے تقریباً آیک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حھلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)
میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت منے فرمایا کہ میرایہ جو علمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفییر قرآن ' ذخیرة الجنان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مُیں نے کہا اس سلسلے میں جھے پھے معلوم

نہیں حضرت اقدی سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھو حضرت کے پاس پہنچ کر بات

ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے

پاس موجود ہے ان سے دابطہ کر لیس ۔ اور بیجی فر مایا کہ گکھو والوں کے اصرار پر میں بیہ

درس قرآن پنجائی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کواردوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور

اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے بچھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں نے ایم اس نے بیجی کہا کہ میں نے ایم اس نے ایم اس نے بیجا بی کی بیات بچھے اس وقت یادآگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے بیجا بی میں ایم اسے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حفرت نے فر مایا اگر ایہا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ہم حفرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سرور منہا س صاحب کے پاس کے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیمٹیس دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقئی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور عربی عبارت سیجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کرا ظہار اطمینا ن فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن وہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شردع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باتی سارا فیض علاءِ ربانیین سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔اور میں اصل رہائش بھی جھنگ کا ہوں دہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمد صاحب جلالپوری شہیدؓ سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی البحن پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شیخ ؓ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حفرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یا دواشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا ذخيرة الجنان اهل علم سے گزارش

حوالہ دیا گیا ہے گر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اسما تذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمدداری کیساتھ ہیں بذات خوداوردیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈیگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عمق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نیں اور انسان میں اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ الہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمز وریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمز وریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آتا گاہ کہا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارمن

محمدنوازبلوج

فابرغ التحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ، ملتان

## يبش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين \_

شخ الہند حضرت مولا نامحمود الحن دیو بندی قدس سرہ العزیز پاک وہند و بنگلہ دلیش کو فرقی استعارے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفتار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندرہ اوررہائی کے بعد جب دیو بند واپس پہنچ تو انہوں نے اپنے زندگی بھر کے تجر بات اور جدوجہد کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میر نزدیک مسلمانوں کا دبار وزوال کے دو بورے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات وتنازعات ۔ اس لئے مسلم اُمہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑ اکرنے کیلئے بیضر دری ہے کہ قرآن کر مے کہ قرآن کر مے کہ قرآن کری کا تعلیم کو عام کیا جائے اور مسلمانوں میں با ہمی اتحاد ومفاہمت کو فروغ دیے کیلئے محنت کی حائے۔

حضرت شیخ الہند کا یہ بڑھا ہے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کے تلانہ ہ اور خوشہ چینوں نے اس نفیحت کو بلے با ندھا اور قرآن کریم کی تغلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچا نے کیلئے نئے جذبہ دلگن کیسا تھ مصروف عمل ہو گئے ۔ اس قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ اور ان کے عظیم المرتبت فرزندوں مضرت شاہ عبد العزیز ، حضرت شاہ عبد القادر اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے فاری اور اردو میں تراجم اور تفییریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قرآن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر وہ کفر و ضلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار ونظریات کی بلغار سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب كەحفرت شيخ الهند كے تلامذہ ادرخوشہ چينوں كى په جدوجهد بھى اس كالتىلسل تقى بالخصوص پنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے پیچھے بھاگتے چلے جانے والےضعیف العقيده مسلمانوں كوخرا فات ورسوم كى دلدل سے نكال كر قرآن وسنت كى تعليمات سے براو راست روشناس کرانا برا کشن مرحله تھا۔لیکن اس کیلئے جن ارباب عزیمیت نے عزم وہمت ے کا م لیا اور کسی مخالفت اور طعن وتشنیع کی پروا کیے بغیر قر آن کریم کوعام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيهاته هپيش كرنے كاسلسله شروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال بهجر ال ضلع ميانوالي ، شيخ النفسير حضرت مولايا احمر على لا جوري قدس سره العزيز اور حافظ الحديث حضرت مولانا محمر عبدالله درخوات نور الله مرقده كے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ وتفسیر ہے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا تصور بھی موجود نہیں تھا مگران ارباب ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شخ الحدیث حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۴۳ء میں تکھور کی جامع مسجد بوہڑ والی میں صبح نماز کے بعدروزاند درس قرآن کریم کا آغاز کیااور جب تک صحت نے اجازت دی کم وہیش بچین برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ دیش بچین برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اور ترجمہ وقضر میں امام الموحدین حضرت مولانا حید شرف ترف تمام فرزیر ماسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھرائیے تلاندہ اور خوشہ چیتوں کو قرآن وحدیث کے علوم و تعلیمات ہے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حفرت شیخ الجدید مدظلہ کے درس تم آن کریم کے چارا لگ الگ جلقے رہے ہیں ایک درس بالکل عوامی سطح کا تھا جو جم نماز نجر کے بعد مسجد میں شعیدہ پنجا بی زبان میں ہوتا تھا۔ دو مراحلقہ گور نمنٹ نارل سکول گکھڑ میں جدید تعلیم یا فتہ حضرات کیلئے تھا جو سالہا سال جاری رہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گو جرا نوالہ میں متوسطہ او منتہی درجہ کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دو سال میں کمل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرة العلوم میں ۲ کے کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دورہ تفسیر کی طرز پر تھا جو بچیس برس تک پابندی سے ہوتا رہا اور اس کا دورانہ یقر بیا ڈیڑھ اور قبم کے لحاظ سے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب دورہ تنظیم یا فتہ نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شخ الحدیث مدظلہ سے براہ راست ، جدید تعلیم یا فتہ نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شخ الحدیث مدظلہ سے براہ راست ، حدید تعلیم یا فتہ نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شخ الحدیث مدظلہ سے براہ راست ، حدید تعلیم یا فتہ نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شخ الحدیث مدظلہ سے براہ راست ، حدید تعلیم یا فتہ نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شخ الحدیث مدظلہ سے براہ راست ، حسلہ استفادہ کیا ہے ان کی تعدادا کی مطابق جا لیس ہزار سے زائد ہتی ہے۔

وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع مسجد گکھڑوالا در پر قرآن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں ہتعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ کمی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اے قلمبند کر کے شاکع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوسکیں لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بیتھی کہ درس خالص پنجا بی میں ہوتا تھا جواگر چہ پورے کا پوراٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجا بی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے کھن مرحلہ تھا اس لئے بہت ہی خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ پرآ کردم تو ٹر گئیں۔

ذخيرة الجنان

البته ہرکام کا قدرت کی طرف ہے آیک وقت مقرر ہوتا ہے اوراس کی سعادت بھی قدرت خداوندی کی طرف سے طےشدہ ہوتی ہے۔اس لئے تا خیر درتا خیز کے بعد بیصورت سامنے آئی کہاب مولا نامحمرنواز بلوج فاضل مدرسہ نصرۃ العلوم اور برا درم محمر نقمان میرصاحب نے اس کام کا بیڑ ااٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کردیا جس پردونوں حضرات اور ان کے دنگیرسب رفقاء نہ صرف حضرت بینخ الحدیث مدخلیہ کے تلا نمرہ اورخوشہ چینوں بلکہ ہمارے پورے خاندان کی طرف سے بھی مدیہ تشکر وتبریک کے ستحق ہیں۔خدا کرے کہ وہ اس فرض گا میہ کی سعادت کو پھیل تک پہنچا سکیں اور ان کی یہ مبارک سعی قر آنی تغلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مرظلہ کے افا دات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے اور ان گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہارگا واپر دی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (امین ) یہاں ایک امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بید دروس کی کا پیاں ہیں اور درس وخطاب کا اندازتحریر ہے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس کے لواز مات میں سے ہے لہذا قارئین سے گزارش ہے کہ اسکولمحوظ رکھا جائے اس کے ساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دبئ اور محدسر ورمنہاس آف کیکھٹے کی سلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہاسال تک یابندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے۔ آمين بإرب العالمين

کیم مارچ ۲۰۰۳ء ابوعمار زاہدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانوالہ

#### فهرست مضامین

| صغيبر | عنوانات                                              | نمبرشار |
|-------|------------------------------------------------------|---------|
| 23    | سورة نورکی وجهشمیه                                   | 01      |
| 24    | رجم کرنے کا ثبوت                                     | 02      |
| 25    | حضور کے دور کے سنگسار کرنے کے چندوا قعات             | 03      |
| 27    | <i>م</i> دقذ ن                                       | 04      |
| 29    | لفظاز نابو لنے کی قباحت                              | 05      |
| 32    | لحان كالحكم                                          | 06      |
| 35    | غزوه بنوالمصطلق اوروا قعد إ كك                       | 07      |
| 37    | عبدالله بن الى كى منافقت                             | 08      |
| 42    | ربطآيات                                              | 09      |
| 42    | تیم کانکم ادر حضرت عا نشه <sup>ه</sup> کاامت پراحسان | 10      |
| 44    | آیات ندکوره کی تشریح                                 | 11      |
| 45    | مقام عائشه                                           | 12      |
| 46    | رافضيو ل كاعقيده اور حضرت مهدى عليه السلام           | 13      |
| 47    | بختے والا كا ايك واقعه .                             | 14      |
| 48    | شيعه مسلمان بيس بي                                   | 15      |
| 52    | محزشتة يات كاخلاصه                                   | 16      |
| 53    | مذكوره آيات كي تشريح                                 | 17      |

| النور | Th.s.                                | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------|--------------|
| 56    | الله تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعہ     | 18           |
| 57    | حضرت صديق اكبره المحيرة الكيز حالات  | 19           |
| 66    | زنا کے اسباب                         | 20           |
| 67    | آدابِ ملاقات                         | 21           |
| 73    | حفاظت نظر                            | 22           |
| 74    | ایک اہم مئلہ                         | 23           |
| 77    | مغربی تہذیب ہے معاشرے میں بگاڑ       | 24           |
| 79    | برائی کے اسباب                       | 25           |
| 80    | حضرت لقمان تحكيم ہے تين سوال         | 26           |
| 83    | برائی ہے بیخے کاطریقہ                | 27           |
| 84    | مولا ناروم اور مثنوی شریف            | 28           |
| 84    | مومن کی مثال                         | 29           |
| 86    | غلامی کا مسئلہ                       | 30           |
| 87    | آنخضرت ﷺ وائيس ہاتھ كوتر جي ديتے تھے | 31           |
| 88    | شانِ نزول                            | 32           |
| 93    | الله تعالیٰ کے نور کی مثال           | 33           |
| 95    | مسجد میں تھو کنا                     | 34           |
| 96    | تنجارت اور نیچ می <b>ن فر</b> ق      | 35           |
| 99    | كافرول كى تين قشميں                  | 36           |
| 100   | كا فراورمسلمان كي مثال               | 37           |
| 110   | قدرت خدادندي                         | 38           |
| 112   | الل حق كاد بريے سے مناظره            | 39           |

| النور | 19"                                               | ذخيرة الجنان |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|
| 115   | منافق کے بارے میں حضرت محری فضلہ                  | 40           |
| 120   | ربطِآيات .                                        | 41           |
| 121   | <i>جذبہ جہ</i> ا د                                | 42           |
| 121   | تین گھرول میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے        | 43           |
| 128   | مسئله خلافت                                       | 44           |
| 129   | خلفائے راشدین                                     | 45           |
| 131   | خليفهاول حفزت صديق اكبره فيثيبي                   | 46           |
| 133   | حضور ﷺ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سات محاذ بن گئے    | 47           |
| 134   | حضرت صديق اكبره المنطه كي خلافت اور رافضي س كارفض | · 48         |
| 135   | حضرت عمر ﷺ، كا دورخلافت                           | 49           |
| 139   | ربط آیا ت                                         | 50           |
| 140   | شان زول                                           | 51           |
| 145   | قرآنی آیات آپس میں مربوط ہیں یانہیں؟ دونظریات     | 52           |
| 146   | معذورین کااپنے عزیز رشتہ داروں سے کھانا           | 53           |
| 147   | انگستان كاايك واقعه                               | 54           |
| 148   | کھانے پینے کے متعلق شریعت کی چند ہدایات           | 55           |
| 153   | صیح ایمان کی خوبیا <u>ں</u>                       | 56           |
| 154   | آنخضرت بي كيمل سے بغيرا جازت جانا                 | 57           |
| 156   | آنخضرت ﷺ کوبلانے سے متعلق آ داب                   | 58           |
| 157   | دعا کے قبول ہونے کی شرا نط                        | 59           |
| 159   | اختيام سورة نور                                   | 60           |
| 163   | سوره فرقان                                        | 61           |

| النور | الم                                                   | ذخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 165   | وجاسميه                                               | 62           |
| 166   | عبدیت بہت بلندمقام ہے                                 | 63           |
| 168   | مئله تقدري                                            | 64           |
| 170   | قرآن پاک برکافردں کے اعتراضات                         | 65           |
| 175   | بشريت انبياء                                          | 66           |
| 178   | مشرکین مکه کاایک نمائنده وفید                         | 67           |
| 183   | میدان محشراور شرک کی تر دید                           | 68           |
| 187   | بشريت رسول                                            | 69           |
| 189   | ایک مئلہ ا                                            | 70           |
| 192   | كفار كے اعتر اضات اوران كے جوابات                     | 71           |
| 193   | مئلدرؤيت بإرى تعالى                                   | 72           |
| 194   | مومن اور کا فرکی روح کے احوال                         | 73           |
| 195   | اعمال کی قبولیت کی تمین شرطیس                         | 74           |
| 197   | شان نزول                                              | 75           |
| 202   | مشركين كى تكاليف پرالله تعالى كاحضور الله كوتسلى دينا | 76           |
| 203   | تئیس سال میں نزول قرآن کی تھکت                        | 77           |
| 204   | تین گروه                                              | 78           |
| 205   | تسلى رسول ﷺ                                           | 79           |
| 206   | <sup>ک</sup> نوئمیں والوں کا ذکر                      | 80           |
| 211   | ماقبل ہے ربط اوربستی سدوم پرعذاب کی مختلف صورتیں      | 81           |
| 213   | خلاف شریعت خوا <sup>مش بھی</sup> شرک ہے               | 82           |
| 215   | وقوف شمس                                              | 83           |

| النور | 10                                               | دخيرة الجنأن |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 219   | قدرت کی نشانیاں                                  | 84           |
| 221   | مسكلدد مهالت                                     | 85           |
| 222   | میشها ورکژ وادری <u>ا</u> .                      | 86           |
| 223   | ولائل قدرت                                       | 87           |
| 225   | تو کل کابیان                                     | 88           |
| 229   | تخلیق ارض وسمآء                                  | 89           |
| 230   | من اور ما كا فرق                                 | 90           |
| 231   | آ -ان کی منزلیں                                  | . 91         |
| 232   | دلائل قدرت                                       | 92           |
| 234   | عبادالرحمان كى صفات                              | 93           |
| 239   | مزيدعبادالرحمٰن کی خوبیاں                        | 94           |
| 240   | قتل حق کی صورتیں                                 | 95           |
| 241   | برائیوں کونیکیوں سے بدلنا                        | 96           |
| 244   | مزیدخو بیال                                      | 97           |
| 247   | اختتام صوره فرقان                                | 98           |
| 251   | سورة الشعراء                                     | 99           |
| 252   | مضامين سورت                                      | 100          |
| 255   | مشرکین مکہ آنخضرت ﷺ کے پروگرام کی تکذیب کرتے تھے | 101          |
| 261   | مویٰ علیهالسلام کاواقعه                          | 102          |
| 267   | عمداور خطامین فرق                                | 103          |
| 282   | جادو کے متعلق اہل سنت والجماعت کا نظریہ          | 104          |
| 284   | صحابه کی قوت ایمانی اور رافضی نظریه              | 105          |

| النور | TY.                                              | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 289   | بنی اسرائیل کی بھرت                              | 1Ő6          |
| 293   | فرعون كاغرق ہونا                                 | 107          |
| 298   | آ زر بی ابرا ہیم علیہ السلام کا باپ تھا          | 108          |
| 299   | تقلید کی اہمیت                                   | 109          |
| 300   | شیعہ کے گفر کی وجوہ ثلاثہ                        | 110          |
| 302   | انسان کے بیار ہونے کی وجہ                        | 111          |
| 306   | مشرک کے لیے دعااور حضرت ابراہیم علیہ السلام      | 112          |
| 307   | قیامت کے دن کا فروں کا انجام                     | 113          |
| 310   | حضور ﷺ كا ابوطالب كے ليے دعاكرنا                 | 114          |
| 31.1  | متقین کی سفارش                                   | 115          |
| 317   | ہرقل روم اور ابوسفیان کے مابین مکالمہ            | 116          |
| 342   | لوط عليه السلام كاقصه                            | 117          |
| 345   | آخرت میں انسان اپنے محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا | 118          |
| 346   | حضور على كامت كے ليے را جنمااصول                 | 119          |
| 348   | قوم لوط پرچار عذاب                               | 120          |
| 353   | جماعتوں میں اختلاف کی وجہ                        | 121          |
| 361   | ماقبل سے ربط                                     | 122          |
| 362   | حضور ﷺ کی وفات کی علامت                          | 123          |
| 363   | آ قا كابشر مونا آ قاكى زبان ہے                   | 124          |
| 365   | عيسائيوں کي تحريف کاايک عجيب واقعہ               | 125          |
| 373   | اعلان نبوت                                       | 126          |
| 376   | حضور ﷺ کا سب سے بڑا مخالف                        | 127          |

| النور           | 14                                            | دحيرة الحنان      |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <del>3</del> 78 | متنبتی کادعویٰ نبوت                           | 128               |
| 381             | اختثآم سورة الشعراء                           | 129               |
| 385             | سور همل                                       | 130               |
| 386             | وجبشميه                                       | 131               |
| 387             | حروف مقطعات                                   | 132               |
| 388             | ایمان دالول کےاوصاف                           | 133               |
| 389             | نم زمیں گھٹنوں کا نگار کھنا                   | 134               |
| 395             | ربط آیات                                      | 135               |
| 398             | من ظلم كےمعانی                                | 136               |
| 399             | سانپ اوراژ دها کافرق                          | 137               |
| 400             | نونثانیاں مویٰ علیدالسلام کی                  | 138               |
| 401             | حضور عین کاسب سے برامعجز ہ                    | 139 <sup>-,</sup> |
| 406             | انبیاء کی وراثت                               | 140               |
| 410             | علم اورشعور میں فرق                           | 141               |
| 410             | اچھاعمل کون سا ہے                             | 142               |
| 419             | رخمن اوررحيم ميں فرق                          | 143               |
| 423             | ربط آیات ،                                    | 144               |
| 424             | انقلاب روس                                    | 145               |
| 425             | بلقیس کے قاصد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں | 146               |
| 427             | تخت إلقيس                                     | 147               |
| 432             | اسم اعظم کی برکت                              | 148               |
| 434             | ملكه بلقيس سليمان عليه السلام كے درباريس      | 149               |

| النور | IA                                           | ذخيرة الجنان |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
| 435   | سوال                                         | 150          |
| 435   | غیراللہ کے پجاری                             | 151          |
| 439   | گزشتہ تو موں کے احوال بیان کرنے کی وجہ       | 152          |
| 439   | قوم صالح عليه السلام كاواقعه                 | 153          |
| 440   | الله تعالى سے ہر حال میں بھلائی مانگنی جاہیے | 154          |
| 445   | گناه کی نحوست                                | <b>15</b> 5  |
| 448   | لوظ عليه السلام اوران كي قوم كاتذكره         | 156          |
| 449   | ہم جنس برحق                                  | 157          |
| 451   | رشته کرنے میں احتیاط کرنی جاہیے              | 158          |
| 453   | وحدانيت بارى تعالى پر عقلى ولائل             | 159          |
| 457   | ا ثبات تو حيدوتر ويدشرك                      | 160          |
| 460   | واقعه يئترمعونه                              | 161          |
| 462   | علم غیب خاصه خداوندی ہے                      | 162          |
| 467   | بعث بعد الموت                                | 163          |
| 469   | علم قيامت                                    | 164          |
| 472   | نا بى فرقه                                   | 165          |
| 475   | ما تبل ہے ربط                                | 166          |
| 476   | مسئله هاع موتی                               | 167          |
| 479   | دابنة الارض                                  | 168          |
| 479   | ایک حکایت                                    | 159          |
| 48ô   | قدرت کی نشانیاں                              | 170          |
| 487   | جب مسور پھون کا جائے گا                      | 171          |

| النور | [19]                                                                    | ذخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 489   | نیکی کی بنیا دمی شرا نظ<br>حرمت کعبه<br>تلاوت قرآن<br>اختیام سور قالنمل | 172          |
| 491   | 7مت کعبہ                                                                | 173          |
| 492   | تلاوت قرآن                                                              | 174          |
| 493   | اختيام سورة النمل                                                       | 175          |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |
|       | •                                                                       |              |
|       | ·                                                                       |              |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         | :            |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |
|       | •                                                                       |              |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |
|       |                                                                         |              |



.

.

•

1

مُوَّالِنُولِيَّةُ وَهُولَائِكُمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَسُيَّالِيَّةِ الْعُلِيَّالِيَّةِ الْعُ مُورِةُ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرْضَنْهَا وَٱنْزَلْنَا فِيْهَا أَيْتِ بَيِّنْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِيرِ مِنْهُمَامِأْكَةَ جَلَى قِي وَلَا تَاخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيُوْمِ الْأَخِرْ وَلْيَشْهَلْ عَذَابِهُمَا طَأَلِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكُمُ إِلَّا زَانِيَدًا وْمُشْرِكَةً وَ الزَّانِكُ كِينَكِحُهَا إِلَّا زَانِ آوْمُشِرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُعْصَنْتِ ثُمَّ لِمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهُكَاء فَاجْلِدُوهُمْ تُلَيْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَكَادَةً آبَكُا " وَاولِهِكَ هُمُ الفَسِعُونَ قُلِا الذِّينَ تَابُوْامِنَ بَعْدِ ذَلِكُ وَ ٱڞڵۘڂؙۅ۫ٲٝٷٙٲڰٳڵڎۼٛڣؙۅ۫ڒڗڿؽۿ

سُوُرَةٌ بِهِ ورت ہے اَنْزَلُنْهَا جم نے اس کونازل کیا ہے وَفَرَضُنْهَا اوراس کے احکام جم نے فرض کے بیں وَ اَنْزَلْنَا فِیهُ آ اور جم نے نازل کی بیں اس سورت میں ایات بیتیات صاف صاف آیتیں لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ تا کَمُ اُلُونَ عَلَی کُمْ تَذَکَّرُونَ تا کَمُ اُلُونَ عَلَی کُمْ تَذَکَّرُونَ تا کَمُ اُلُونَ عَلَی کُمْ تَذَکَّرُونَ تا کَمُ اُلُونَ عَلَی اور زنا کرنے والی عورت وَ النَّرَانِی اور زنا کرنے والی عورت وَ النَّرَانِی اور زنا کرنے والی مرد فَ الجَلِدُولُ کی کارے والی کورت وَ النَّرَانِی اور زنا کرنے والی کی اللَّهُ کو مرد فَ الجَلِدُولُ کی کُرے والی کار کے والی کار کے والی کی کُر کے والی کار کے والی کی کہ کور کے اللَّمْ کُر کُلُ وَ الْحِدِ مِنْهُمَا النَّ مِی سے جرا کُلُ وَ الْمِی سے جرا کُلُ وَ الْمِی سے جرا کُلُ وَ الْمِی سے جرا کُلُ وَ الْمُیْ کُلُونُ کُلُو

مِائَةَ جَلْدَةٍ سوسوكور \_ و كَا تَأْخُذُكُم بهما اورنه بكر حمم بين دونول ك متعلق رَافَةٌ شفقت اور زمى فِي دِيْنِ اللّهِ اللّه تعالى كورين كي باركمين إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ الرَّهُومُ ايمان لاتِّ باللَّهِ اللهُ تَعَالَى بِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ اور آخرت كدن يرو ليشهد عَذابهما اورجابيكه حاضر موان دونول كى سزا كموقع ير طَآئِفَةُ الكِكروه مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ المان والول كا الزَّانِي زاني مرد لَا يَنْكِحُ نَهِينَ ثَالَ كُرَتَا إِلَّا زَانِيَةً مَّرْزَانيكِ اتَّهِ أَوْ مُشُوكَةً بِالْرَكِ كرنے والى ب وَالزَّانِيَةُ اور جوزنا كرنے والى عورت ب لا يَنْكِحُهَآنين نكاح كرتااس كے ساتھ إلاً زَان مرزاني مرد أوْ مُشُوك يامشرك وَحُرَّمَ ذَلِكَ اورحرام قرارد يا كياب عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ايمان والول ير وَالَّذِيْنَ اور وه لوك يَرْمُونَ جَوْبَهِت لكَاتِ بِينِ الْمُحْصَنْتِ بِإِك دامن عورتوں يرثُمَّ لَمُ يَأْتُوا كِم وهُ بِين لات بارْبَعَةِ شُهَدَآءَ عاركواه فَاجْلِدُوهُمْ لِين ماروتم ان كو ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً اى كُورُ \_ و لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اورن قبول كروان كي كُوا بَى بَهِي بَهِي وَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ اور يَهِي لوَّكَ نَا فَرِمَانَ بِينَ إِلَّا الَّذِيْنَ مُروه لوگ تَسابُوا جنهوں نے توبیکی مِن بنغیدِ ذلک اس کے بعد وَ أَصْلَحُوا اورايْ اصلاح كي فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيتُم بِس بِشك اللَّه تَعالَىٰ بخشنے والامہر بان ہے۔

## سورة نورگي وجهشميه:

اس سورت كانام نور ب- ما رركوع ك بعدا ئ كا السلسة نُورُ السَّمنواتِ وَ الْأَرُ ص " اللّٰد تعالى بى نور ہے آسانوں كااور زمين كا ـ " ليعني آسانوں اور زمينوں كوروشن كرنے والا الله تعالى بے - پس اس لفظ نوركى وجه سے اس كا نام سورہ نورركھا ہے - يہ سورت مدینه طیب میں نازل ہوئی ۔ایک سوایک سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے 9 رکوع اور چونسٹھ ( ۱۴ ) آیات ہیں ۔اس میں شخت احکامات بیان ہوئے ہیں۔ خصوصاً جس کا ایمان کمزورہاس کے لیے تو بہت ہی سخت ہیں۔اس لیےرب تعالیٰ نے شروع سورت میں ہی فرمایا کہ مسورة أنسز كنسها اس سورت كوہم نے نازل كيا ہے وَفَوَضُنَا هَا اوراس كاحكام بهي بم نفرض كيه بين وَأَنُوَ لَنَا فِيهَا اينتِ بِيَنْتِ اور ہم نے اس سورت میں نازل کی ہیں آیتیں صاف صاف دیکھو! کتنے واضح الفاظ ہیں کہ بیسورت ہم نے نازل کی ہاوراس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں۔جن کی تشریح اور ان میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے لیکن بے ذین لوگ ان احکام سے چیختے چلاتے ہیں ترمیم کرنے کے دریے ہیں۔ بیکون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں ترمیم کرنے والے؟ اسی لیےاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیسورت ہم نے نازل کی ہےاوراس کےاحکام بھی ہم نے نازل كيے ہیں لَّعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ تاكمِ مُصْبِحت حاصل كرو\_

پہلاتھم اَلزَّانِیهُ وَالزَّانِی فَاجُلِهُ وَا کُلَّ وَاجِدِ مِنْهُمَامِانَهُ جَلَّدَةِ زانیہ عورت اورزانی مرد پس ماروتم ان میں ہے ہرایک کوسوسوکوڑے۔ یہ کم ان کے متعلق ہے جوشادی شدہ نہوں وَ لَا تَاخُدُ کُمْ بِهِمَا اور نہ پکڑے تہ ہیں ان دونوں کے بارے میں دَافَةٌ شفقت اور نرمی فِ کی ڈینِ اللّهِ اللّه تعالی کوین کے بارے میں کوئی نرمی اور دُافَةٌ شفقت اور نرمی فِ کی ڈینِ اللّهِ اللّه تعالی کوین کے بارے میں کوئی نرمی اور

شفقت نهرو إن مُحنَّتُ مُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ الرَّبُومُ اللَّهُ الرَّبُومُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْيَوُم اللَّاجِرِ اورا قرت كون برايمان لات بوتوبالكل زئ نبيس كرنى -

### رجم کرنے کا ثبوت:

باتی رہا شادی شدہ کا تھم تو اس کے متعلق متواتر احادیث اوراجماع امت ہے۔
ان کے متعلق قرآن پاک کی آبیتی نازل ہوئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ ہوگئی لیکن تھم باتی
ہے کہ شادی شدہ مرد، عورت بدکاری کریں اور وہ ثابت ہوجائے چار گواہول سے ۔ چار
گوا ہوں کا ذکر آئندہ آبیت کریمہ میں آرہا ہے ۔ یا وہ خودا قرار کریں کہ کہ واقعی ہم نے بیہ
کام کیا ہے تو ان کومیدان میں کھڑا کر کے پھروں کے ساتھ مار مار کرختم کردیا جائے گا۔
اس کاروائی کوعر بی میں رجم کہتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ سنگسار کرنا ہے۔

ضیاء الحق کے دور میں ہائی کورٹ کے ایک جج نے بڑھک ماری کہ رجم کا مسکلہ

یہودیوں سے لیا گیا ہے اور بیسزااس روشن زمانے میں نا قابل عمل ہے۔ وہ ڈاکٹر تنزیل
غیر مسلم پرویزی ذہن کا جج تھا مشکرین حدیث میں سے تھا۔ اس سلسلے میں علائے کرام نے
مرجگہا حتجاج کیا اور پچاس علماء پر مشمل ایک وفد جس میں ہر طبقے کے علماء شامل تھے ضیاء ہ
ہرجگہ احتجاج کیا اور پچاس علماء پر مشمل ایک وفد جس میں ہر طبقے کے علماء شامل تھے ضیاء ہ
الحق کو بھی ملا۔ اس وفد میں میں (امام اہل سنت مولا نا محد سرفر از خان صفد رق ) بھی شامل تھا۔
اور اس کو خطوط بھی لکھے کہ تم اسلام اسلام کرتے ہو جج کی اس بات کا نوٹس لو کیونکہ ہائی
کورٹ کا بجے ہے اس کے بیالفاظ قانون ہیں۔ پھر دوسرے بچے اس کو بطور مثال کے پیش
کورٹ کا بچے ہے اس کے بیالفاظ قانون ہیں۔ پھر دوسرے بچے اس کو بطور مثال کے پیش
کریں گے۔ آگر کوئی سیاسی لیڈر بڑھک مارتا تو ہم شیخ پر منبروں پر اس کی تر دید کر دیے
مدرسوں میں تر دید کر دیتے اور ہمارا فرض ادا ہوجا تا۔ اور مسلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے
خلاف بات کرے اور سارے مسلمان خاموش رہیں تو سب گنہگار ہوں گے اور اگرا کی بھی

ذمہداراس کی تر دید کردے تو فرض کفالیادا ہوجائے گااورسب گنہگار ہونے سے نے جا کیں عے۔

توہم نے کہا کہ تمہارے دور میں یہ بات ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچے ضیاء الحق مرجوم
نے اس جج کوفارغ کر دیا۔ پھراس نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تین عالم دوان کوہم نگران
مقرر کریں گے جو بھی شرعی مسئلہ ہوگا وہ ان کے سامنے پیش ہوگا کوئی نجے ان کے بغیر فیصلہ
نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہماری طرف سے مولانا تقی عثانی ، پر یلویوں کی طرف سے پیر کرم
شاہ صاحب اور تیسر ہمولوی غلام علی صاحب جومود ودی صاحب کے منشی ہوتے تھے۔
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر کسی جج کو کھل کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو
شادی شدہ مرد عورت کی سزار جم ہے۔

#### حضور کے دور کے سنگسار کرنے کے چندوا قعات:

آنخضرت اللے کے زمانے میں چندواقعات بیش آئے۔ قبیلہ بوغا مدے ایک آدی

کی بیوی نے آکر کہا کہ حضرت! مجھ ہے یفعل سرز دہوا ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ آپ

فی نے فرمایا پی بی! تمہارے ہوش وحواس درست بین کیا تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی وہ

پی بی کہنے گئی حضرت! مجھے نہ ٹالیس میرے بیٹ میں بچہ بھی ہے جھے آپ سزادی تاکہ
میری آخرت بناہ نہ ہو۔ آپ بھٹ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹ میں بچہ ہے تو قصور تمہاراہ بیکی کا تو نہیں ہے بیکی پیدائش کے بعد آئا۔ چنا نچہ وہ عورت بیکی پیدائش کے بعد آگر کے بعد آگر کے کا تو نہیں ہے بیکی پیدائش کے بعد آئا۔ چنا نچہ وہ عورت بیکی پیدائش کے بعد آگر کے میری آخرت برباد نہ ہو۔ آپ بھٹے نے فرمایا بیدودھ پیتا بچہ ہے اس کا کیا ہے گا؟ شیش کی تو نیکی کا کوئی انتظام نہیں

آپ بھٹے نے فرمایا بیدودھ پیتا بچہ ہے اس کا کیا ہے گا؟ شیش کی تو بیکی کا کوئی انتظام نہیں

تھا۔ فرمایا بیکی کودودھ پیا و جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوجائے تو پھر آنا۔ دوسال

بیچکودودھ پلایااوروہ چلنے بھی لگ گیا،اباس بیچکو لے کرآئی اس نے ہاتھ ہیںروٹی کا کنرا پکڑا ہوا تھا۔ آپ وہ ہے اس عورت کے سامنے اس بیچکو کہا کہ روٹی کھاؤ۔ اس نے روٹی کھانی شروع کردی۔اس عورت نے کہا حضرت دیکھو! یہ بیچہ اب روٹی کھانے لگ گیا ہے لہٰذا جھے پاک کردی۔ چنا نچہ اس عورت کورجم کردیا گیا۔ ایک ساتھی نے کہا کہ اس عورت نے خواہ مخواہ اپنی آپ کومصیبت میں ڈالا خاموش ہوجاتی تو کیا تھا رب تعالی سے معافی ما نگ لیتی۔آنخضرت کی نے نم مایا کہ اس عورت کی تو بہ ایس ہے کہ مذینہ طیبہ کے معافی ما نگ لیتی۔آنخضرت کی نوبہ ایس ہے کہ مذینہ طیبہ کے معافی ما نگ لیتی۔آنخضرت کی تو بہ ایس ہے کہ مذینہ طیبہ کے معافی ما نگ لیتی۔آنخضرت کی تو بہ ایس ہے کہ مذینہ طیبہ کے معافی ما نگ لیتی۔آنخضرت کی تو بہ ایس ہے کہ مذینہ طیبہ کے معافی ما نگ لیتی۔آنخضرت کی تو بہ ایس ہوجا کیں۔

ایک اور واقعہ حضرت ماعز کا ہے۔ وہ بھی خود آنخضرت کے پاس تشریف لائے اور کہنے گئے حضرت! میں شادی شدہ ہوں اور برائی کر بیٹھا ہوں آپ کے اس سے منہ پھیرلیا۔ وہ دوسری طرف سامنے آ کے کھڑے ہوگئے آپ کھے نے پھر چبرہ پھیرلیا، اس طرح تیسری طرف اور چوتھی طرف آ گئے۔ آپ کھے نے فر مایا یہ پاگل تو نہیں ہے؟

کہنے گئے حضرت! میں مجھدار ہوں۔ فر مایا دیکھواس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ نہیں ، نشہ بھی نہیں کیا ہوا۔ پھران کورجم کیا گیا۔

توغیرشادی شدہ مردعورت بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی سرنا سوکوڑے ہیں۔
فرمایا و کلا قدائ خُد نُکٹ بِهِ مِعا رَافَة اور نہ پکڑے تہ ہیں ان دونوں کے تعلق شفقت اور
فرمایا و کلا قدائے دُکٹ م بِهِ مَا رَافَة اور نہ پکڑے تہ ہیں ان دونوں کے تعلق شفقت اور
فری فیٹ دِین اللّهِ اللّه تعالیٰ کے دین کے بارے میں اِن مُکنتُ مُ تُوفِم بُون بِاللّهِ
و الْکِوم اللّه بِحو الرّہوم ایمان لاتے الله تعالیٰ اور آخرت کے دن پر اگر تمہاراالله تعالیٰ پر
اور آخرت پر ایمان ہے تو سراد سے میں زی نہ کرنا کیونکہ سراکے بعد دنیا والوں کے لیے
عبرت ہوگی اور ہی جرم نہیں کریں گے و لُیَشَهدُ عَذَا بَهُ مَا اور چاہیے کہ حاضر ہوان دونوں

صدقتذ ف

اور محمسنوا والدنين يَوْهُونَ الْمُحْصَنْتِ اور وولاك جوتهت لگاتي بي الله وامن عور تول براور جوعور تول كاعم بوبى مردول كاعم بي ناگروكى پاك وامن مردول برتهمت لگائي الك كام بي محمم به شم لَمْ يَا تُوُا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ بُعروه بي مردول برتهمت لگائي الله والله بي بي محمم به شم لَمْ يَا تُوُا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ بُعروه بي الله الله في الله والله بي بي ماروان تهمت لگائي والول و فيمنين جلدة الى كور ي و لا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَدَا اور نقول كروان كي كوابي بهي بي الكائي كور بي مملديه بي كور ي عورت كي مرديا عورت بي زناكي تهمت لگائي كه به دائي بي الكائي مرديا عورت كي دوه چارگواه لا ي الرچار الله بي يا زائيه بي تو تهمت لگائي والى عرديا و الله بي الكائي كه به زائي بي الكائي بي الكائي بي الكائي بي الكائي بي الكائي بي نائي بي يا زائيه بي تو تهمت لگائي والى مرديا عورت كي در و يا گواه لا ي الكرچار الله بي يا زائيه بي تو تهمت لگائي والى كي در و يا گواه لا ي اگر چار

گواہ نہ لا سکا تین گواہ لا سکا، دوگواہ لا سکا تو تہمت لگانے والے کواشی کوڑ ہے گیس گے اور پیر سزا تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ کسی کو حرامی کہنے پر بھی استی کوڑے سزا ہے۔ اور ہم تو حرامی حرامی کی تبیجے پڑھتے ہیں۔

اورشرابی کی سزا آنخضرت کے دور میں بخاری شریف کی روایت میں چالیس کوڑے ہواراتی کوڑے ہے اوراتی کوڑے ہی ہے۔ جبشرابی کواتی کوڑے گیس گے تو پھرشراب کون پیے گا۔ ان سزاؤں کوشریعت حد کہتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں چار مردگواہ ثابت ہیں عور تیں نہیں۔ گرائمر کے لحاظ ہے اُر بُعَةً کامعنی چار مرد ہیں۔ اگر تا نہ ہوتی تو پھرعورتیں بھی شامل ہوتیں۔ تو قرآن پاک کی نص سے چار مرد ثابت ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے کہ چوری کے جرم میں ہاتھ کا ٹناظم ہے، ڈاکوؤں کوسزا دیناظلم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس خوری کے جرم میں ہاتھ کا ٹناظم ہے، ڈاکوؤں کوسزا دیناظلم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس نرمانے میں زنا کے لیے ایسے چارگواہ کہاں سے لا کیں جوشتی ہوں۔ یہ بے ایمان قرآن میں ترمیم کرتے ہیں۔ بھی! یہ کی مولوی یا فقیہ کا مسئلہ تو نہیں ہے بیتو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اگرتم چارگواہ نہیں مانے تو کیا تم نے قرآن کو تسلیم کیا ہے؟ قطعانہیں۔ لہذا ایسے آدمی کو مسئلمان سمجھنے والاخود کا فر ہو جائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہو جائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہو جائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہو جائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہو جائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہو جائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر وجائا ہے۔

تو فرمایا جنہوں نے پاک دامن عورتوں پرتہمت لگائی اور چارگواہ نہ لائے تو ان کو استی کوڑ ہے مار واوران کی شہادت بھی قبول نہ کر وہھی بھی و اُو آئیک ھُمُ الْفائسِقُونَ اور یہی کوڑ نے مار واوران کی شہادت بھی قبول نہ کر وہھی بھی و اُو آئیک ھُمُ الْفائسِقُونَ اور یہی لوگ نافر مان ہیں۔ ہاں! اگر تو بہ کرلیں تو ان سے فسق کا حکم ختم ہوجائے گالیکن امام ابو حنیفہ ہوجائے گالیکن آلیونگ گوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابدا کی قیدلگائی ہے کہ بھی بھی قبول نہ کریں۔فرمایا اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوا سُروہ لوگ جنہوں نے تو بہ

كى مِنْ بِعَدِ ذَلِكَ اللهَ عَفُورٌ اصلَحُوا اورا بِي اصلاح كى فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَصَلَحُوا اورا بِي اصلاح كى فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَحَدِيمٌ لِي بِعْدَ اللهُ عَفُورٌ وَصَلَحُوا المربان ہے۔

## الفظاز نابولنے کی قباحت:

ایک بات انجھی طرح سمجھ لیس ۔ زناجیے الفاظ بھی منہ نے نکالنا بہت برا ہے۔ موطا
امام مالک میں روایت ہے حضرت عمر رہا کا دورتھا۔ دوآ دمیوں کا آپیں میں جھٹر اہواایک
نے دوسرے کو من طعن کیا تو اس نے کہا اِنَّ اُمِنی وَ لَیْسَتُ بِوَ انِیَةِ "میری ماں کوئی زنا
کارتو نہیں تھی۔ "ان الفاظ پر مقد مددائر ہوا صحابہ کرام کے ایک گروہ نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کی صفائی بیان کی ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ صفائی کے لیے اور الفاظ بھی تھے یہ الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کو استی کو ڈوں کی سزا ہوئی۔
پاک دامن ہے۔ "بیرے الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کو استی کو ڈوں کی سزا ہوئی۔
پاک دامن ہے۔ "بیرے الفاظ کیوں استعال کے ہیں؟ اس کو استی کو ڈوں کی سزا ہوئی۔
پاک دامن ہے۔ "بیرے معاشرے کا اندازہ کرلیں کتنا گندہ ہو چکا ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں ، کیا ہے جہ کیا ہودی کے ایک اندازہ کرلیں کتنا گندہ ہو چکا ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں ، کیا ہے خدا کی بناہ ! اللہ تعالی بھی عطافر ہائے۔
کی بناہ ! اللہ تعالی بھی عطافر ہائے۔



## والنين يرمون أزواجهم

وكريكن لقم شهكراغ إلا أنفسهم فشهادة أحيام أذبخ الملات بالله إنه لون الطرقين والنامسة أن لعنت الله عَلَنْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيثِينَ ﴿ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَنْهُدَ اَرْبَعَ شَهْدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَارِبِينَ ٥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْكَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِ قِيْنَ<sup>©</sup> وَلُوْلَافَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابُ حَكِيْمٌ فَعَ إِنَّ الَّذِينِي جَأَءُ وَيِالِّافَكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ ثُرًّا الْكُمْ يِلْ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمْ مِنَا النِّسُبِ مِنَ الْاثِمِرَّ والذي تولى كبرة مِنْهُ مِلْهُ عَنَاكُ عَظْمُ لَا أَنْسَعْمُ لَهُ عَنَاكُ عَظْمُ الْأَاذُ سَمِعْمُ لُهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُيهِ مِرْخَيْرًا وْقَالُوْاهِ لَا إِنْكُ مُبِينٌ ﴿ لَوْلَاجًا أَوْ عَلَيْهُ عِبَالُهُ عَلَيْهُ عِبْرَاتُهُ فَاذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهُكَ اءِ فَأُولِيكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ "

یے شک وہ البتہ سے بولنے والوں میں سے ہے وَ الْسِحَامِسَةُ اور یانچویں أَدُّ كَ عَنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ يِ شَك الله تعالى كالعنت بواس ير إنْ كان مِنَ الْكُلْدِبِيْنَ الربوه جموت بولْخ والول من سے وَيَدُرَوُا عَنْهَا الْعَذَابَ إور دوركرد عكاس عورت سے بھى سزاكو أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهدات بِاللَّهِ بِيزَكَم البنة جھوٹ بولنے والوں میں سے ہ وَ الْسَخَامِسَةَ اور یا نجویں گواہی أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا يِشُك اللَّه تعالَى كاغضب مواس ير إنْ تحانَ مِنَ الصديقين الراس كاخاوندي كمني والول من عدي وَلَوْ لافَحْسَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَتُهُ اوراكرنه بوتا الله تعالى كافضل تم يراوراس كي مبرياني وَأَنَّ اللُّهَ مَوَّابٌ حَكِيتُمُ اور بِي شك اللَّد تعالى توبه قبول كرنْ والاحكمت والايب إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وُ بِالْإِفْكِ بِشَك وه لوَّك جولات بهتان عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ الك كروه بيم من لا تنحسبون ندخيال كرواس و شرًا لُكُم ايخ ق من برا بَـلُ هُوَخَيْرٌ لَّكُمُ بَلِكُهُ وهُتمهارے لِيهِ بَهْرَبِ لِكُلِّ امْرِئَ مِّنْهُمُ هِر آدمی کے لیےان میں سے مما وہ ب ایکتسب من الاثم جو کمایااس نے گناہ وَالَّـذِی تَـوَلُّہی کِبُـرَهُ اوروہ مخص بے سریر تی کی اس بہتان کے برے حصے کی مِنْهُمُ ان میں سے لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اس کے لیے عذاب ب برا لو كا إذ سمِعْتُمُوهُ كيول نه بواجب تم في سناس كو ظلم المُومِنُونَ

آئے جوآیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں دوشم کے تھم بیان ہوئے ہیں۔ایک یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر بدکاری کاالزام لگا کیں تواس کا تھم لعان ہوئے ہیں۔ایک یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے آ دمی پر بدکاری کا الزام لگا تا ہے اور چارگواہ نہیں ہے۔اور دوسرایہ کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی پر بدکاری کا الزام لگا تا ہے اور چارگواہ نہیں پیش کرسکتا تو یہ مدی جھوٹا کہلائے گا اور اس کو بہتان تراشی کی سزادی جائے گی۔

## لعان كاحكم:

پہلاتھم کہ کوئی مرداپنی ہیوی پر بدکاری کا الزام لگا تا ہے کہ میری ہیوی بدکار ہو اس کواس الزام پر چارگواہ چیش کرنا ہوں گے۔اگراس کے پاس گواہ ہیں جیں تو پھرلعان ہو گا۔ عربی میں لعان بھی کہتے ہیں۔اس کی صورت ہیہوگی کہ مرد عورت دونوں قاضی اور جج کی عدالت میں ہوں گے۔قاضی یا جج کی عدالت میں مرد چارگواہیاں اس طرح دے گا کہ ہر گواہی کے ساتھ قتم اٹھائے کہ میں قتم اٹھا کراس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری ہیوی میں ہے گناہ ہے۔ پھر دوبارہ کہے کہ میں قتم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میری ہوی بدکار ہے۔ پھر تیس مرات کھا کہ میری ہوگی ہیں ہے گاہ میری مرتبہ قتم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میری ہوی بدکار ہے۔ پھر تیس میں میں ہے گئاہ ہے۔ پھر دوبارہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہوں کہ میری ہوی بدکار ہے۔ پھر تیس کے گاہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہوں کہ میری ہوی بدکار ہے۔ پھر تیس کے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہوں کہ میری ہوی بدکار ہے۔ پھر تیسری مرتبہ قتم اٹھا کر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہوں کہ میری ہوی بدکار ہے۔ پھر تیسری مرتبہ قتم اٹھا کر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہوں کہ میری ہوں بدکار ہے۔ پھر تیسری مرتبہ قسم اٹھا کر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا

موانی دیتا ہوں کہ میری بیوی بدکار ہے میری بیوی میں واقعی برائی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ م ا تھائے کہ میں متم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گواہی ویتا ہوں کہ میری بیوی میں برائی ہے۔ بہ جارشہاد تیں ان الفاظ کے ساتھ اور یا نجویں میں اس لفظ کے ساتھ ہوگی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔اس کے بعد اگر عورت اینے عیب کوشلیم کرلے تو اس کو رجم كرديا جائے گا كيونكه شادى شده كا يبى تھم ہے ليكن اگر عورت اسے عيب كوشليم بيس كرتى نواس كوجهي جارگوا بيان دينايزين گى كەميى الله تعالى كى شم الله كوابى دىتى بول کہ جھے میں وہ عیب نہیں ہے جو خاوند کہ رہا ہے۔ پھر دوبارہ کیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قتم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ مجھ میں وہ عیب نہیں ہے جو خاوند کہدر ہاہے۔ تیسری وفعہ پھر کہے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی متم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ میرے خاد ندنے مجھ پر جوالزام لگایا ہے دہ تسجیح نہیں ہے۔ پھر چوتھی دفعہ گواہی دے گی کہ میں رب تعالیٰ کی قتم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھ میں بیربرائی نہیں ہے۔اور یا نجویں دفعہ کے گی کہ مجھ پر رب تعالی کاغضب ہوا گرخاوند ہجا ہے اور میں جھوٹی ہوں۔اس کاروائی کے بعدان کے درمیان خود بخو د تفریق ہوجائے گی۔ ندوه اس کا خاوندر ہااور نہ وہ اس کی بیوی رہی اس کوشر بعت میں لعان کہتے ہیں۔

اب درحقیقت ان میں ہے ایک تو جھوٹا ہے یا خادند جھوٹا ہے یا ہوی جھوٹی ہے۔ تو
ان کا معاملہ اب آخرت کی طرف منتقل ہو گیا دہاں فیصلہ ہوگا کہ کون جھوٹا تھا۔ دنیا کی سزا
ہے خادند بھی نی گیا کہ اس کوای کوڑوں کی سزانہیں ملے گی اور دنیا کی سزا ہے عورت بھی
نی گئی کہ رجم نہ ہوئی۔ عورت کے پاس جو بچہ ہے اس ہے متعلق اگر خادند کے کہ وہ میراہے
اور اس کی نفی نہیں کرتا تو شرعا بچہ اس کا ہوگا اور اس کی تعلیم دتر بیت کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا
اور ورا خت وغیرہ کے سارے احکام جاری ہوں گے اور اگر خادندا تکارکرد ہے اور کے کہ بیہ

بچەمبرانہیں ہے تواس کی نسبت خاوند سے ختم ہوجائے گی۔ ماں نے چونکہ جنا ہے تواس کی نسبت ماں کی طرف کی جائے گی۔

الله تعالى كاار شاد ب وَ السَّافِي نِسْ مُونَ اوروه لوگ جوتهمت لكاتے بين اَذُوَاجَهُمُ این بیویوں پر وَلَمُ یَکُنُ لَّهُمُ شُهَدَآءُ اور نہیں ہیں ان کے لیے گواہ اِلّا أَنْفُسُهُمْ مُرانِ كَا يَيْ مِانِينَ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يُسُوابِي ان مِن عِالِك كَل أَرْبَعُ شَهِلاتٍ مِبِاللَّهِ عِارَكُوامِيال مِينِ اللَّهُ تَعَالَى كُتُمَ الْحَاكَرِ إِنَّهُ لَهِ فَ الصَّدِقِينَ بے شک وہ البتہ سے بولنے والوں میں سے ہے کہ بے شک میں جو کہتا ہوں سے کہتا ہوں وَ الْحَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَلْدِبِيْنَ اوريانِ وَي سيركه بي ثك الله تعالى كالعنت مواس يراكر بوه جموث بولنه والول ميس سے ويسدرو اعنها الْعَذَابَ اوردوركرد \_ كَاأْس عورت \_ يحصى سزاكو أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بساللهِ بدكروه كوابى دے جارم تبالتدتعالى كى قتم اٹھاكر إنَّة لَمِنَ الْكَذِبينَ كري شكوه فاونداس كاجھوٹ بولنے والول میں سے ب و السخسامِسة اور یانچویں قسم بیکہ آنًا غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا يُحْك الله تعالى كاغضب مواس عورت ير إن كان مِنَ المصددِقِينُ الراس كا خاونديج كهنه والول من عيه مواور مين جموتي مون اس كوشريعت میں لعان کہتے ہیں۔اس کے بعد دنیا کی سزا دونوں ہے تی جائے گی اوران میں سے جو حجموثا ہوگا اس کوآ خرت میں سز ا ہوگی ۔

الله تعالى فرماتے بیں وَلَوْ لَافَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَتُهُ اورا گرنه بوتا الله تعالى كافضل ثم پراوراس كى رحمت وَاَنَّ اللهُ تَوَّابٌ حَكِينُمٌ اور بِشَك الله تعالى توب تعول كرنے والا بے حكمت والا بے ساتھو! شریعت نے جواصول بتائے ہیں اگرانسان قبول كرنے والا ہے حكمت والا ہے۔ ساتھو! شریعت نے جواصول بتائے ہیں اگرانسان

ان اصواوں پر چلے تو اس طرح کی نوبت مجھی بھی واقع نہیں ہوسکتی۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پردے کا تھم دیا ہے عورت پردے میں رہے ، کوئی آ دمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، ایک دوبر ہے کے ساتھ گفتگو اور خط میں داخل نہ ہو، ایک دوبر ہے کے ساتھ گفتگو اور خط و کہا بت نہ ہو، بیٹمام برائی کی باتیں ہیں اگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگے گے۔

## غزوه بنوالمصطلق اوروا قعه إيك:

ہجرت کا پانچویں سال تھا آخضرت کواطلاع ملی کہ قبیلہ ہو المصطلق عرب کا مشہور قبیلہ تھا اوراس کے جوان بڑے لڑنے کھڑنے والے تھا اوران کا دوسرے قبائل کے ساتھ بھی رابط تھا وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آنخضرت کے فر مایا کہ اس بات کی شخصی رابط تھا وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آنخضرت بھی نے تحقیق کرد کیونکہ بعض با تیں افواہ ہوتی ہیں اورافواہ پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ چنا نچہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعتا ان لوگوں کا ارادہ ہے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا اور انہوں نے شاری کی ہے۔ آنخضرت بھی نے فر مایا کہ ہم ان کوجمل نہیں کرنے دیں گے بلکہ ہم خودان پر حملہ کریں گئے۔ آنخضرت بھی تقریباً پانچ سو صحابہ کرام کھی کوساتھ لے کر چل پڑے۔ پہلے عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ آپ بھی کی یویوں میں حضرت عائشہ صدیقتہ فی خاس ساتھ تھیں۔ آپ بھی کی یویوں میں حضرت عائشہ صدیقتہ فی خاس ساتھ تھیں۔ آپ ورتوں کی مرہم پٹی کرنا اور جو عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ عورتوں کا کام تھا کھانا تیار کرنا ، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اور جو عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تھائی نے مسلمانوں کو کام یا بی عطافر مائی قبیلہ بنوالم صطلق پر غلبہ نصیب ہوا۔ اس کو خوروں مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع جگہ کانام ہے۔

والبسی ہوئی تو مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے پہر میں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے اللہ رکا۔ سحری کا وقت تھا آنخضرت ﷺ کے تمام صحابہ ﷺ تہجد گزار تھے اسی لیے آپ ﷺ

فجری نماز صبح صادق کے فور أبعد پڑھادیتے تھے کیونکہ سب تیار ہوتے تھے۔ آپ بھے نے اعلان کیا کہ اب ہم نے نماز پڑھ کرچل پڑنا ہے۔

حضرت عا ئشہ ڈائٹڑانے خیال کیا کہ قا فلہ روانگی کے بعد دو پہرے پہلے کسی جگہ ہیں تھہرے گا تو میں قضائے حاجت سے فارغ ہوجاؤں تا کہراستے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ حضرت عائشہ والنفیا اپنی بڑی ہمشیرہ حضرت اساء والنفیا ہے موتیوں کا ایک ہار ما تگ کرلے سمنیں تھیں گلے میں ڈالنے کے لیے کیونکہان کے پاس اپنا ہارنہیں تھا۔عورتوں کوزیور کے ساتھ فطری طور پر پیار ہوتا ہے۔ قرآن یاک میں آتا ہے اَوْ مَن یُسنَشُوا فِی الْحِلْيةِ وَهُوَ فِي الْبِحِصَامِ غَيْرُ مُبِيُنِ [زخرف: ١٤] ''بھلاوہ جس کونشوونما دی جاتی ہے زیور میں اوروہ جھگڑا کرنے میں بھی صاف بات نہیں کرسکتی۔'' قضائے حاجت کے لیےتھوڑ اسا دور کئیں اندھیرا تھااورریتلا علاقہ تھاسوئے اتفاق کہ ہار کادھا گاٹوٹ گیا موتی بکھر گئے ہار قیمتی تھا، دانے تلاش کرتے کرتے دیر ہوگئ۔ جو کجاوہ اٹھا کراونٹ پرر کھتے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ ہٰ ہٰؤٹیا کیاوے میں ہیں کیوں کہان کاجسم بلکا پھلکا تھا انہوں نے کیاوہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیاادر سفر شروع ہو گیا کسی کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عاکشہ صدیقہ ڈپھٹا بیچھے روگئی ہیں ۔آنخضرت ﷺ بھی ساتھ تھے ۔حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ، حضرت عثان ، حضرت علی ﷺ تمام بڑے بزرگ اکٹھے تھے۔

تھی اس وقت ان کی عمر مبارک تیرہ (۱۳) سال تھی ۔ مبح کا ٹھنڈ اوقت تھا آ کھ لگ گئی۔ آنخضرت ﷺ کے ایک محالی تنص حضرت صفوان بن معطل سلمی ﷺ، اُن کو علم تھا کہ

انہیں قافلے سے پیچے رہنا ہے تاکہ قافلے والوں کی کوئی گری پڑی چیز چادر، جوتا، پگڑی وغیرو کوئی سامان ہوا سے اٹھانا ہے۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی کی جب وہاں پہنچ تو و یکھا کیڑے میں لیٹی کوئی چیز پڑی ہے جلدی سے آکر چا در ہٹائی تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ ذائی تھیں۔ کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے ان کود یکھا ہوا تھا۔ پردے کا حکم سے جا دی ان کود یکھا ہوا تھا۔ پردے کا حکم سے جا دی ان کا دیا تا ان کود یکھا ہوا تھا۔ پردے کا حکم سے جا دی ان کا دیا تا اللہ دا جھون۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی پریشانی کی بات سے تواس وقت سے
کلمات کے ۔ایک موقع پرمٹی کا چراغ جل رہا تھا تیز ہوا چلی تو چراغ بچھ گیا۔ آنخضرت
کلمات کے ۔ایک موقع پرمٹی کا چراغ جل رہا تھا تیز ہوا چلی تو چراغ بچھ گیا۔ آنخضرت
کلیانا للد وَانا الیدراجعون ۔حضرت عائشہ ہو گھٹانے کہا کہ بیکوئی اتنی بڑی مصیبت
تونہیں ہے ابھی ہم دوبارہ جلالیں گی۔ آپ کھٹانے فرمایا عائشہ! ہمروہ چیز جومسلمان کو
تونہیں ہے ابھی ہم دوبارہ جلالیں گی۔ آپ کھٹانے فرمایا عائشہ! ہمروہ چیز جومسلمان کو
تانبھی پربٹیائے وہاں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ کیونکہ اچا تک جراغ کا بچھ
جانا بھی پربٹیائی کا سبب ہے اس لیے میں نے پڑھا ہے۔

حضرت صفوان ابن معطل سلمی نے یہ برط اور اونٹ بھایا حضرت عائشہ صدیقہ دانی سامی کی ساتھ جائے میں معطل سلمی کے بہاتھ جائے مدیقہ دی ہی سوار ہو گئیں کیل کی کری اور چل بڑے دو بہر کے وقت قافلے کے ہاتھ جائے اور مدینہ طبیعہ بینے گئے۔

عبدالله بن الي كي منافقت:

عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین برواشیطان میم کا آدمی تھا وہ الی با توں کی تلاش میں رہتا تھا کہ آنخضرت ﷺ کے خلاف کوئی بات مل جائے تا کہ وہ اسے بطور ہتھیا ران

کے خلاف استعمال کر سکے۔ اس کوموقع مل عیاا وراس نے کہنا شروع کردیا کہ حصرت عاکشہ صدیقتہ بھائی کے ساتھ اس محفی کے تعلقات الاجھے نہیں اورا تناز ور دار پرو بیگنڈہ کیا کہ تین مخلص صحابی بھی اس کے پرو پیگنڈ ہے کا شکار ہو گئے۔مشہور شاعر حصرت حیان بن ثابت مظلم صحابی بھی اس کے پرو پیگنڈ ہے کا شکار ہو گئے۔مشہور شاعر حصرت حیان بن ثابت مظلم اور آنحضرت والی کی سالی مظلم اور آنحضرت والی کی سالی اور چھو پھی زاد بہن حمنہ بنت جس فیالی کے خالہ زاد بھائی مطلح بن اٹا شریق اور آنحضرت والی کی سالی اور پھو پھی زاد بہن حمنہ بنت جس فیالی کے سالی کے ایسا گناہ ہوسکتا ہے۔

آئخضرت الله المراد و المرد و ال

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّ السَّذِیْتُ جَاءُ وَ بِالْافْکِ بِحِثْک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں عُصْبَةٌ مِنگُم وہ ایک گروہ ہے تم میں ہے۔ منافق توسارے بتھے تین مخلص بھی شکار ہوگئے کا تنحسبُوہ نہ خیال کروتم اس بہتان کو مَشَوَّا لَکُمُ اپنے لیے برا بَالُ هُو خَیْرٌ لَکُمُ ایک ہیں ہے کہتمہاری صفائی قرآن میں بیان برا بَالُ هُو خَیْرٌ لَکُمُ ایک ہیں بیان

ہوئی ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ فرہایا لِسُکُلِ امْرِیْ مِنْهُمْ ہرا دمی کے لیے ان
بہتان تراشوں میں سے مَّا اِنْحَتَسَبَ مِنَ الْافْمِ وہ ہے جو کمایا اس نے گناہ وَ الَّذِی فَوَلَی یحبُرَهُ اوروہ فخص جس نے ہر پرتی کی ہے اس بہتان کے بڑے جھے کی مِنْهُمُ ان
میں سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کَهُ عَذَابٌ عَظِیْمٌ اس کے لیے بڑا عذاب ہے کہ وہ اس سلسلے کہ ہے اور وہی اس کی نشر واشاعت کرنے والا ہے اور لوگوں کو آ مادہ سلسلے کہ ہے ہواں کو فوب پھیلاؤللہ داس کو بڑا عذاب ہوگا۔

الله تعالی فرماتے ہیں گو کا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ کیوں نہ ہواجب تم نے یہ بہتان سنا تھا ظُن الْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنِ گان کرتے مومن مرداور مومن عور تیں بِاَنْفُسِهِمُ تَعَا ظَنَ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنِ گان کرتے مومن مرداور مومن عور تیں بِاَنْفُسِهِمُ خَیْرًا اپنی جانوں کے بارے میں بھلائی کا وَقَالُوا اوروہ کہتے ھلا آاِفُک مُبیْن یہ بہتان ہے کھلا کو کا جَاءُ وُ عَلَیْهِ کیوں نہلائے وہ اس پر بِارْبَعَةِ شُهدَآءَ چارگواہ اپنے دعوے کے بوت پر چارگواہ کیوں نہلائے کہ زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے چارگواہ ہوں کی ضرورت ہوتی ہے جوچہ مردیدگواہی دیں فیاذ کے مُناتُو ابالشُهدَآءِ پس چارگواہ وی کے بالہ ہم الکذبون کی ہے ہو گاہ کے بال جوٹے ہیں اوران کا الزام صرت کے بہتان ہے۔ اس کی بیمزا یا کیں کی لوگ اللہ تعالیٰ کے بال جوٹے ہیں اوران کا الزام صرت کی بہتان ہے۔ اس کی بیمزا یا کیں گے۔



## وكؤلافضل

وَلَوْ لَا فَصْلُ اللّهِ اورا گرند بوتا الله تعالی کافضل عَلَیْکُمْ تم پر وَرَحُمَتُ الْاراس کی رحمت فِی اللّه نیک و آلاجرة دنیا اور آخرت میں گم لَمَسَّکُمُ البَّهُ پَنِی آته بین فِی مَآ اس کے بدلے میں اَفَصْتُمْ فِیْهِ جس میں تم مصروف ہوئے عَذَابٌ عَظِیمٌ براعذاب اِذُ تَلَقَّوْنَهُ جس وقت تم لے دے رہے تھے اس افک و بِالسِنتِکُمُ اپی زبانوں کے ساتھ وَتَقُولُونَ اَوَرَحُمْ کہتے مِنے بِافُو اَهِ جُهُمْ اِن کے ساتھ مَالیُسَ لَکُمُ بِهِ عِلْمٌ وہ جس کا تمہیں

علم بيس تقا وتخصيبون فينا اورتم ال كوخيال كرت تصبكي بات وهو عِنْدَالِنَّهِ عَظِيْمٌ اوروه الله تعالى كنزديك بهت برى ب وَلُولَا إذَ سَمِعْتُمُونُ اوركيول ندبواجب تم في الكوسنا قُلْتُمْ تم كهدية مَّا يَكُونُ لَنَا كُونَى حَنْ بَيْرِ بَمِينَ أَنْ نُتَكَلَّمَ بِهِاذًا كَرْبُم كَام كُرِين الس بَهْمَان ك بارے میں سُبُحٰذَک آپ کی ذات یا ک ہے ھلاً بُھُتَانٌ عَظِیمٌ یہ بہتان لوثو لِمِثْلِة اس كَي مثل كَ طرف أبَدًا بَهِي بَعَى إِنَّ كُنتُهُ مُّوْمِنِينَ الرَّهِ وَمْ مومن وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ اوربيان كرتے بي الله تعالى تهمارے ليے آيات وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِينُمُ اورالله تعالى سب يجه عليه والاحكمت والاب إِنَّ الَّالْمِينَ عِينَكَ وَهُ لُوكَ يُحِبُّونَ جُولِيند كرتِ بِي أَنْ ال كُو تَشِينَعُ الْفَاحِشَةُ كَيْمِيل مِائِ يحمانَى فِي الَّذِينَ ان لُوكول مِن المَنُوا جوايمان لائے ہیں لَھُے عَذَابٌ اَلِیُم ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک فی اللُّهُ نُيَا وَالْاجِوَةِ وَيَهِ اور آخرت مِن وَاللُّه يَعُلَمُ اور الله تعالَى جاناب وَ أَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ اورتم بهي جائة وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اورا كرنه وتا الله تعالى كافضل تم ير وَرَحْمَتُهُ اوراس كى رحمت وَأَنَّ اللَّهُ رَءُوف اورب شك البدتعالى شفقت كرنے والانے رجيم ميربان ہے۔

#### ربطآيات:

کل کے درس میں بفتدر ضرورت تھوڑی کی تفصیل بیان ہو کی تھی کہ ہجرت کے
پانچویں سال آنخضرت وہ کا کو قبیلہ بنوالمصطلق کے ساتھ جہادی ضرورت پیش آئی ۔اس
جہاد میں آپ کے ساتھ کم دبیش پانچ سومجاہداور چند بیبیاں بھی تھیں اور از واج مطہرات
میں سے حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹھ آپ وہ کا کے ساتھ تھیں ۔اس سفر میں دواہم واقعات
پیش آئے۔ایک جاتے ہوئے اورایک آتے ہوئے۔

تيم كأحكم اور حضرت عا تشهر ذالتها كالمت براحسان:

جاتے ہوئے بیصورت پیش آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ والنہا اپن برس بمشیرہ حضرت اساء بالنفی سے ایک موتوں کا ہار ما تک کرلائی تھیں۔ کیونکدان کے یاس زیورکوئی نہیں تھا۔ وہ ہارقیمتی موتیوں کا تھا۔ جاتے ہوئے مجاہدین ایک جگہ تھہرے۔ ناتجر بہ کاری اور بچین کی بنا یر دهیان نه کرسکیس ادر ده بارگم جو گیا نه کیونکه اس وقت حضرت عائشه صديقة وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَي الْتِمَاسِهِ وَاقَامَ اور کے ساتھ مھمر گئے۔" آپ بھی نے بھی اس ہار کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی اور صحابہ کرام ﷺ نے بھی یوری کوشش کی مگر ہار نہ ملا۔ آنخضرت ﷺ تھے ہوئے تھے حضرت عا كشه صنديقه والغيناكي ران مبارك يرسر مبارك ركها سو گئے۔ بخاري شريف ميں روايت ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا و لیسس معھم مآء اور سی کے یاس یانی نہیں تھا اور وہاں اردگرد بھی یانی نہیں تھالوگ پریشان ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے آ کے شکوہ کیا کہ دیکھو! تمہاری صاحبز ادی نے قوم کومصیبت میں ڈال دیا ہے نماز کا دفت ہو گیا ہے اور کسی

صفت صرف رب تعالی کی ہے کہ وہ ہروقت ہر شے کود کھے رہا ہے۔ تو جاتے ہوئے بدواقعہ پیش آیا۔ اور واپسی پر جو واقعہ پیش آیا وہ کل تم من چکے ہو کہ ام الموسین فی پائے قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں قافلہ روانہ ہو گیا بیدواپس آ کرو ہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی ثم المرادی پیش جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیز اٹھا کر لائیں۔ جب یہاں پہنچ تو حضرت عائشہ فی پیش ہوئی تھیں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، یہا ٹھ گئیں، اونٹ پر بٹھایا اور دو پہر کے وقت قافلے سے آکر لل گئے۔

عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے ہاتھ بات لگ گئی۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے کہا کہ عائشہ مید یقہ ذاہین کے اس شخص کے ساتھ البجھے تعلقات نہیں ہیں اور اتناز ور دار پر دیگنڈہ کیا کہ تین مخلص صحابی بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ آ بیات قرآن پاک کی نازل فر مائیں۔ پچھتو آ پ حضرات کل من چکے ہواور پچھآج من لو۔

## آیات مذکوره کی تشریخ:

 ساتھ وَتَفُولُونَ بِاَفُواهِ عُمُ اورتم کہتے تھا ہے مونہوں کے ساتھ مَّالَیْسَ لَکُمُ بِهِ عِلْمٌ وہ جس کا تہمیں علم ندھا۔ یعن ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بھی ابرد انسوس کی بات ہے جھے تو بڑا صدمہ ہوا ہے تم نے یہ بات سی ہے کہ عاکشہ ڈاٹھی کے فلال شخص کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ اس سے پوچھتا، وہ اس سے پوچھتا، فر مایا تم مونہوں سے وہ بات کر رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ندھا و تَنحسَبُونَهُ هَیّنًا اورتم اس کوآسان اور ہلکی بات بھی رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ندھا و روہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بردی بات تھی کہ جس پرتم الزام لگارہے تھے۔

#### مقام عائشه:

حضرت عائش صدیقہ فی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں کتابرا مقام ہے کتابلند مقام ہے۔ پھر وہ بیٹی کس کی ہے حضرت ابو بکر صدیق میٹی کی جو تمام پیغیبروں کے بعد تمام مخلوقات میں پہلے نہر کے آدی ہیں۔ پھر وہ بیوی کس کی ہیں حضرت محدرسول اللہ ہی کی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں او کی شان والے ہیں تم نے پہلے بھی خیال نہیں کیا تم نے اس بات کو ہاکا سمجھا ہے وَلَو کَلَا إِذْ مَسَمِعَتُمُوهُ اور کیوں نہ ہواجب تم نے یہ بات نی قُلْتُمُ فُوراً کہددیت مَّا یَکُونُ لَا اَنْ نَعْکَلُم بِهِا لَا اَولَی حَنْ نہیں ہمیں کہ ہم کلام کری اس بہتان کے بارے میں ، کوئی لفظ زبان سے تکالیس تمہارافریضہ کا کہدیت سُبُحنک معلیٰ نی عَظِیْم اے اللہ آن نَعُودُوا لِمِشْلِه مَا مُعوب سے یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ فی کی خرف نبیت کی گئی ہے برابہتان ہے یہ عِظکم اللّٰهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِشْلِة اَسْ سَدُونُ مَا اللّٰهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِشْلِة اَنْ مُعُودُ مُوا لِمِشْلِة اِسْ کَا مُنْ مُونُ بَعِقِ کُی ہے برابہتان ہے یہ عِظکم اللّٰهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِشْلِة اَنْ مُعُودُوا لِمِشْلِة اَنْ مُعُودُ مُوا لِمِشْلِة اِسْ کَا مَا کہ اللّٰهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِشْلِة اِنْ مُعْدَا اللّٰہُ اَنْ تَعُودُوا لِمِشْلِة اِنْ مُعْدَا اللّٰہُ اَنْ تَعُودُوا لِمِشْلِة اِنْ مُعْدَا اللّٰہُ اَنْ تَعُودُوا لِمِشْلِة اِن سَانَ کی ایک بات زبان سے نکالنا۔

اِنْ مُعْنَدُمُ مُوْ مِنِیْنَ اگرتم مون بہتو پھر کھی جمی اسی بات زبان سے نکالنا۔

#### رم ا

## رافضيو ل كاعقيده اور حضرت مهدى عليه السلام:

لیکن بد بخت توم رافضی آج بھی بازنہیں آتے اورام المومنین دار ہے متعلق زبان درازی کرتے ہیں۔ خمینی نے اپنی کتابول میں اس پر بڑا زور لگایا ہے اور ملا باقر کی کتابیں پر طوجوان کا بڑا محقق ، عالم اور مجتبداعظم ہے۔ خمینی نے اپنی قوم کوتر غیب دی ہے کہ ملا باقر محلسی کی کتابوں کوتم ضرور پڑھو خور کے ساتھ اوران پر یقین رکھو۔ چنانچہ ملا باقر محلسی کی کتابوں کوتم ضرور پڑھو خور کے ساتھ اوران پر یقین رکھو۔ چنانچہ ملا باقر محلسی کی کتاب ہے ' دختی الیقین' اس میٹی وہ لکھتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ یہ خاہر ہون کے۔ یہ خاہر ہونے والانظر بیرافضیوں کا ہے۔

اور سے بات یا در کھنا! کہ جارے نزدیک تو مہدی علیہ السلام پیدا ہول کے مدینہ طیب میں ۔امام حسن عظ کی اولا دمیں سے ہول کے ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ اور والده كانام آمنه جوگا۔ اور رافضیول كے نزويك ١٥٥٥ هيں ايك غارك اندرجاك حجیب گئے تھےوہ غار بغداد سے ساٹھ میل دور ہے اس کا نام ہے سُر من راُی ۔ رافضی کہتے ہیں کہوہ قرآن کے کراس غارمیں چھیے ہوئے ہیں۔توملا باقرمجلسی لکھتاہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کا بہلا کام بہ ہوگا کہ وہ آنخضرت ﷺ کی قبر مبارک پر حاضری دیں گے آنخضرت الله کی قبر سیمے گی اور آپ الله امام مهدی علیه السلام کے ہاتھ پر بیعت کوش گے۔دوسراکام ان کا یہ ہوگا کہ آپ ﷺ کی قبر کے پاس جودو بت ہیں ان بنوں کوقبروں ے نکال کر دور پھینک دیں گے۔ایک بت ابو بکر اور دوسرا بت عمر خلیجیٰ معاذ اللہ تعالیٰ ۔اور وہ تیسرا کام پیکریں گے کہ جنت البقیع کے قبرستان جا کرعا کشہ ڈیا پھٹا کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے قبر پھٹے گی ان کوقبر سے نکال کر صدیبا کی کریں گےاور چوتھا کام ان کا پیہ ہوگا کہ سنیوں بعنی اہل سنت والجماعت کے علماء کوتل کریں گے اوران کا یا نچواں کا م یہ ہوگا کہ عام سنیوں کول کریں گے۔ یہ ہے اس مہدی کا نقشہ جو عار میں چھیا ہوا ہے۔ آج ساری دنیاحقوق ،حقوق ،حقوق کا برو پیگنڈہ کرتی ہے۔ تہران میں یانچ لا کھنی آیاد ہیں لیکن اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ ہندؤوں کے مندر ہیں سکھوں کے گر دوارے ہیں ،آتش برستوں کے آتش کدے ہیں یہود یوں کے معد خانے ہیں ،عیسائیوں کے كرج بي ليكن سنيول كى أيك مسجد بهى نبيل ہے۔ آج كل اخبارات بيس تم في يره ها موكا احتیاج ہوا تھا کہ خامنائی کے گھر کے باس ایک مسجد تھی اہل سنت والجماعت کی وہ بھی انہوں نے گرادی اوراس وفت حکومت میں جتنے ہیں بےنظیرے لے کرتمام اہم عہدوں پر يهى رافضى فائز بيں۔اور يہاں اگر علماء كوئى بات كرتے بيں تو كہتے ہيں يہ فرقه واريت ب بھی اس سے براظلم اور کیا ہوگا کہ یا گھالا کھی آبادی کے یاس ایک بھی مسجد نہیں ہے اور ساری دنیا میں حقوق حقوق کی رے لگاتے پھرتے ہو۔اہل سنت پر جتناظلم ایران میں ہوا ہے شایددنیا میں سی اور جگہند ہوا ہو۔ تو خیرا مام مہدی علیہ السلام کا انہوں نے یا نقشہ کھینجا ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوقبرے نکال کران برحد جاری کریں گے العیاذ بالله تعالى \_

#### بختے والا كا ايك واقعه:

پاکتان بنے سے پہلے کا داقعہ ہے غالبًا ۱۹۳۹ء یا ۱۹۳۹ء کی بات ہے بختے والا میں ایک جلسہ تھا ساتھیوں نے مجھے اس کا صدر بنا دیا قاضی نور محمصاحب "قلعہ دیدار سکھ کے رہنے والے تھے۔ ہمارے پیر بھائی اور بڑے تھی علماء میں سے تھے، ان کی تقریر تھی۔ انہوں نے حضرات صحابہ کرام ﷺ کے کھے نضائل بیان فر مائے اور یہ بھی بیان فر مایا حضرت کا نشرصد یقہ فری بیان فر مایا حضرت کے کا زوجہ مطہرہ ہیں، پاک دامن ہیں، اس واقعہ سے پانچے عائشہ صدیقہ فری کا آئے ضرت کے کا زوجہ مطہرہ ہیں، پاک دامن ہیں، اس واقعہ سے پانچے

سال بعد بھی آپ ﷺ کے نکاح میں رہی ہیں معاذ اللہ تعالیٰ اگران میں کوئی الیم بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کامعصوم پینیمبرالیم ہیوی کوگھر میں شرکھتا۔ وہاں کے دافضیوں نے کہا کہ گھروں میں قو بدیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیان کا جواب تھامعاذ اللہ تعالیٰ۔

#### شیعه مسلمان نہیں ہیں:

یادر کھنا! شیعہ مسلمان نہیں ہیں رافضی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ آج کل اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں جعفری کے لفظ ہے دھوکا نہ کھانا یہ کا فرہیں۔ ہمارے سامنے ساری با تیں مانیں گے تقیہ کے طور پر کہیں گے ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں قرآن بھی۔ بیسب بچھا ہے ظاہر میں اندر پچھنہیں ہے۔

سامنے بیان نہرتا وَاَنَّ اللَّهَ رَءُوف رَّحِیْمُ اور بِشک اللَّه تعالی شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے۔



# يَآيَةُ الرين المُنْوَا

لَاتَنْهُ عُوا حُطُوتِ الشَّيُطِنُ وَمَنْ يَتَبِعُ خُطُوتِ الثَّيْطِنِ وَالْمُنْكُرُ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُو وَالْهُنْكُرُ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُو وَلَا يَاكُو اللهُ عَلَيْكُمُو وَالْهُنْكُرُ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَالنَّهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللهُ عَنْوَا الْمُعْتَى وَلَمْهُ وَاللهُ عَنْوَا اللهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللهُ عَنْوَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَنْوَا اللهُ عَنْوَا اللهُ عَنْوَا اللهُ عَنْوَا اللهُ عَنْوَا وَلَيْحُمُ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا وَلَيْحُمُ وَاللّهُ عَنْوَ اللّهُ عَنْوَا اللهُ عَنْوَا اللهُ عَنْوَا وَلَيْحِمُ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا وَلَيْحِمُ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا وَلَيْحِمُ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَيْعِنْ اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَيْعِنْ اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَنْوا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْوا لَكُونُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ا

يَّا يَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا الْمُولُولِ جُوايُمَانُ لَا عَهُو لَا تَتَبِعُوا نَه يَرُولُ كُولَ جُوايُمَانُ لَا عَهُ وَمَنُ اوروهُ فَعَلَ يَتَبِعُ كُومَ خُطُواتِ الشَّيُطُنِ شيطان كَفْشُ قدم كَى وَمَنُ اوروهُ فَعَلَ يَتَبِعُ جَسَ نَه يَرُوكُ كَى خُطُواتِ الشَّيُطُنِ شيطان كَفْشُ قدم كَى فَائِنَهُ يَس جَسَ نَهُ يَرُوكُ كَى خُطُواتِ الشَّيطنِ شيطان كَفْشُ قدم كَى فَائِنَهُ يَس الشَّيطنِ شيطان كَفْشُ قدم كَى فَائِنَهُ يَس اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اورا لَرنه بوتا فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اورا لَكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اورا لَكُن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَواتَمَ مِن وَرَحْمَتُهُ اوراس كَارِحت مَا ذَكَى مِنْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَواتَمَ مِن وَرَحْمَتُهُ اوراس كَارِحت مَا ذَكَى مِنْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَواتًا مَا مِن اَحَد نَهُ إِلَى مَواتًا مَا مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَواتًا مَا مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَواتًا مَا مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَواتًا مَا مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَواتًا مَى مِن الْحَد نَهُ إِلَى مَواتًا مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَواتًا مَا مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَواتًا مَا مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اَحَد نَهُ إِلَى مَاتًا مَا مُنْ الْحَد نَهُ الْحَدِيْقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ الْحَد نَهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْ

ے کوئی بھی اَبَدًا مجھی وَالْکِنَّ اللَّهَ اورلیکن الله نَوْتِی پاک کرتاہے مَنْ يَشَاءُ جَس كُوجا بِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ اور الله تعالى سننه والا عَلِيمٌ جانن والا ب وَلا يَاتَل اورتم نها لها كي أولُوا الْفَضُل مِنْكُمُ فَضِيلت والعِمْ مِين سے وَالسَّعَةِ اور مالی وسعت والے اَنْ بیک یُوثُوْآ اُولِی، السفسر بلسى دين وه قريبي رشته داروال كو وَالْسَمَسُ كِينُهِ وَ الْسَمَسُ كِينُهِ وَ الْسَمَسُ كِينُهِ وَالْسَمُ وَالْمُهُ جِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اوران لوكول كوجنهون في جرت كى الله تعالى كراسة مين وَلْيَعْفُوا اوران كوجائي كرمناف كردين وَلْيَصْفَحُوا اور ط ہے کہ درگزر کریں آکا تُعِبُونَ کیاتم پندئہیں کرتے آن اس بات کو يَعْفِوَ اللَّهُ لَكُمُ كَاللَّهُ تَعَالَى بَخْشُ دَيْمُهِينَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ اورالله تعالی بخشنے والامہر بان ہے اِنَّ اللَّـذِیْنَ بِحِشک وہ لوگ یَسو مُونَ تہمت لگاتے ہیں المحصنتِ یاک دامن عورتوں یر المعفیلتِ جو گناہوں سے عَاقَلَ بِينَ الْمُولِمِنْتِ جومون بِينَ لُعِنُوا السِيلُوكُول يرلعنت كي عَي فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ ونيااورآخرت مِن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ان كے ليے برا عذاب ہے یَوُمَ اس دن تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ گوای دیں گیان کے خلاف السِنتُهُمُ ان كَي زبانين وَايُدِيهِمُ اوران كي باته وَارْجُلُهُمُ اوران ك یاؤں بسما کانُوْا یَعُمَلُوْنَ اس کے بارے میں جووہ کرتے رہے یَوُمَئِذِ اس ون يُوفِيهُ مُ اللَّهُ يورايوراد عالان كوالله تعالى دِيْنَهُمُ ان كابدله

الُحَقَّ جُونِ مَ وَيَعُلَمُونَ اوروه جان ليسكَ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَمُونَ اوروه جان ليسكَ أَنَّ اللَّهُ بِشُكَ اللَّهُ تَعَالًى هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وه سِجا بِحَقِّ كُوكُول كربيان كرنے والا۔

گزشته آیات کاخلاصه:

اگرچہ تفصیل کے ساتھ سے واقعہ بیان ہو چکا ہے لیکن ان آیات کو مجھانے کے لیے میں اس کا پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہے جی میں آپ کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنوالمصطلق جو میں اس کا پھر خلاصہ عمل کر دیتا ہوں۔ ہے جملہ کرنا چاہتا ہے العیاذ باللہ مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی ان لوگوں کا ارادہ ہے اور تیاری میں ہیں۔ آپ پھٹھ نے فر مایا کہ ہم ان کو حملہ کرنے کی مہلت کیوں دیں کہ وہ ہمارے گھروں میں آپ پھٹھ نے فر مایا کہ ہم ان کو حملہ کریں گے۔ تقریباً پاپنچ سومجامہ بین کو لے کرآپ ان میں آپ پھٹھ کے مقابلہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ پھٹھ کے ساتھ بچھ ورتیں بھی تھیں اور از واج مطہرات میں حضرت عاکشہ صدیقہ خواتی ہی آپ کے ساتھ تھیں۔ پردے کا تھم نازل ہو چکا تھا اونٹ پر جو کجاوہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتی تھیں اور کجاوہ اٹھا کرر کھنے والے نازل ہو چکا تھا اونٹ پر جو کجاوہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتی تھیں اور کجاوہ اٹھا کرر کھنے والے نازل ہو چکا تھا اونٹ پر دکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے قبیلہ بنوائم صطلق پر غلبہ عطافر مایا۔

واپسی کے سفر میں مجاہدین کا قافلہ رات کے بچھلے جھے میں ایک مقام پرتھوڑی ور کے لیے رکا علی الصبح روائلی کا ہر وگرام تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرائن کے سوچا کہ قافلہ چلنے کے بعد دو بہر سے پہلے تو نہیں رکے گامیں اپنی ضرورت سے فار خ ہوجاؤں تا کہ راستے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہ موتیوں والا ہار جواپنی بڑی میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہ موتیوں والا ہار جواپنی بڑی ہمشیرہ حضرت اساء خی ہو اس کے عاریتا کے کرگئی تھیں۔ اس کا دھاگا ٹوٹ سیاموتی بھر گئے ، ریتانی زمین اور اند ھیرا تھا کوئی تمیز نہ تھی کہ موتی ہے دیا ہے۔ عاریتا کوئی تمیز نہ تھی کہ موتی ہی دیا ہے۔ عاریتا کوئی تمیز نہ تھی کہ موتی ہے دیا ہے۔ عاریتا کوئی تمیز نہ تھی کہ موتی ہے دیا ہے۔

ہوگئ قافلہ چل پڑا۔ کجادہ رکھے والوں نے کجاوہ اٹھا کراونٹ پررکھ دیا۔ خیال تھا کہ ام الموشین بڑائیڈ کاوے میں ہیں لیکن وہ کجاوہ وزنی تھا حضرت عائشہ صدیقہ بڑائیڈ کاجسم ہلکا کھا تھا عمر تیرہ سال تھی ان کو وہم بھی نہ ہوا کہ اندر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ بڑائیڈ واپس آئیں دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا سٹرکیں نہیں تھیں کہ سڑک پرچل پڑتیں ریتلا علاقہ تھا صبح کو جب ہوا چلتی ہے تو قدموں کے نشانات بھی مٹادیتی ہے۔ انہوں نے تھکمندی کی و جب بیٹے گئیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو قدموں کے نشانات بھی مٹادیتی ہے۔ انہوں نے تھکمندی کی و جب بیٹے گئیں کہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو واپس بہیں آئیں گے میں کدھر جاؤں۔ صبح کی شنڈی ہواتھی نیندآ گئی۔

حضرت صفوان بن معطل سلمی عظیہ جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے سے پیچھے چھے رہیں۔
قافلے کی گری پڑی چیز کا اٹھانا ان کی ذمہ داری تھی ۔ وہ جب یہاں پہنچ تو دیکھا کہ کوئی آدی لیٹا ہوا ہے چا در کھینچی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھا ہیں کہ پردے کے حکم سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا کہنے گلے اناللہ واناالیہ راجعون ۔ ام الموشین ڈاٹھا کو اونٹ پر بھایا اور دو پہر کے وقت قافلے کے ساتھ جالے ۔ مدینہ طیبہ پہنچ تو عبد اللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو یہ بات مل گئی اس نے خوب پرو پیکنڈہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کی اس نے خوب پرو پیکنڈہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کی اس المنافقین کو یہ بات مل گئی اس نے خوب پرو پیکنڈہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کو ایوٹی قیا کہ اللہ تعالی مجمعے بری فر مادیں گر کم سے آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کو یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالی مجمعے بری فر مادیں گر کم سے خواب کے ذریعے یا جبرائیل علیہ السلام آکر صفائی بیان کردیں گے کیکن اللہ تعالی نے ان خواب کے ذریعے یا جبرائیل علیہ السلام آکر صفائی بیان کردیں گے کیکن اللہ تعالی نے ان کی صفائی میں اٹھارہ آئیتیں نازل فرمائیں۔ آج کی آیات بھی اسی سلطے میں ہیں۔

## ندكوره آيات كي تشريح:

یہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو تنبیہ فر مائی کہتم نے پیرطوفان کیوں ہریا کیا؟ اب مومنوں كو تنبية فرماتے ہيں يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اے وہ لوگو جوايمان لائے ہو لا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِن نه بيروى كرُّوتم شيطان كِنْشُ قدم كى وَمَنْ يَتَّبعُ خُطُوتِ الشَّيْطُن اورجس نے پیروی کی شیطان کے قدموں کی فَاِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ پس بے شک وہ شیطان علم کرتا ہے ہے حیائی کا وَالْمُنْگُو اور برائی کا۔ شیطان نے اچھی بات تو نہیں کرنی تم شیطان کے کہنے پر کیوں آئے ؟ کیونکہ تین مخلص صحابی بھی اس برو پیگنڈ ہے کا شکار ہو گئے تھے۔آپ ﷺ کے شاعر حضرت حسان بن ثابتﷺ ،آپ کی سالی اور پھوپھی زاد بہن حمنہ بنت جحش "اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ، کے خالہ زاد بھائی مسطح بن اٹا شہ ﷺ، یہ مهاجر بهي تصاور بدري بهي تصف فرمايا يا در كلوا و لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اورا كرنه موتا الله تعالى كالضل تم ير وَرَحْمَتُهُ اوراس كى رحمت مَا زَكْمى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبَدًا نِه یاک صاف ہوتاتم میں ہے کوئی بھی بھی۔ نہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاپنٹی کی صفائی نازل موتی شکسی دوسرے کی والے کِنَّ اللَّهَ يُزَتِّحِي مَنْ يَشَآءُ لَيَكن الله تعالی ياک كرتا ہے جس كوجا بهتاب وَاللَّهُ سَمِيتُ عَلِيتُم اورالله تعالى سننه والاجائي والاب-

بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ فی فی اتی ماتی ہیں کہ ان ونوں آنخضرت فی بین کہ ان ونوں آنخضرت فی میں روایت ہے حضر کوئی علم نہیں تھا کہ میر ہے بار ہے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ۔ ایک دن میری والدہ اُم رو مان ان کی کنیت تھی اور زینب ان کا نام تھا فی فی ، بیہ حضرت عائشہ صدیقہ فی فی کی والدہ تھیں ، میرے پاس آئیں اور انہوں نے اس واقعہ کی طرف بچھا شارہ کیا۔ میں نے کہا کہ اباجی کو بھی اس بات کاعلم ہے کہ لوگ میرے اور پر

تہمت لگاتے ہیں۔ والدہ تھوڑ اسار و کمی اور کہا کہ ہاں آپ کے والد کو بھی علم ہے اور مدینہ طیب کے درود یوار کو بھی پتاہے۔ میں نے کہا کہ آنخضرت کے کو بھی خبر ہے کہ لوگوں نے مجھے پر ایسا بہتان یا ندھا ہے؟ والدہ نے کہا ہاں! تو پھر میں روپڑی۔

بھرفر ماتی ہیں کہ میں اپنی دادی جوحضرت صدیق اکبر ﷺ کی خالہ تھیں اور حضرت مسطح ﷺ کی والدہ تھیں ، کے ساتھ باہرگئی۔ نیم جا ندنی رات تھی میری دادی نیم اندھیرے میں گریژی اور کہاناس ہوسطے بن ا ثاثہ کا ،رب کرے سطح مرجائے ۔ فرماتی ہیں میں نے کہا دادی جی ! گری تم خود مواور بدر عادی مسطح کو،اس کا کیا قصور ہے۔ مجھے دادی کہنے لگی ہے لوگ منحوں ہیں جنہوں نے آپ برتہت لگائی ہے میرابیٹا بھی انتہت لگانے والوں میں شامل ہے۔ میں نے کہا دادی جی ! کیا کہدرہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کہدرہی ہوں کہ میرابیا بھی ان تہت لگانے والوں میں شامل ہے۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے ان کا مامانه وظیفه مقرر کیا ہوا تھا جب ان کواطلاع ملی کہ میری ایک دامن بیٹی پرتہت لگانے والوں میں مطع بھی شامل ہے تو حضرت ابو برصد بق عظمہ نے قتم اٹھائی کہ میں آئندہ مطع بن ا ٹا ثہ پر پچھنہیں خرچ کروں گا اور غیرت کا تقاضا بھی یہی تھا کہان کوخر چہ بند کر دینا البحابية تعاكداس كواتنا بهي خيال ندآيا كميس كس يرتبهت لكانے والوائي ميس شامل مور با ہوں۔ جُو بیٹی ہیں صدیق اکبر ﷺ کی جن کے گھر سے میں کھاتا پیتا ہوں اور وہ بیوی ہیں کا نات کے سر دار کی اور خود حضور باک عظاما بھی خیال نہ آیا۔ د

تو حضرت صدیق اکبر رفظ کے وظیفہ بند کرنے پر اللہ تعالی نے تھم نازل فر مایا و کا یہ اُنٹ کے اللہ تعالی نے تھم نازل فر مایا و کا یہ اُنٹ کُٹ و السَّعَةِ اور شم ندا تھا کیں تم میں سے فضیلت والے اور مالی وسعت والے۔ جوفضیلت رکھتے ہیں اور مالی وسعت والے۔ جوفضیلت رکھتے ہیں اور مالی مخبائش رکھتے ہیں بیٹ ندا تھا کیں

آنُ یہ کہ بُوْتُوُ آ اُولِی الْقُرُبیٰ کہ وہ بیس دیں گے تربی رشتہ داروں کو وَالْمَسْكِیْنَ اللهِ اوران لوگوں کوجنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ قرآن کریم کی اس نص سے نابت ہوا کہ حضرت ابو برصدیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ قرآن کریم کی اس نص سے نابت ہوا کہ حضرت ابو برصدیق حظیمہ اولیوا المفضل فضیلت والوں میں سے ہیں وَلَیْتُ فُوُ ا اوران کوچاہیے کہ وہ ماف کردیں وَلَیْتُ فُوُ ا اوران کوچاہیے کہ وہ درگزرکریں آ لا تُحِبُون کی ایم نہیں معاف کردی الله فَحُوا اوران کوچاہیے کہ وہ درگزرکریں آ لا تُحِبُون کی ایم نہیں کہ معاف کردے اللہ تعالیٰ معاف نہیں ۔ اگرتم بندے ہوکر کسی کی غلطی معاف نہیں کرو گے تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ تمہاری غلطی کیوں معاف کرے گا؟ اگرتم نزی کرو گے تو رب تعالیٰ عادر مطلق ہے وہ تمہاری غلطی کیوں معاف کرے گا؟ اگرتم نزی کرو گے تو رب تعالیٰ بھی معاف کردے گا اگرتم نخی کرو گے تو رب تعالیٰ کی معاف کردے گا اگرتم نخی کرو گے تو رب تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤگے۔

# الله تعالى كى رحمت كاايك واقعه:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک بڑا مال دارآ دمی تھا اور عمو مال کی خاصیت ہے کہ بیہ جب کس کے پاس آ جاتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ ہے ، دین سے ، آخرت سے عافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں و کَوْبَسَطُ اللّٰهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِ ہِ لَبُغُوا فِی الْاَرُضِ [شوریٰ: ۲۷]" اورا گراللہ تعالیٰ کشادہ کردے رزق اپنے بندوں کا تو البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں۔ "لیکن وہ ایک انداز ہے سے دیتا ہے جواس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے ۔ تو ایک بڑا مال دارآ دمی تھا۔ اس کے بہت سے ملازم تھے ، کئی دکا نیں محصیں ، بڑاوسی کا کروبار تھا وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے بندے ! کوئی نیکی پیش کروکہ تمہاری بخش ہوجائے۔ اس نے گردن جھا دی اور رب تعالیٰ کے سامنے اقر ارکیا کے میں اسے اقر ارکیا کے میا سے اگر ہوتی میں پیش کرتا۔ رب تعالیٰ نے کرمیرے پاس اے پروردگار! کوئی نیکی نہیں ہو آگر ہوتی میں پیش کرتا۔ رب تعالیٰ نے

فر مایا حو چوشاید کوئی نیکی ہوجس کی وجہ ہے میں تجھے معاف کر دول۔ اس نے کہا اے پروردگار! مجھے ایک نیکی یاد ہے کہ میں نے اپنے ملازموں کو کہا ہوا تھا جوآ دی تمہارے پاس سودالینے کے لیے آئے تو دے دینا۔ نقد بھی دے دینا، اوھار بھی دے دینا۔ اگر کسی غریب آدی کے پاس بیسے نہ ہول مفت میں دے دینا۔ بس آئی نیکی مجھے یا دہ۔ رب تعالی نے فر مایا کہتم بندے ہو کر معاف کر سکتے ہو میں تو قادر مطلق ہوں میں کیوں نہ معاف کروں۔ جاؤمیں نے تہمیں معاف کیا۔ رب تعالی فر ماتے ہیں کیا تم پند ٹبیں کرتے کہ رب تعالی خمیں معاف کر دے۔

بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق اللہ نے فرمایا کہ بَسلسی نُرجبُ اَنُ یَعْفِو اللّٰہُ اَفَا " کیول ہیں ہم پیند کرتے ہیں کہ رب تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔" چنا نچہ حضرت صدیق اکبر کے نے حضرت مطح بن اٹا فہ کے کا وظیفہ جاری فرما یا بلکہ پہلے ہے دگنا کردیا۔ ختلا پہلے سودیے تھے جاری فرما یا بلکہ پہلے ہے دگنا کردیا۔ ختلا پہلے سودیے تھے اوراب دوسوکردیا۔ کیونکہ وہ غریب تھے رب تعالیٰے ان کومکین فرمایا ہے والسسکین اور ہجرت بھی کر کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر کھی کیڑے کا کام کرتے تھے۔ اور ہجرت بھی کر کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر کھی کیڑے کا کام کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا گام کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کھی گئرے کا کام کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا گام کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا گام کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کھی گئرے کا گام کرتے تھے۔

تاریخ بتلاتی ہے مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر سنا کے مقام پر کھڈیاں لگائی ہوئی تھیں جن پر کاریگر کام کرتے تھے بئے ہوئے لے آتے اور پھیری لگا کر بیچتے تھے دکان نہیں تھی۔ دن کے پچھے جھے میں وہ تھان بک جاتے تھے اللہ تعالی نے برکت دی تھی۔ داس سے گھر کاخر چہ بھی چانا تھا اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر مظافی کو خلیفہ الرسول منتخب کیا گیا تو پانچ نمازی بھی پڑھانی تھیں ، لوگوں

کے مقد مات بھی نمٹانے تھے، جمعہ عیدین بھی پڑھائی تھیں۔ سارا وقت ادھرگز رہاتا کی دنوں تک پھیری ندلگا سکے گھر میں فاقے شروع ہوگئے توایک دن اٹل خانہ نے کہا کہ ہم تو فاقے سے ہیں۔ ایک دن مبحد نبوی میں نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ کوئی ساتھی جائے نہ میری بات من کے جانا۔ سب ساتھی بیٹے رہے۔ فرمایا تم اچھی طرح جانے ہو کہ اللہ تعالی منے میری روزی کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ میں پھیری لگا کر گھر کے افراد کی روزی مہیا کرتا تھا اب میرے پاس پھیری لگا کر گھر کے افراد کی روزی مہیا کرتا تھا اب میرے پاس پھیری لگانے کا وقت نہیں ہے۔ آخر میں انسان ہوں ادر میرے بوی بچھی ہیں رب تعالی نے پیٹ لگایا ہے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ یا تو خلافت کی ذمہ داری کسی اور کو دے دو جوغی اور مال دار ہو یا پھر میرا وظیفہ مقرر کر دو بیت المال سے تاکہ میں اپنا کام جاری رکھوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اٹل شور کی نے کہا کہ آ پ نے بجافر مایا ہے اور ہمارے علم میں ہے اب آپ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ چنا نچہ پچیس آپ نے بجافر مایا ہے اور ہمارے حقم میں ہے اب آپ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ چنا نچہ پچیس درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا جس سے گز راوقات ہوتی رہی۔

وفات کے دفت بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ کے پاس دو چادریں تھیں۔ عرب کے علاقے میں اس وقت بھی اور اب بھی گری زیادہ ہوتی ہے مگراب مہولتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت ایک چا درینچے ہوتی تھی جس کوازار کہتے تھے اور ایک او پر ہوتی تھی جس کوازار کہتے تھے اور ایک او پر ہوتی تھی جس کوردا کہتے تھے۔ کرنہ وغیرہ گری میں بہت کم استعمال کرتے تھے۔

ابوبكر صديق ايك دن حضرت عائشه صديقة في ايك من عفرات عائشه صديقة في ايك بين ايك بين ايك من ايك من ايك ايك ايك الم عني المحضرت المحضرت

دینا۔ حضرت عاکشہ صدیقہ بھی نے کہا اہا جی ! بیاریوں سے موت نہیں آئی موت اپنے وقت پر آئی ہے اور اگر موت کا وقت آگیا تو ہم آپ کے لیے تین نی چا دریں لے لیس کے فرمایا نہیں انہی دو چا دروں کو دھونا ہے اورا کی اور چا درمہیا کرنی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میر ہے گھر میں تین نی چا دروں کی تو فیق نہیں ہے اور مرتے وقت میں بیت المال پر اپنے کفن کا ہو جھ نہیں ڈالنا چا ہتا۔ یہ ہیں خلیفہ راشد۔ خلافت راشدہ بڑی چیز ہے۔ اور آئی صدراور وزیروں کے تھیاد کھوہ مشیروں کے تھیاد کھو۔

تو الله تعالى نے فرمایا كه فضيلت والے اسے قربي رشته داروں كو د ہے سے نه رکیں اور اس برقتم نہاٹھا کیں معاف کر دیں اور درگز رکر دیں ۔ کیاتم پیندنہیں کرتے کہ اہلند تعالى تهبين بخش دے اور معاف كردے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور الله تعالى بخشف والا مبریان ہے اِنَّ الَّذِینَ بے شک وہ لوگ یَر مُونَ الْمُحْصَنْتِ جَوْبَهِت لگاتے ہیں یاک دامن عورتوں پر العففلت جو گناہوں سے عافل ہیں۔جن کی طرف گناہ کی نسبت کی عورتون يرتبهت لكات بين لمعنوا في الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ السِّيلُوكُون يرلعنت كي كن دنيا اورآ خرت میں۔ دنیا میں لعنت ایسے کہان کواشی کوڑے لگے اور آخرت کاعذاب علیحدہ ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ال كے ليے براعذاب بوكارس ول بوگا؟ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ جسون والكوابي وي كان كے خلاف ان كى زبانيں وَأَيْدِيْهِمُ اور ان کے ہاتھ گوائی دیں گے وَاَرْجُلُهُمْ اوران کے یاؤل گوائی دیں گے بسما کانوا يَعْمَلُونَ اس كے بارے میں جودہ كرتے رہے۔

یہاں اجمال ہے۔ دوسرے مقام پرآتا ہے کہرب تعالی مجرموں سے پوچھیں گے

کتم نے گناہ کیا ہے تو وہ پہلے جموت ہولیں گاہ رکہیں گے والسلّب وَبِسنا مَا کُنّ مَمْ مُنْ رِکِیْنَ [الانعام: ٣٣]' وقتم ہے اللہ تعالیٰ کی اے ہمارے رہ ہم فے شرک نہیں کیا۔'' پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پرمبرلگادیں گے ہاتھ پافل ہول کر گوائی دیں گے الّیووُمَ نَحْتِمُ عَلَی افُو اهِهِمُ وَتُکلّمُنَا اَیُدِیهِمُ وَتَشُهَدُ اَرُجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَ اللّیہِمُ وَتَشُهَدُ اَرُجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَ اللّیہِمُ وَتَشُهَدُ اَرُجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَ اللّیہِمُ وَتَشُهَدُ اَرُجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَ اللّیہ بِمُول پراورکام کریں گے ہمارے یہ سنگیسبُون آ یکیسبُون آ یکین : ٦٥]'' ہم مہرلگادیں گے ان کے موان کی پاون جو پھوہ مکاتے تھے۔'' ماتھ ہاوں پولیس گے ، چڑے بولیس گے اس کے بعد پھر زبان بھی ہولے گی۔اس دن ہوگے ہوئے الله دِینَهُمْ پوراپورادے گاان کو اللہ تعالیٰ ان کا عذاب ہوگا۔ یَوُمنِذِ اس دن یُسُوفِیْ اوروہ جان لیس گے ان اللّه هُو الْحَقُ الْمُبِینُ بِدُلَد اللّٰحَقُ جو چاہے وَ یَعَلَمُونَ اوروہ جان لیس گے ان اللّهُ هُو الْحَقُ الْمُبِینُ بِدَاللہ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ عَان کے والا ہے۔سب تقیقیں کھول کر میان کرنے والا ہے۔سب تقیقیں کھول کر میان کرے والا ہے۔سب تقیقیں کھول کر میان کرنے والا ہے۔سب تقیقیں کھول کر میان کرنے والا ہے۔سب تقیقیں کھول کر میان کی گا۔



ٵۼٛؠۣؽؿ۠ٷڸڵڂؠؽؿؽڹۅٲۼؠؽؿؙۏڹڸۼۘ؞ؽؾؙٵ۫ۅٵڵڟۣڽڹٷڸڴڸؾؚؽ ۅٵڟؾڹۏڹڸڟؾڹؾٛٲۅڵٳڮۥڹٷٷڹڝٵؽڠ۠ۏڵڹڹ۠ٵڮۿٷڮڎ؆ ڰڔڹ۫ڰٛػڔؽؿڟ۫ؽٲڰٵۺڹؽٵڛڎٷڵڮڎڮۿؙٷؙڹٷڰٷڲڰڰۿ ڂؿ۠ؿؿٲٚۺٷٲۅؿؽڵؠٷٵٵٙۿٳۿٵڎڶڮۿڔڂؿٷڰڰۿڲڰڮۮ ؿڰڴۏؽ۞ٷڶڹڰڿٷڐڣڵڂڿٷٵۿۯڿۼٷٲۿۅڗؽڴڴڴۮٷڮڰڰۿٷؽؽ ڹڰۿڴۏڹۼڣۿۅڮۺۼڟٷڴڿٷٵڰۯڿۼٷٲۿۅڗڰڴڴٷڹڰڴڎٵۼؽۯ ڞڰۏڹڐڣۿٵڝؿٵڴڰڴڎٷٵڶۿؽۼڬۿڟٵڽٛڎؽػڟٛٷٷٷٵڰڰؿڰ ڰٛڮڵۺٷڣؽڶؿڰٷؽۺۼۺؙٷڝڰۿٷڰڰۿڟٷٷۮڰڰۿڟۊٵڰۯڿڰڰۿڎڎڶڮ ڰڴڵڵڹڴؙڣؠؽڹؽؿۼڞؙۏٳڝڹٛڹڝٛٳۿۿۅؽػۿڟۊٵڰۯڿڰڰۿڎۮڶڮ

تك كتم اجازت ليلو وتُسَلِّمُوا اورسلام كهالو عَلْي أَهْلِهَا ان كُفروالول ي ذٰلِكُمْ بِهِي خَيْرٌ لَّكُمْ تَهمارے لِي بهترے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَاكَمْ نصيحت حاصل كرو فَإِنْ لَهُ تَسجدُوا فِيهَا آحَدًا لِس الرَّنه ياوَتُم ان كُرول میں سے سی کو فلا تَدُخُلُوها پس نه داخل ہوتم ان گھروں میں حَتَّی يُولْذَنَ اَلْکُمْ بِهِال تَك كُمْهِين اجازت دى جائے وَإِنْ قِيْلَ لَكُمْ اورا كُرْمْهِين كها جائے اڑجعوا واپس طے جاؤ فارجعوا پس واپس لوٹ جاؤ ھو اُڑکی لَكُمْ يَهِي چِيرْتَهُارے ليے ياكيزه ب وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اورالله تعالى جو يكھ تَمُ كُرِيتِهِ عَلِيْمٌ خُوبِ جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ تُم يركونَي كناهُ بين ب أنْ تَلْ خُلُوا بُيُوتًا كرداخل موتم اليه كمرول مين غَيْرَ مَسُكُونَة جو السكونت والنَّهُ مِن فِيها مَتَاعٌ لَّكُمْ ان مِن تمهارا كجهسامان ب وَاللَّهُ يَعْلَمُ اورالله تعالى جامتا عبا تُبُدُونَ اس چيز كوجوتم ظاهر كرتے مو وَمَا تَنكُتُمُونَ اوراس چيز كوجوتم چھياتے ہو قُلُ آڀ كهدي لِلمُوْمِنينَ ايمان والمستنع دول كو يَعُنظُوا مِنُ أَبْصَارِهِمُ لَيْجِي رَهِيسِ الْجِي نُكَامِينَ وَيَتَحْفَظُوا أَ فُتْرُوْ جَهِيْ أُورِهَا ظت كرين اين شرم گامول كى خِلْكِ فَيَازُكُ عِلَى لَهُمْ يَهِي چيز ان كے ليے تيرى ب إنَّ اللّه خَبيْرٌ مِهَا يَصْنَعُونَ بِيشَك اللّه عَالَى خبر دار ہےاں کاروائی ہے جووہ کرتے ہیں۔

آئی کے درس کی پہلی آیت کر یہ المحبیث سے لے کر در فی کویم میک کا تعاقل ماقت سے اللہ منافقوں نے ساتھ من چکے ہو کہ منافقوں نے ساتھ من چکے ہو کہ منافقوں نے ساتھ منافقوں نے ساتھ

ام المونین پراتہام لگایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جھڑ کا کہ تم نے اتہام کیوں لگایا، یہ طوفان کیوں گھڑا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہ کہا سُبُ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہ کہا سُبُ اللہ اللہ تعالیٰ عَظِیبُم .

آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں اور آن کی تائید کرنے والوں نے بیجی نہ سوچا کہ عائشہ صدیقہ والنہا پر بہثان لگا کرآنخضرت اللے کے دامن کوداغ داركررے ہيں۔ كيونكه عائشه صديقه والفي ان كي نكاح ميں ہيں اور بيد بات بھي تم تفصيل کے ساتھ سن چکے ہو کہ بیروا قعد ۵ ھا ہے۔ بیسال بھی پیرا گزرااور یانچ سال اور گزر ہے تو تقریباً یا کچ حیرسال بعد تک آپ ﷺ دنیا میں تشریف فرمارے اور عائشہ صدیقہ البستور آپ ﷺ کی بیوی رہی ہیں یہاں تک کہآپ ﷺ کی وفات بھی ان کے حجرے میں ہوئی ہے اور آپ ﷺ ون بھی ان کے کمرے میں ہوئے ہیں۔ وفات کے وفت آنخضرت ﷺ کو تكليف تقى آپ الله نفر ما يا عائشه! مجمع سبارا دوآپ ذاتن سيميد بيش تنسس اورآپ الله كاراني مود میں لے لیاس وقت آپ عظاکا سرمبارک ام الموسین طافیا کی جھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔عبدالرحمٰن بن الي بكر الله آئے ان كے ہاتھ ميں مسواك تھى۔آپ اللہ مسواك بہت زیادہ کرتے تھے۔آپ اللے نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے یاس آتے ہیں تو دوچیز ول کی بڑی تا کید کرتے ہیں

ایک مسواک کی کہ میں نے مسواک کر کے اپنے مسوڑے جھیل لیے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جونماز مسواک کرکے پڑھی جائے اس کا درجہ باتی نماز دل سے ستر کن بڑھ ہاتا ہے۔

ان المسائے کے متعلق اتن تا کید کرتے ہیں کہ مجھے اپنی جگہ وہم ہوا کہ ہیں ایسانہ

ہوکہ مرنے کے بعد پڑوی کودارث بنادیا جائے۔

تو آپ الے نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر اللہ کے ہاتھ میں مواک دیکھی آپ بھے کم رور تھے زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ حضرت عائشہ فی فیا فرماتی ہیں کہ میں آپ اللہ کو کہا حضرت! آپ مسواک و یکھنے ہے بہوگئی کہ آپ اللہ مسواک کے طالب ہیں میں نے کہا حضرت! آپ مسواک علی ہے ہیں؟ آپ اللہ نے فرمایا ہے ہاں! میں نے اپنے بھائی ہے مسواک لے کراس کا مراتھوڑا سائرم کیالیکن ابھی شخت تھا پھر میں نے دانتوں کے ساتھ چہا کراس کو اچھی طرح نرم کیااور اٹھی تا کہ دھوکر آپ اللہ کو دوں۔ آپ اللہ نے فرمایا عائش! دھونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی مجھے دے دو۔ اس قدر محبت تھی اپنی اہلیہ ہے۔ ظالموں نے پھے بھی نہ سوچا کہی گا ظرنہ کیااور تہمت لگا دی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے خبیف گندی عورتیں لِلْ خبیف گندے مردول کے لیے ہیں۔ تم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ وہ کس کے نکاح میں ہیں وَالْ خبیفُونَ لِلْنَحبیف ہو اورگندے مردگندی عورتوں کے لیے ہیں وَالْ طَیّبُونَ لِللّحبیف اور پاکے وامن عورتیں پاک دامن پاکے وہ مردول کے لیے ہیں وَالْ طَیّبُونَ لِللّطیّبِیفَ اور پاکے وامن عورتیں پاک دامن پاک وامن عورتوں کے لیے ہیں وَالْ طَیّبُونَ لِللّه طَیّبِیتِ اور پاکے زواور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں وَالْ طَیّبُونَ لِللّه طَیّبِیتِ اور پاکے زواون پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ اگر آئحضرت بھی پاک دامن ہیں اور یقینا ہیں تو تمہیں یقین کرنا چاہیے تی کہ حضرت عائشہ میں بھی بوروم کی تا ہے ہیں۔ بھر دومری شق اللہ خبین اللہ خبینی کی جورت ہیں ہیں عورکرو کہ عائشہ میں بھی کی دامن ہیں ہیں جمہور مفسرین آیت کا یہی تر جمہور مفسرین آیت کا یہی تر جمہور مفسرین آیت کا یہی تر جمہور مفسرین آیت کا میں ہیں کہ وہ افعال اور تر جمہور میں ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام ہیں جبی خبیث مردوں کے لیے ہیں کہ وہ افعال اور کا دیا ہیں جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں عین خبیث مردخبیث کام مَرتے ہیں کہ وہ افعال اور کا دیا ہو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں عین خبیث مردخبیث کام مَرتے ہیں کہ وہ بیت ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں عین خبیث مردخبیث کام مَرتے ہیں کا رہ ہے جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں عین خبیث مردخبیث کام مَرتے ہیں کہ دورے ہیں میں جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں عین خبیث مردخبیث کام مَرتے ہیں کہ کو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں عین خبیث مردخبیث کام مَرتے ہیں کہ کہ کہ کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں عین خبیت مردوں کے کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کیا کہ کو کیا کہ کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کر کو کی ک

اور پاکیزہ افعال اور کام پاکیزہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اجھے آدمی اجھے کام کرتے ہیں اور برے آدمی برے آدمی برے کام کرتے ہیں اُو آئیک مُبَرَّءُ وُنَ مِمَّا یَقُولُونَ بیجولوگ برے ہیں یہ بالکل بری ہیں ان کاموں سے جو یہ منافق کہدر ہے ہیں۔ منافقوں نے جو تہمت لگائی ہے ام المونین والفی پر ان کے والد اور والدہ پر یہ تمام : زرگ اس سے بری ہیں لکھ مُعُفُوةٌ ان کَ خِشْش ہو چکی ہے وَد ذُقْ تَحرِیم اور الن کے لیے عمدہ اور فیس رزق کے جہ انہیں برخ میں ، حشر میں ورجنت میں سے کا۔ اللہ تعالی نے عفرت عاکشہ صدیقہ ارضی ایڈ توں عنما کی کے بیان فر مائی ہے یمن بد باطن ایمی تک ان کو معاف نہیں اس ہے ۔

لزشتہ ختہ کے دراں میں آپ نے شیعوں کی کتاب '' حق الیقین'' کا حوالہ سنا تھا اور لکھنے والا ان کا بہت بڑا مجتبد ہے جس کو بیا تھا اٹھا کر کہتے امام ٹمینی ،امام ٹمینی ۔وہ اپنے شیعوں وَ تر نیب دیتے ہوئے کہتا ہے جب تم نے کتابیں بڑھنی ہوں تو ملا باقر کی بڑھو کیونکہ وہ بڑا محقق اور محدث تھا ، شیخ الاسلام تھا۔ تو ان کا شیخ الاسلام لکھتا ہے امام مہدی علیہ السلام غار سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچیں گے ۔ آپ کھی قبر کے باس کھڑے ہوں گے۔ اسلام غار سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچیں گے ۔ آپ کھی قبر کے باس کھڑے ہووں گے۔ اسلام غار مے نکل کر آپ کی بیعت کریں گے پھر ان کے ساتھ جو دو بت بڑے ہیں ابو بگراور عمر حالتہ کو بیا کہ بیتنہ کریں گے پھر ان کے ساتھ جو دو بت بڑے ہیں ابو بگراور عمر حالتہ کو بیا گئے ہیں ہو کے ہیں ابو بگراور عمر حالتہ کی بیعت کریں گے پھر ان کے ساتھ جو دو و بت بڑے ہیں ابو بگراور عمر حالتہ کی بیعت کریں گے پھر ان کے ساتھ جو دو و بت بڑے ہیں ابو بگراور عمر حالتہ کی بیعت کریں گے بھر ان کے ساتھ جو دو و بت بڑے ہیں ابو بگراور عمر حالتہ کی بیعت کریں گے بھر ان کے ساتھ جو دو و بت بڑے ہیں ابو بگراور عمر حالتہ کی بیعت کریں گے بھر ان کے ساتھ جو دو و بت بڑے ہیں ابو بگراور عمر حالتہ کی بیا کہت کی بیعت کریں گے بھر ان کے ساتھ جو دو و بت بڑے ہیں بیا ہو بگراور عمر حالتہ کی بیا کہ کی بیعت کریں گے بیا کہت کی بیا کہت کی بیا کہ کو بیا کی بیا کی بیا کہت کے بیا کہت کی بیا کہت کی بیا کہت کے بیا کہت کی بیا کہت کر بیا کہت کی بیا کہت کی دو دو بیت کی بیا کہت کے بیا کہت کی بیا کہت کی بیا کہت کی بیا کر بیا کر بیا کہت کی بیا کر بیا کہت کی بیا کہت کی بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا

تیسراکام وہ بیکریں گئی۔ نت نی میں جا مصنت ماکنی تلفیہ یت بی تنا کی قبرکو اکھاڑ کران کوقبرے نکال کران پر حد ہار دن یہ ہے۔ یہ کام مبدی ،جس نے بیکام کرنے بین معاذ القد تعالیٰ ۔ اوظا لمواکس بات پر سد عامیں گے؟ آمخضرت بھی نے حد کرنے بین معاذ القد تعالیٰ نے افغارہ آبیتیں ، دو رکوع ان کی صفائی میں کیوں نازل کیوں نازل

فر مائے؟ بیرافضی بہت گندہ ترین اور انتہائی غلیظ فرقہ ہے۔

سورت کے آغاز میں تھم بیان ہوا تھا کہ غیر شادی شدہ مردعورت اگرز ٹاکریں تو ان کوسوسوکوڑے مارو۔ پھرز ناکی تہمت لگانے والوں کی حد بیان فر مائی استی کوڑے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقتہ جائنٹن کا واقعہ افک بیان فر مایا۔ اور لفظ لفظ میں ان کی صفائی بیان فر مائی۔

#### زنا کے اسیاب:

آگاللہ تعالیٰ نے زنا کے اسباب بیان فرمائے ہیں ۔ عموہ زنا کے اسباب بہی ہیں جواگلے رکوع میں ہیں ۔ یعنی جن چیزوں کے بعد آدمی زنا میں ببتلا ہوتا ہے ان میں ہیں جوا گلے رکوع میں ہیں آنا جانا ہے یعنی مردوں عورتوں کا عام اختلاط ہے۔ پھر بدنظری بھی زنا کا ذریعہ ہے۔ عورت نے مردکود یکھا مرد نے عورت کود یکھا خیالات خراب ہوئے تیجہ برائی ہوئی ۔ لڑک لڑکے کا دیر تک ثکاح نہ کرنا بھی برائی کا سبب ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر آ برائی ہوئی۔ لڑک لڑکے کا دیر تک ثکاح نہ کرنا بھی برائی کا سبب ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر آ برائی ہوئی۔ لڑک لڑک کے این تمام چیزوں کا دیر انتہاں کی سبب ہے۔ ان تمام چیزوں کا دکر آ

گی خرابی پیدا ہوگی۔ اجازت مانگو کے وہ پردہ کر لے گی کیڑے درست کر لے گی۔ تو بلا اجازت کسی کے گھر میں جانا گناہ ہے اور ایسا کرنے والا قر آن کے حکم کوتو ژنے والا ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ گلی والے دروازے کے آگے پردہ لاکا وَاگر کسی نے گھر کے آگے پردہ لاکا وَاگر کسی نے گھر کے آگے پردہ نہایا تو وہ گنہگار ہے۔ کیونکہ گلی میں سے نیک، بدسب نے گزرنا ہے گھروں میں عورتوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کا سرزگا، کسی کے بازو نظے، کوئی کچھ کررہی ہے کوئی کچھ کررہی ہے کوئی گھرکر ہی ہوتی ہے۔ لہذا جس نے گھر کے آگے پردہ نہ لاٹکا یا وہ گنہگار ہوگا۔

#### آ داپ ملا قات:

تو پہلاتھم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجاز ت مت جاؤ۔اجاز ت لواوراہل خانہ کو سلام كبو ذاكُم خَيْرٌ لَّكُمْ يَتِمِهار \_ لِي بهتر إلى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّووُنَ تَاكَمْ تُفيحت عاصل كرو فَانُ لَّمْ تَجدُوا فِيهَا آحَدًا بِس الرنه يا وَتُم ان كُمرول مِس كى كوكروبال کوئی ہیں ہے فلا تلد خُلُوها پس ندواخل ہوان گھروں میں۔اور معنی بھی کرتے ہیں کہ اگرتم نہ یا و گھروں میں ایسے خص کوجس کوتم نے ملنا ہے اور گھر میں عورتیں بیجے ہیں چرواخل نہ ہو۔ کیونکہ جس ہے ملاقات کرنی ہے وہ تو گھر میں ہے نہیں تو تمہارے گھر میں واخل ہونے كاكيامطلب عي توفر مايا كھرول ميں واخل ہو حَتْبي يُوفْذَنَ لَكُمْ يهال تک کہ مہیں اجازت وی جائے ۔ کیونکہ بعض دفعہ ملاقاتی دورے آتے ہیں انہول نے لازمی ملنا ہوتا ہےلہٰذا گھرکے افرادا گرتمہیں اجازت دے دیں بیٹھک میں بٹھا دیں تو بینےک میں بیٹے جاؤلیکن اندرعورتیں ہیں بچے میں وہال تنہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت كايمطلب ب- وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُو ااوراكرتم بي كهاجائ كه وايس ط جاوَ فَارُجِعُوا تُولِيل واليل لوث جاوَ هُو أَزْكُى لَكُمْ يَهِي جِيزِتمهار علي ياكيزه

\_در

ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس کی ملاقات کے لیے گئے ہیں وہ سویا ہوا ہے،
آرام کرر ہاہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کواٹھاؤ جی اعربی کامشہور مقولہ ہے۔۔۔۔۔۔
صاحب الغوض مجنون

''غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔' اس کے سامنے صرف اپنی حاجت ہی ہوتی ہے۔ایا نہیں کرتا جا ہے۔ یو نہ دو آرام کرتا جہم کا حق ہے۔ یو نہ دو آرام کر رہا ہے معلوم نہیں وہ کتنا تھکا ما ندہ آیا ہے اور آرام کرتا جہم کا حق و لغینی کے حق و کی کہم آپ پر حق ہے اور آپ کی حق کی آپ پر حق ہے۔' اگر بدن کی صحت کی آٹھوں کا بھی آپ پر حق ہے۔' اگر بدن کی صحت کا خیال نہیں رکھو گے تھیار ہونا تو اپنی جگدر ہاہی ساتھ گنہگار بھی ہوجا و گے۔ اس لیے گنہگار ہو گا کہ اس کے گنہگار ہی ہوجا و گے۔ اس لیے گنہگار ہو گئی ہو ہا و گے۔ اس لیے گنہگار ہو گئی ہو ہا کہ موقا طحت نہیں کی ۔ یہ وجود رب تعالی کی امانت ہے اپنا ہو گئی ہو ہا کو خود شی جا کر ہوتی لیکن خود شی حرام ہے۔ اور یا در کھنا! جب بر کی سے گزروتو احتیاط کے ساتھ گزر و بر گئی امانت کی سے گزروتو احتیاط کے ساتھ گزر و بر گئاہ الگ ہوگا۔ اس لیے کہ تم نے رب تعالی کی امانت کی حفاظت نہیں کی۔

اس لیے علامہ آلوی بینے فرماتے ہیں کہ اسراف کا ایک معنی ہے کہ بندہ صد سے زیادہ کھائے کہ جس سے صحت برقر ارندہ و یادہ کھائے کہ جس سے صحت برقر ارندہ سے سے ۔ یہ کی میں گھتے ہیں کہ اتنا کم سے ۔ یہ کا تسبو فوا کی مد میں لکھتے ہیں کہ اتنا کم سے ۔ یہ کھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں ہوگی تو نماز کیسے پڑھو گے ، روزہ کیسے رکھو گے ، کمائی کیسے کرو

گ،گروالول کی خدمت کیے کرو گے؟ فدہب اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ تو فر مایا کہ اگر تہمیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ ۔ بیہ بات تمہارے لیے پاکیڑہ ہے والله بِمَا تَعُمَلُونُ عَلِیمُ اور الله تعالیٰ جو بَحِیمَ کرتے ہوجا تا ہے لَیُسَ عَلَیْکُمُ جُناحٌ نہیں ہے تم پرکوئی گناہ اُن تَلَهُ خُلُوا بْیُوتَا یہ کدواخل ہوتم ایسے گھروں میں غیر مَنی مَنہ کُونَیّ جو نَبی ہِ بیں۔ مسافر خانہ ہے، محبد مَن فَر فَنی وغیرہ نہیں ہیں۔ میافر خانہ ہے، محبد ہے، ہوئل وغیرہ ہا ایسے گھروں میں تمہیں واخل ہونے کی اجازت ہے فینے ما مَناعٌ بیس ہے، ہوئل وغیرہ ہا ایسے گھروں میں تمہیں واخل ہونے کی اجازت کی ضرورت میں تہارا سامان ہو۔ مجد، مسافر خانہ میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوٹل ہے چند ساتھی کمرے میں رہتے ہیں وہاں تہارا سامان ہے تو تہمیں اجازت کی خرورت نہیں ہے واللّہ نُدون ور الله تعالیٰ جاتا ہے جوتم خواج کا جرائے ہوئے کی خواکہ کی کے گھر میں بغیر اجازت کے نے واک اور الله تعالیٰ جاتا ہے جوتم خواج کی خوری تا تو ہوئے کی خواک رہی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤاوراس کی پوری تفصیل بیان ہوئی۔

الله والمراهم المسال فل المُلُوفِينِيْنَ آپ كهددي مومن مردول كو يَغُضُّوا مِنُ أَبْصَادِهِمُ وَ يَحْرَت عَلَى الله وَ يَحْرَت عَلَى الله وَ يَحْرَت عَلَى الله وَ يَحْرَت عَلَى الله وَ يَحْرِت عَلَى الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ

يَصْنَعُونَ بِشَكِ الله تعالى خبر دار باس كاروائى سے جوده كرتے ہيں \_كل كے سبق ميں عور توں كے متعلق آئے گا كہوه بھى اپنى نگاہيں نيجى ركھيں \_ان شاءالله تعالى



# وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغَضَضَنَ

وَقُلُ اورآپ کهدوی لِلْمُعُوْمِنْتِ مُوك وَرَتُول وَ يَخْضُفُنَ مِنَ الْمُصَادِهِنَّ اورها ظَت كری الْمُصَادِهِنَّ الله الله وَيَخْفَظُنَ فُرُوجُهُنَّ اورها ظت كری الْمُصَادِهِنَّ الله يُسُدِيُنَ ذِيْنَتَهُنَّ اورظا برند كری الی زینت کو إلاً مَسا ظَهَرَ مِنْهَا مُروه جوظا بر بال سے وَلْیَصْسُوبُنَ اور چا بے کہ لئکا کمی الله مَنْ الله عَلَى جُیُوبِهِنَّ الله کُریانوں پر وَلَا یُبُدِیْنَ اور فِل بِحُمُوهِنَّ الله عَلَى جُیُوبِهِنَّ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَ

اوُ ابَمَائِهِنَّ بِالسِينِ الدِن كسامن أوُ ابْمَاءِ بُعُولَتِهِنَّ بِالسِينِ فَاوِندول ك بايوں كے سامنے أو أَبْنَآئِهِنَّ بِاليّ بِيوْل كِسامنے أو أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ بِا اينے خاوند كے بيوں كے سامنے أو إنحوانيه نَّ يااين بھائيوں كے سامنے أو بَنِي ٓ إِخُو انِهِنَّ ياايخ بَعْتَبِهِول كَمامِ أُو بَنِي ٓ أَخُو ٰ تِهِنَّ يااي بِها نَجول كسامة أوُ نِسَآ بِهِنَّا إِي مسلمان عورتول كسامة أوُ مَسامَلكتُ أيُمَانُهُنَّ ياوه جن كما لك بين ان كردائي باته أو التَّابعِينَ ياخدمت میں مشغول رہنے والوں کے غیر أولي الإربة جوخوا بش بیس رکھتے ہیں مِنَ الرِّجَالِ مردول میں سے او الطِّفُلِ الَّذِیْنَ یاوہ نے لَمْ یَظْهَرُو اعْلٰی عُوراتِ النِّسَآءِ جُومِطُلع نہيں ہوئے عورتوں كے يردے ير وَ لايَنضر بُنَاورنه مارين بأرُجُلِهِنَّ اين ياوَل لِيُعُلَمَ تاكمعلوم موجائ مَا يُخْفِينَ وهجس كو و وَخُفَى رَكُمْتَى بِينَ مِنُ زِينَتِهِنَّ اينى زينت سے وَتُوبُوۤا إِلَى اللَّهِ اورتوبه كروالله تعالى كسامة جَمِيعًا سبكسب آيَّة الْمُؤْمِنُونَ المحمومنو! لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ تَاكَمُ فَلَاحَ يَاوَ وَأَنْكِحُوا الْآيَامِنِي مِنْكُمُ اوْرَنَكَاحَ كُرُووجُوتُم مِنْ ے بناح ہوں والصّلِحِیْنَ اورنیک ہیں مِنْ عِبَادِکُمْ تمہارے عْلامول مِين عِن وَ إِمَا يُكُمُ اورلوندُ يول مِين عِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ الرّ وه عناج مول على يُغنِهمُ اللَّهُ لَوْعَنى كرد عالالله تعالى ان كو مِنْ فَضلِهِ اين ے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِينَمُ اورالله تعالى برى وسعت والا جائے والا ے۔

کل کے مبتی میں تم نے پڑھا کہ وہ کو نسے اسباب اور ذرائع ہیں جو برائی میں مبتلا کرتے ہیں ان ہیں سے ایک ہے گھر ول میں آمد ورفت اور مردول اور عورتوں کا اختلاط ۔ اس کی تفصیل تم کل من (اور پڑھ) چکے ہو۔ دوسری چیز بدنظری ہے۔ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ اپنی فی میں کے ایک تیر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ اپنی فی میں کے ایک تیر ہے۔ اس کے مقاطت کرو۔ اس کے متعلق آج عورتوں کو تھم کے۔

### حفاظت نظر:

فرمایا وَفُلُ لِلْمُوْمِنْ اورا پہروی مومن عوراول کو یَغُطُن مِنْ مِنْ اَبْصَادِهِنَّ اور اَنْ اَلْمُولُ کَو وَیَخُفُظُنَ فُرُوجُهُنَّ اور اَنْ اَلْمَالُ کَو اَنْ اَلَٰمُولُ کَو وَیَخُفُظُنَ فُرُوجُهُنَّ اور اَنْ اَلَٰمُ اَلَٰمُ اِلْمَالُ وَ اَلْمَالُ وَالْمَالُ وَ اَلْمَالُ وَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

اس میں آپ ﷺ نے بیسبق دیا کہ نہ دیکھنے کا تھم جس طرح من ۔ ۔ نیے ب

اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔قرآن کا بھی بہی حکم ہاوررسول اللہ عظاکا بھی بہی تَكُم ب كمرداورعورتس اين نكابي نيى ركيس وَيَت خفظنَ فُرُو جَهُنَّ اورحفاظت كري اين شرم كامول كي اين عفت اورناموس يرداغ نه لكنيوس وكلا يُبُدِينَ زينتَهُنَّ إلَّا مَا ظهر منها اورظا ہرنہ کریں اپنی زینت کو مگروہ جوظا ہر ہے اس ہے۔مطلب یہ ہے کہ عورت اپنی بنادنی زیب وزینت یا بناؤ سنگھار کوغیرمحرموں کے سامنے ظاہرنہ کرے یہ چیز فتنے کا باعث بنتی ہے۔ مگروہ زینت جوظا ہر ہومثلاً انگوشی یہنی ہوئی ہے، تِلے والی جوتی پہنی ہوئی ہے۔اب طاہر بات ہے کہ چلتے ہوئے تلے والی جوتی اور انگوشی کوتونہیں جھیاسکتی۔ اسی طرح بعض عورتوں نے نقشِ ونگار اور بیل بوٹے والی جا دریں اوڑھی ہوتی ہیں تو وہ ان کوتونہیں چھیاسکتیں ۔ان کوکہاں جیب میں ڈالیں گی ۔شلوار کے پائینچوں برکڑ ھائی کی ہوتی ہاس میں کوئی حرج نہیں ہے کہان کو چھیانہیں سکتی و لیک و بُن بخمر هِنَ اور عا ہے کہ لئکا تیں اپنی جا دریں۔ خُسمُ رُ جسمَار کی جمع ہے۔ جس کامعنی ووپٹا اور جا در ہے۔ لٹکالیں اسے دویٹول کو، جا درول کو عَلی جُیوبِهِنَ اسے گریبانوں پر۔ان کی حیماتی اور گلے کا کوئی حصد نظانہ ہو۔ اور بیمسکلہ یا در کھنا کہ ایساباریک دویٹا کہ جس ہے بال نظرا تیں وہ عورت کے لیے پہننا صرف حرام ہی نہیں بلکہ قطعاً اور یقیناً اس کے اوڑ سے ے نمازیں بھی نہیں ہوتنں ۔

# ایکاهم مسئله:

مسكا اچھی طرح سمجھ لیں۔ایباباریک لباس کہ جس سے بدن نظر آئے عورت کے لیے پہننا حرام ہے۔ جیسے عورتیں ناخن پالش لگالیس تو نہ دضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے نہ ان کا قر آن پاک کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔اس حالت میں عورتوں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ

سبان کی گردن پر ہیں۔ لیے لیے ناختوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی حرام ہے کیونکہ ان

کے بنچ میل کچیل جمع ہوجا تا ہے جس سے ناختوں کے بنچ والی جگہ ترنہیں ہوتی حالانکہ
عنسل اور وضو میں بنچ والی جگہ کا تر کرنا فرض ہے۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے مسکلے ہیں مگر
ان پر نمازیں موقوف ہیں ، دین موقوف ہے۔ عورت کے ہاتھ کی کلائی ، گٹ ستر میں شامل
ہے۔ عورت کا سر بھی ستر میں شامل ہے۔ اگر قبیص کلائی سے بقدر دوانگلیاں بھی پیچھے ہوئی تو
نماز نہیں ہوگی ، کان نگے ہوئے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی ، سر کے بالوں کا چوتھائی حصہ بھی ننگا
ہواتو نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ یہ مسائل نہ بھولنا ایسے نہ ہو کہ ظریں بھی مارتی رہواور نمازیں پھر
ہواتو نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ یہ مسائل نہ بھولنا ایسے نہ ہو کہ ظریں بھی مارتی رہواور نمازیں پھر

اور یہ سنلہ بھی سمجھ لیس کہ ناک میں جو کوکا ہوتا ہے وضو کرتے وقت کو کے ، کے سوراخ میں پائی نہ پنچے تو وضو نہیں ہوتا ، قطعا نہیں ہوتا۔ اچھی طرح اس سوراخ میں پائی کا تو وضو ہوگا۔ فسل کے وقت اگر پائی اس سوراخ میں نہیں پہنچائی گا تو فسل نہیں ہوگا ہر کر نہیں ہوگا۔ ای طرح کا نول میں بالیوں اور کا نول کے لیے جو سوراخ میں ضرور ک جر کر نہیں ہوگا۔ ای طرح کا نول میں بالیوں اور کا نول کے لیے جو سوراخ میں ضرور ک عنسل میں اگر ان کے اندر پائی نہ گیا تو خسل نہیں ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ جب ونسوا معنسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگا۔ جہالت کا دور دورہ ہے لوگ وین سے ناوا تف ہیں۔ فسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگا۔ جہالت کا دور دورہ ہے لوگ وین سے ناوا تف ہیں۔ ان مسائل کی اتنی اشاعت کرو کہ ہر تہر نیکی کو معلوم ہونے چا ہمیں تا کہ تمہاری ہماری گرفت نہ ہو۔ تو فر مایا کدا نی چا ور یں اپنے گر یبانوں میں ڈال لیس تا کہ گردن کا کوئی حصہ غیر محرم کو نظر نہ آئے وَ لَا یُہُ دِیُنَ فَ فَنَ اور ظاہر نہ کریں اپنے بناؤ سنگار کو اللّا کہ عُولَتِ ہِنَ ۔ بعو له بعل کی جمع ہے۔ بعل خاوند کو کہتے ہیں مگر اپنے خاوندوں کے ساسے نہ داوا ہے، بچیا ہے، بعو له بعل کی جمع ہے۔ بعل خاوند کو کہتے ہیں مگر اپنے خاوندوں کے ساسے نہ داوا ہے، بی ہوگا ہوں کے ساسے ۔ باپ ہے ، داوا ہے، بچیا ہے، کریں او کہ آئے آئیھ نَ یا دہ کور تیں اپنے باپوں کے ساسے ۔ باپ ہے ، داوا ہے، بچیا ہے،

آباءواجدان رےاس میں آگئے او ابھاءِ بعُولَتِهِنَّ یااپ خاوندوں کے بابوں کے منے۔وہ ان کے لیے باپ کورج میں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سرے چہرہ کس طرح چھپا سکتی ہے ؟ یا وہ زیور جو انہوں نے ڈالے ہیں کس طرح چھپا سکتی ہے او انہوں نے ڈالے ہیں کس طرح چھپا سکتی ہے او انہوں نے ڈالے ہیں کس طرح چھپا سکتی ہے او انہوں نے سامنے بھی اظہار زینت کا کوئی گناہیں ہے او انہوں کے سامنے بھی اظہار زینت کا کوئی گناہیں ہے او انہوں کے سامنے جودوسری ہویوں کے سوتیلے بیٹے ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے او انہوں گیا ہے بھائی کے بیٹوں ہے اور ہوں چاہوں کے سامنے جا ہوں جاور اظہار زینت کوئی گناہیں ہے او انہوں کے بیٹوں یعنی بھی ہوں جا انہوں کے بیٹوں یعنی بھی ہوں کے سامنے زینت طاہر کرے۔ کانٹے چوڑیاں طاہر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے او انہوں کے سامنے زینت طاہر کرے۔ کانٹے چوڑیاں طاہر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے او انہوں کے سامنے زینت کا اظہار کرسکتی ہیں او ایستی بھی ٹیوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے انہوں کے بیٹوں کے سامنے۔ یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے و تیھوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے و تیھوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے و تیھوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے و تیھوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے۔

بیمسلمانی ورتوں کو کیا ہے وقت کی اللہ مورت اور کھنا! کہ خطاب رب تعالیٰ نے مون کورتوں کو کیا ہے وقت کی اللہ مون کے بیت بنسائیوں کی مورتوں ہے مواد مون کورتیں ہیں کہ مون کورتوں کے سامنے بھی اظہار زینت کوئی گناہ نہیں ہے اور غیر مسلم نا پاک ہیں ان سے ای طرح پردہ ہے جس طرح غیر محرم سے پردہ ہے۔ گھروں میں جوعیسائی عورتیں آتی ہیں ان سے پردہ کرنا ہے ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کرسکتیں، اور سامنے مون عورتیں سرزگانہیں کرسکتیں، باز و نظینہیں کرسکتیں اور مساملے کے ان کے سامنے رہوں کے مالک ہیں ان کے داکیں ہاتھ۔

حضرت امام شاقعی عنید اس کامعنی بیان کرتے ہیں'' نہ غلاموں ہے بردہ ہے اور

نہ لونڈیوں سے پردہ ہے۔ 'امام ابو حنیفہ میں فرماتے ہیں'' اس سے لونڈیاں مرادین والے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں آ قا اور سیدہ کا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ غلام ہوں آ قا اور سیدہ کا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ غلام ہوں آ آن سے پردہ ہے۔ ''رئیس التا بعین حضرت سعید بن میتب مینید فرماتے ہیں ماملگٹ ایک سے پردہ ہے۔ ''رئیس الما بعین حضرت سعید بن سیاونڈیاں مراد ہیں غلام مراد نہیں آئے جائے گا ہیں۔''کیونکہ پردے کی اصل علت یہ ہے کہ اختلاط نہ ہو۔ غلام گھر میں آئے جائے گا خاد ندکسی وقت گھر ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا اور شیطان شیطان سے ۔لہذا غلام سے بردہ ہے۔

آوِ التَّابِعِيْنَ عُيْوِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ياوہ تائع جو حاجت والے جي اسمردول مِن سے وہ کام کرنے والے ، خدمت کرنے والے جوان حدود سے نکل چکے جی جو جو ایشات کی جی یا ہم نے شاہ دولے کے چو ہے دیکھے ہوں گے جو بے چارے بالکل سید ھے ساد ھے ہوتے ہیں ان کوکوئی سجھ نہیں ہوتی ۔ ایسے ہوں تو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے ۔ یا وہ خص جس کے ہوش وحواس نہ ہون اوروہ جنسی خواہش کو نہ جھتا ہواس سے نہیں ہے ۔ یا وہ خص جس کے ہوش وحواس نہ ہون اوروہ جنسی خواہش کو نہ جھتا ہواس سے بھی پردہ نہیں ہے او الطّفل الّذِيْنَ یادہ نیچ کم نہ یَظُهُرُ وُا عَلَى عَوْرُ اِتِ النِّسَاءِ جو عورتوں کے بڑد ہے کی جگہوں برمطلع نہیں ہوئے ۔ چار پانچ سال کا بچہ ہے چھسال کا ہے ورتوں کے بڑد ہے کی جگہوں برمطلع نہیں ہوئے ۔ چار پانچ سال کا بچہ ہے چھسال کا ہے اس سے کوئی پردہ نہیں ہے کین آج کل تو قلمی دور ہے ما شاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچ وہ باتیں کہ ہم بوڑھوں کو بھی نہیں آئیں ہن کر چرت ہوتی ہے۔

مغربی تہذیب سے معاشرے میں بگاڑ:

یادر کھو! اس مغربی تہذیب نے سارا ماحول بدل کرر کھ دیا ہے۔ ایک وہ دورتھا کہ تنہاتر کی نے پانچ سوسال تک سارے بورپ کوآ گے لگائے رکھا کیونکہ ایمان اور اخلاق کی

ته ترقی ۔ ان خبیث تو مول نے سوچا کہ مسلمانوں کواس طرح تو دنیا ہے نہیں مثایا جا سکتا ن ہے معاہدے کر کے ان کی تہذیب وتدن کوءا خلاق کومٹاؤ۔اس میں وہ فوجی لڑائی ہے زیادہ کامیاب ہوئے۔ پاکتان بنے سے لے کراپ تک پاکتان میں جتنے حکمران آئے سب انہی کے ذہن کے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ گورے انگریز ہیں اور پیرکا لے انگریز ہیں ۔ ان خبیث قوموں نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت پیدا کردی ہے کہ جس کی کوئی انتہانہیں ہے۔اردن کوشام سے نفرت ہے شام کومصر سے نفرت ہے مصرکواس ہے نفرت ہے حالت یہ ہے کہ بیرکا فرول کے ساتھول سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے۔اس نفرت میں کا فروں کے اپنے مقاصد ہیں اوران کا فروں نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہماراماحول خراب کردیا ہے۔ ٹی وی اور وی ، بی ،آر (کیبل ، ڈش وغیرہ ) کے ذریعے ، کھیلوں کے ذریعے بچوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں۔ ماحول کا برااثر ہوتا ہے جورتیں آ کرکہتی ہیں کہ بیجے پر ھے نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ دوکا متم کروتیسرے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ٹی وی تو ڑ دو تھیلیں ختم کرو پھر ہم ان کے یا صنے کے لیے دعا کریں گے۔ بے شک ضرورت ئے مطابق کھیا بھی ہے لیکن میر کہ چوہیں گھنٹے کھیل ہی ہو یہ غلط ہے۔

و الا یصربن بار مجلهن اور نه ماری عورتی این یاوی این علم ماین خفین تا الله که معلوم بوجائے جس کووہ مخفی رکھتی ہیں مِنْ زِینتِهِنَّ ابنی زینت ہے۔ بعض علاقوں میں عورتیں یازیب پہنتی ہیں جس کوجھا تجھر بھی کہتے ہیں۔ پاؤں زور سے مارنے سے ان کی آواز آتی ہے۔ تو زور سے پاؤں نه ماریں که ان کی آواز سے دوسروں کو پتا چلے پازیوں کا۔ پازیوں کے متعلق فقہی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اندر سے خالی ہوں اور ان میں کا۔ پازیوں کا۔ پازیوں اور ان میں میں اور ان میں اور ان

سلریزے ڈالے ہوئے ہوں جو بحظ بیں توالی پازیبیں حرام بین۔ اورا گرائدرے تھوں ہول کین ایک دوسرے کے ساتھ کرانے سے آواز بیدا ہوتی ہوتو بہ جائز بیں لیکن عورت کو زور سے پاؤل بیں مارتا چا ہے کہ آواز بیدا ہو۔ وَتُوبُوۤ اللّٰهِ جَمِیْعًا اورالله تعالیٰ کو خرف رجوع کروسب کے سب آیہ آلم فُومِنُونَ اے ایمان والوا لَعَلَمُ کُمُ تُفْلِحُونَ تاکمٌ فلاح یا جاؤ۔

# برائی کے اسباب:

یہاں تک ان دو چیزوں کا ذکر تھا جو برائی کا سبب بنتی جیں۔ایک گھروں میں بے تما شا آتا جانا اور دومرا نگاہ کو پست ندر کھنا۔اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں ہے منع فر مایا ہے۔اب تیسری چیز کا ذکر ہے۔ بسا اوقات بی یہے کی بر دفت شادی نہ کرتا ہے بھی گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ جنسی خوا شات تو اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھی ہیں اس لیے تھم ہے کہ بی بچہ جب جوان ہوں تو فورا شادی کردو۔ بعض علاقے اس سلسلے میں بہت اچھے ہیں جیسے صوبہ مرحد (اب اس کا نام خیبر پختو نخواہ رکھ دیا گیا ہے) چودہ پندرہ سال سے ادبر لاکی لاکے کوئیس جانے دیتے۔اور پنجاب میں یہ بیاری دیکھی ہے کہ بیجوں کی عمرین تمیں سرکون کوئی ہیں آور ابھی ہیک جیسے میں ہیں۔ یہ اس بال ہوگی ہیں آور ابھی ہیک چیش ہیں۔ یہ میں رہ سا ، ۲۰۰ ) بینینیس پنینیس پنینیس پنینیس نیزنہیں آنی چاہے۔ اور جب تک اس باپ گؤگر ہونی چا ہے اور جب تک اس باپ گؤگر ہونی چا ہے اور جب تک اس فریضہ ہیں۔ یہ فارغ نہ ہوجا کیں نیزنہیں آنی چاہے۔

اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں و اَنْکِحُوا اللایامنی مِنْکُمُ ایَامنی ایم کی جمع ہے۔ ایسے اللہ تعالی ایم کی جمع ہے۔ ایسم کا معنی ہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ بیمرد پر بھی بولا جاتا ہے اور عورت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تومعنی ہوگا جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح فوراً کرادو۔ وَ الْمَصْلِحِیْنَ

مِنْ عِبَادِ كُمْ اور جونيك بين تبهار علاموں ميں سے بيد خيال كروكديفلام بين وه بھى انسان بين ان كے بھى تكاح كرادوتا كديرائى بيداند ہو و اِهَ آئِ كُمُ اورلونڈيوں ميں سے لونڈيوں كي تكاح كرادوتا كديرائى بيداند ہو بيتمام اصول رب تعالیٰ نے بميں قرآن پاک ميں بتلائے بين اگر بم ان پر عمل كرين تو بھى برائى كى نوبت ندآئے اب سوال بيدا ہوتا ہے كدائے كے باس پھے نہيں ہے وہ خودكہاں سے كھائے مين كرائ وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اللہ وعیال کا تو بندہ بے اور اید عامری سبب ہے وہ بید کہ جب تک آدمی پر ہو جھ نہ ہو ہے اہل وعیال کا تو بندہ بے قادر ہو جائے تو وہ قد مند ہو بہ ہے دہیں کرتا اور جب اس کے سر پر ہو جھ پڑ جائے شادی ہو جائے تو وہ قد مند ہو بہ ہے دہیں کرتا اور جب اس کے سر پر ہو جھ پڑ جائے شادی ہو جائے تو وہ قد مند ہو بہ ہے دہیں کرتا اور جب اس کے سر پر ہو جھ پڑ جائے شادی ہو جائے تو وہ قد مند ہو بہ ہو ہو کے کہی کرنا ہے بشرطیکہ بے غیرت اور ہم دہو۔

حضرت لقمان حکیم سے تین سوال:

لقمان علیم ایک بڑے نیک بزرگ تھان کے نام پرقر آن کریم میں ایک سورت بسورت لقمان ،رحمداللدتعالی ۔ ان سے بوجھا گیا کہ حصرت! آپ ہما ۔ ۔ آن سوالوں کا جواب دیں۔

🖈 ایک بیر کدانسانوں میں ہے برا کون ہے °

• فرمایاانسانول میں ، ، ہے جو بذحرام · ،

المرسة المي المي كدانهان بدين من سب ساح الحجماعضوكون سام ؟ فرمايا

زبان ـ

بنتسراسوال یہ ہے کہ انسانی اعضامیں سب سے بُر اعضوکون ساہے؟ فر مایازبان۔

تو زبان اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ لہذا اگر لڑکا ہٹر حرام نہیں ہوگا تو کام کرے گا۔ پچر

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی پچھ مال آجاتا ہے

اس کی برکت ہے بھی آ دمی کا کام چل جاتا ہے۔ فر مایا اللہ تعالی غنی کردے گا اپنے فضل کے

ساتھ وَ الْسَلَمُ وَ السِع عَلِيْمٌ اور اللہ تعالی بڑی وسعت والا جانے والا ہے۔ ریم مسائل

روزمرہ کے بیں ان کو یا وکرو، ان کی نشر واشاعت کروتا کہ معاشر وسنور جائے۔



### وليستغفي

الذين كديم دون نكاها حتى يُغنيه مُ الله مِن فَفْرِهُ والدّين كَلَمْ فَكَامِنُوهُ مُ إِنْ عَلِمْتُمُ فَيْمَ الله عَنْ الله عَلَمْتُمُ فَيْمَ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمْ الله عَلَمُ ال

كرو عَوَضَ الْحَيْوَةِ اللَّهُ نَيَا وَيَاكُى زندگى كاسامان وَ مَنْ يُكُوهُ فَيْنَ اورجو شخص ان كومجور كرے گا فَسِانَ اللّه پس بِ شك الله تعالى مِن به عُدِ الله وَ مَنْ الله وَ الله و الله و

اس رکوع کے ابتدائی جھے میں ان اہم اور ضروری چیزوں کا ذکرتھا جوعمو مابدکاری کا سبب بنتی ہیں۔ مرد ،عورت کا اختلاط ، نگاہ کا غلط اٹھنا ، دیر سے نکاح کا کرنا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ الْبَسْتَ عُیفِفِ الَّیذِیُنَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا اور چاہے کہ برالی سے ، بدکاری سے ، ناسے بچیں وہ لوگ جونہیں پاتے نکاح کی طاقت۔ جوان ہیں صحت مند ہیں لیکن ابھی نکاح کا کوئی سبب نہیں بنا ان کو بدکاری سے بچٹا چاہے۔ نیچنے کے کئی طریقے ہیں۔

# برائی ہے بیخے کاطریقہ:

ایک یہ کروزہ رکھے۔ صدیث پاک میں آتا ہے فلاِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَآءٌ ''پی بے شک روزہ اس کے شہوت کے مادے کو چل کے رکھدے گا۔''

عورتوں کے ساتھ اختلاط سے بیج ، تا تک جھا تک سے بیج ۔ برائی برآ مادہ بونے کے جواسیاب ہیں ان سے بیج حتی یُغْنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں تک کہاللّٰد

تعالی اس کوغی کر دے اپ فضل ہے۔ آنخضرت بھی نے فرمایا جس مومن نے اپنی ضروریات کے لیے قرضہ لے کرخرچ کرنیا اور وہ قرض واپس کرنے میں مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے قرض کی اوا یکی کے اسباب بیدا فرمائے گا اور جوشخص گناہ ہے بیچا اورا خلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے نکاح کے اسباب بیدا فرمائے گا۔ گرہم لوگ بڑے جلد باز ہیں ہم چاہے ہیں کہ ہماری زبان سے ابھی وع کے الفاظ ختم نہ ہوں اور مراد پہلے پوری ہو جائے۔ رب، رب ہماری زبان سے ابھی وع کے الفاظ ختم نہ ہوں اور مراد پہلے پوری ہو جائے۔ رب، رب ہماری زبان سے ابھی وع کے الفاظ ختم نہ ہوں اور مراد پہلے پوری ہو جائے۔ رب، رب میں نہیں ہے۔

مولا ناروم مسيد اور مثنوی شريف:

مولاناروم مینید بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ۲۰۲ھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ الدفوت ہو گئے ۔ والدفوت ہو گئے تھے یہ التعداد بہت اچھی تھی ۔ علم حاصل کیا اور مثنوی شریف کتاب کھی کہ فاری تھے یہ ہے استعداد بہت اچھی تھی ۔ علم حاصل کیا اور مثنوی شریف کتاب کھی کہ فاری زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس میں انہول نے اخلا قیات ، تصوف ، علم کلام ، علم فقہ وغیرہ تمام علوم کو جمع کردیا ہے ۔ مثنوی شریف میں اٹھا کیس ہزار (۲۸۰۰۰) اشعار ہیں ، حکایات کے ساتھ سمجھاتے ہیں ۔

## مومن کی مثال:

ایک جگہ کھتے ہیں کہ ایک آ دمی نے مولا نا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ حضرت! ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ نیک لوگوں کو تک نیس زیادہ ہوتی ہیں اور بروں کو کم ۔اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا ناروم رہیں نے ایک حدیث کی روشن میں بات کرتے ہوئے جواب دیا۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا مومن کی مثال کچی کھیتی کی ہے۔ کچی

فصل پر جب ہوائیں چکتی ہیں تو وہ اسے دائیں بائیں جھکا دیتی ہیں اور بھی زمین پرلٹا دیتی ہں اور منافق کی مثال چڑ کے درخت کی ہے ہوائیں چلیں ، آندھی آئے اس کا کچھنیں گڑے گا۔لیکن طوفان اس کوایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ دے گا۔تو مومن کوطرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ بدنی تکلیفیں ، مالی تکلیفیں ، خانگی تکلیفیں ، اولا دی طرف ہے ، برادری کی طرف ہے، محلے والوں کی طرف ہے ہمسابوں کی طرف سے ،ملکی سطح پر تکالیف میں مبتلا ربتا ب مديث ياك من آتا ب الخضرت ب يوجها كيا أي العسَّاس الشدُّ بلا ءُ" انسانوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں کن کوپیش آئی ہیں؟ آپ تھے نے فر مایا انبیا ہے كرام كو فُهمَّ الْأَمْشُلُ فَالْأَمْشُلُ كِيمروه جورتباورمرتبي مين قريب بين ان كَوْتَكْيفين آتَى بير ـ "يبتَلَى الرَّجُلُ عَلَى قَدُر دِينِهِ "جَناكس ميس دين موتاج اتنابى اس كاامتحان ہوتا ہے۔'' پھرآ گے ایک خاص بات فرماتے ہیں کہتم نے دیکھا ہوگا کہ طوطے اور بلبل کی آوازیں بہت بیاری ہوتی ہیں ۔ لوگوں نے آوازیں سننے کے لیے طوطے اور بلبلیں پنجروں میں رکھی ہوتی ہیں اور کوے اور اُلوکوسی نے پنجرے میں بند کر کے نہیں رکھا یہی حال مومن کا ہے کہ مومن کی آ واز رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ!اس آواز کے لیےرب تعالیٰ اس کو تکالیف اور پریشانیوں کے پنجرے میں بند کرتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے جب وہ عاجزی اور زاری کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے آوازیں نکالتے ہیں۔منافق اور کافرنے کون سی رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنی ہے کہ اس کوتکلیفوں میں مبتلا کرے۔فرمایا القد تعالیٰ ان کوغنی کردے گا اینے نصل ہے وَالَّذِيْنَ يَبُتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ اورجوجائة بين مكاتبت ان مين ہے جن کے مالک ہیں تہمارے ہاتھ۔

#### غلامي كامسكله:

بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کدان کا ماحول ہوتو آسانی ہے ہجھآتے ہیں اوراگر ماحول نہ ہوتو ان کا ہجھنا فر رامشکل ہوتا ہے۔ ان ہیں سے غلامی کا مسئلہ بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمار سے علم کے مطابق اس وقت و نیا کے کسی خطے میں شرعی غلام اورلونڈی نہیں ہیں۔ تو جب پوری و نیا میں غلام اورلونڈی نہ ہول اور قر آن وحدیث اور فقہ کی کتابوں میں ان کا فرآئے تو پھران کا ہمجھنا عام آومی کے لیے فررامشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہول کہ غلام اورلونڈی کسے کہتے ہیں؟

اسلامی حکومت قائم ہواور کا فرول کے ساتھ جہاد کی نوبت آئے پھر ظاہر بایت ہے کہ جب لڑائی ہوگئی تو طرفین ہے آ دمی مارے بھی جائیں گے زخمی بھی ہوں گے گرفتار بھی ہوں گے جنگ ختم ہونے کے بعد کا فروں کے قیدی ہمارے یاس ہیں اور ہمارے قیدی ان کے باس بیں ۔ان کے متعلق ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں تم ہمارے قیدی رہا کردو ہم تمہارے قیدی رہا کردیتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے۔سورہ محمد آیت نمبر سم میں ہے فَامَّا مَنَّا مِبَعُدُ وَإِمَّا فِدَآءً ' ياتواحسان موكاس كے بعد يافد بيرهوكا ـ العني رقم لے كرجى جھوڑ سکتے ہواورمفت میں بھی جھوڑ سکتے ہو۔ آخری صورت یہ ہے کہ اگرتم سمجھتے ہوکہ ان کا ر ہا کرنا تمہارے لیے مفید نہیں ہے تو ان کوغلام لونڈی بنالو۔اس کی صورت پیہوگی کہ امیر لشکر قیدی کو دائیں ہاتھ سے بکڑے گا اور غازی کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا اور کہے گا کہ رہتمہاراغلام ہے یا لونڈی ہے۔مِلک تیمین کا مطلب ہے دائمیں ہاتھ کی ملک ۔ چونکہ وانتیل ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس لیے اس کو ملک یمین کہتے ہیں کہتمہارے وائیس ہاتھ ان کے مالک ہیں۔

# آنخضرت اللهوائيس باته كوري ويتق في

یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں ۔اگر کی کوکوئی شے دویا لوتو دائیں ہاتھ سے دواورلو۔
آنخضرت ﷺ کی نَیْ بُحِبُ النَّیَہُ مَنَ مَا اسْتَطَاعَ '' آپ دائیں طرف کور جے ویت سے۔'' سرمہ لگاتے تھے تو بہلے دائیں آنکھ میں پھر بائیں آنکھ میں، وضو کرتے وقت پہلے دائیں ہاتھ دھوتے تھے پھر بایاں ،کرنہ پہنتے تھے تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف ۔ جوتا بائیں ہاتھ سے پکڑو ۔ مسجد سے نکلوتو پہلے بایاں پاؤں باہررکھولیکن جوتا پہلے دائیں پاؤں میں بہنواور مسجد سے نکلے وقت کی تین وعائیں بھی یادکرلو۔

- ١)..... ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ وَرَحُمَتِكَ
  - ۲)..... درود شریف پڑھنا ہے جائے مختصر الفاظ کے ساتھ ہو۔
    - ٣)....اورتيسرى دعا اللهم أجِرُنِي مِنَ النَّارِ

کیونکہ متجد سے نگلنے کے بعد بڑے گناہ ہوتے ہیں لہذا نگلتے وقت دعا کیں کروکہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ توملک بمین کالفظی معنیٰ سجھ لیا ہوں، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں توان کے ہیں۔ پھر جولونڈیاں ہیں آگر وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں توان کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق درست ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ امیر نشکر نے جب لونڈی حوالے کی اوراس نے وصول کی اس کوتم یوں سجھو کہ کس میں ایجاب وقبول کے معنی میں جوالے کی اوراس نے وصول کی اس کوتم یوں سجھو کہ کس میں ایجاب وقبول کے معنی میں ہوگا۔ ہے۔ لیکن اگر لونڈی اہل کتاب میں سے نہ ہو، ہندو ہو، سکھ بو، بدھ مت ہوکسی اور فرقے کے ساتھ تعلق ہوتو ملک تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی والا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آ دمی گرھی خریدتا ہے تو وہ اس کا ما لک تو ہوتا ہے لیکن باتی کاروائی درست نہیں ہے۔ اب یہ جولونڈی اور غلام ہیں اگر یہ مکا شبت جا ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو

مكاتب كروم يهال كتاب كالفظ ہے۔ كتاب بھى كہتے ہيں كتاب بھى كہتے ہيں اس كا مطلب بيہ كہ فلام اپنے آقا كو كيے كہ مجھ سے اتنى رقم لے كر مجھے آزاد كرويا خود آقا كيے كہ تو مجھے آزاد كرويتا ہوں۔ اس معاطے كو جب تحرير ميں كہتے ہيں تو اس كو تماب اور كتابت كہتے ہيں اور اس معاطے كو مكا تبت كہتے ہيں \_ بعضے فلام خطرناك بھى ہوتے ہيں فاكدے كى بجائے نقصان پہنچا سكتے ہيں لہذا ایسے غلاموں كو آزاد كردينا چاہے۔

الله تعالی فرائے ہیں فکاتِبُو کھم اِن عَلِمُتُم فِیُهِم خَیْرًا لِی مَان کومکاتب بنادواگر جانے ہوتم ان میں بھلائی۔اگرتم سیجھے ہوکہ آزاد ہوکر شرافت کی زندگی بسر کریں شادواگر جانے ہوتم ان میں بھلائی۔اگرتم سیجھے ہوکہ آزاد ہوکر شرافت کی زندگی بسر کریں شے اور دفحاش کا سبب نہیں بنیں گے توان کو آزاد کر دو۔ بلکہ وَانہُو کھم مِنْ مَالِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیٰ نے دیاہے۔وہ مکاتب ہوگئے ہیں رقم کی شرط پر انہوں نے آزادی حاصل کرئی ہے تم مسلمان ہوان کی مالی ایداد بھی کرو۔

#### شان نزول:

مدین طیبہ میں ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ۔ یہ وہی شخص ہے جس نے آنخضرت ﷺ کے لیے اَذَلُ کا لفظ بولا تھا معاذ اللہ تعالیٰ۔ اس ہے آپ انداز ہ لگا کمیں کہ جو شخص آنخضرت ﷺ کے لیے اذل کا لفظ استعال کرے وہ کتنا ضبیت ترین آدمی ہوگا۔ اس کے پاس خوبصورت جوان لونڈ یال تھیں بیان کو مجبور کرتا تھا کہ گیت گا کر برائی کراؤائے ہیے تم نے مجھے روز اند دیے ہیں۔ وہ لونڈ یال اس برائی ہے بچنا جا ہتی تھیں اور وہ مسلمان بھی ہوگئیں۔ بیان کے ساتھ تی کرتا تھا اور اس برے کام کے لیے مجبور کرتا تھا۔

الله تعالى في قرمايا و لَا تُكُوهُوا فَتَينتِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ اورمجبورنه كروايي بانديول كو بدكارى ير إن أرَدُنَ تَحَصُّنا جب كروه اراده ركفتى بين ياك دامنى كا - اگر جدوه جابين، ہے تو پھر بھی گناہ کیکن جب وہ یاک دامن رہنا جا ہتی ہیں تو تم ان پر جبر کیوں کرتے ہو؟ كيونكه منافق بهى بظا بركلمه يرشصته تصاس ليه خطاب كلمه يرشصنه والمي منافقين كوفر ماياكه خدات وروايان كرو لِتَبْتُعُوا عَرَضَ الْحَيوةِ اللَّهُ نَيَا تَاكَمْمُ تَلاشَ كرودنيا كازندكَى كا سامان وَ مَنْ يُكُوهُ هُونَ اورجُونُ عُص ال كومجوركر على فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ جِنعُدِ الْحُرَاهِهِنَّ پس اللّٰدتعالٰی ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غَفُورٌ رَّحِیْمٌ بخشنے والارحم کرنے والا ہے۔ الله تعالی ان کو بخش دے گا کیونکہ تم نے ان کومجبور کیا ہے۔ یہ آیات جب نازل ہو تیں تو ان مِين يَعِض رو،روك ديوانيال موكنين -الله تعالى فرمات بين . وَلَقَدُ انْوَلْنَا إِلَيْكُمُ اینت مُبیّنت اورالبت تحقیق ہم نے نازل کیس تہاری طرف آیتیں بالکل صاف صاف وَّمَثَلا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمُ اورمثاليس ان لوكول كى جوتم سے يملِ كرر يك ہیں۔ پہلے دور کوعوں میں تم پڑھ جکے ہو کہ منافقوں خصوصاً رئیس المنافقین عبداللہ بن الی نے حضرت عائشہ صدیقہ دلی بنا ہے اور کوع نازل نے ان کی صفائی میں دور کوع نازل فرمائے۔رب تعالی فرماتے ہیں کہ ایس مثالیں پہلے لوگوں میں بھی گزر چکی ہیں کہ ان پر الزام لگا وراللہ تعالی نے ان کواس الزام ہے یاک کیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخانے الزام لگایا ہے خاوند کے سامنے کہ اس نے میری عزت برحملہ کرنے کی کوشش کی ے۔اللہ تعالی نے شیر خوار بچے کے ذریعے یاک کردیا کہ کرنہ آگے سے پھٹا ہوا ہوت یوسف علیہ السلام کی غلطی ہوگی معاذ اللہ تعالیٰ اور اگر چھھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھرز لیخا ک شرارت ہے۔ جب عزیز مصرنے دیکھاتو کرتہ چھیے سے پھٹا ہوا تھاتواں نے کہا کہ بی بی!

تو خطا کار ہے۔دوسرا واقعہ سورہ مریم میں تفصیلاً پڑھ چکے ہوکہ حضرت مریم علیہاالسلام پہودی کافروں نے الزام لگایا کہ شادی نہیں ہوئی بچہ کہاں ہے آگیا؟ تو حضرت مریم علیہاالسلام نے عیسی علیہالسلام کی طرف اشارہ کیا کہاں سے پوچھوکہ کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس گودوالے بچے سے کیسے پوچھیں بیر کیا بتلائے گا۔ بیر با تیں ہورہ ی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوقوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے کہا آئیہ ڈاللہ النہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوقوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے کہا آئیہ ڈاللہ النہ تعالی کا بندہ ہوں اللہ تعالی بھے السلام کوقوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے کہا کہ خصے نی بنائے گا۔ 'تو اللہ تعالی نے الزام کوصاف کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں نے حضرت عائش صدیقہ دی ہی برالزام لگایا اللہ تعالی نے معاملہ صاف کردیا۔ فرق یہ ہے کہ ان کی صفائی بچوں نے دی اور صدیقہ کا نات کی صفائی خود پرورڈگار نے اٹھارہ آئیتیں ناز ل فرما کردی۔ کوئی سمجھے تو بڑی بات ہے۔ تو فرمایا ایسی مثالیس پہلے بھی گزر چکی ہیں ناز ل فرما کردی۔ کوئی سمجھے تو بڑی بات ہے۔ تو فرمایا ایسی مثالیس پہلے بھی گزر چکی ہیں ناز کو مؤعظة قبلہ می گوئی سمجھے تو بڑی بات ہے۔ تو فرمایا ایسی مثالیس پہلے بھی گزر چکی ہیں فو مؤعظة قبلہ مُناقی ن اور فسیحت ہے پر ہیزگاروں کے لیے۔



# اللهُ فَوْرُ السَّمُونِ وَالْكَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهُ

كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْهُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلرِّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكِ دُرِي يُوْقِ مِنْ شَكِرَةٍ مُّهُ رَكَةٍ زُنْتُوْنَةٍ لَا شُرْقِتَةٍ وَلا ا غَرْبِيَا فِي الْأُورِيِّهُمَا يَضِي وُولُولُمْ تَسْسُلُهُ نَالْأَنُورُ عَلَى نُورِيْ يَهُ بِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ويَضْرِبُ اللَّهُ الْكُمْثَالَ لِلتَّاسِ اللَّهُ الْكُمْثَالَ لِلتَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكْ عِكِلْيُمْ فِي نِيُوتِ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُنْكُرُ فِيْهَا النَّهُ لَيْ يُسِيِّمُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْحَمَالِ فَي حِالٌ كَا تُلْهِنُهِمْ تعارة ولابنع عن ذكرالله وإقام الصلوق والتآء التركوق يَخَأَفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّكِ فِيْ وِالْقُلُوبُ وَالْإِيضَارُهُ لِيَجْزِيُّهُ اللَّهُ: آحسن مَاعَمِلُوا وَيَزِيْكُ هُمْ مِنْ فَضَلِمْ وَاللَّهُ يَرُدُقُ مَنْ يَثَابُهُ بغير حساب

اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ الله تعالىٰ روش كرنے والا ہے آسانوں كاورزين كا مَثَلُ نُورِهِ اس كِنوركى مثال كَمِشْكُوةٍ جِيهِ طاقي ہے فِيهَا مِصْبَاحُ اس طاقي ميں چراغ شيق ميں مِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ چراغ شيق مِي مِصْبَاحُ اس طاقي ميں چراغ شيق ميں ہے اَلمَّ مِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ جِراغ شيق مِي مِصْبَاحُ الله وَالكَ مَاره ہے دُرِی چکٹا ہے اَلمَٰ جَاجَهُ وَه شيشه كَانَّهَا كَوْكَبُ كُويا كَوه الكَ سَاره ہے دُرِی چکٹا ہوا یُسُوقَدُ وَه چراغ جلايا جاتا ہے مِنُ شَبَحَ وَقٍ مُّبلُوكَةٍ بركت والے ورخت ہوا يُسُوقَدُ وَه چراغ جلايا جاتا ہے مِنُ شَبِحَ وَقٍ مُّبلُوكَةٍ بركت والے ورخت ہوا يك مَنْ الله مَنْ قِيَةٍ بَامِشْرِق كَى مَن هُمَا مِنْ الله مِنْ قِيَةٍ بَامِشْرِق كَى مَن هُمَا مُنْ الله مِنْ الله مِنْ قَيْةٍ بَامِشْرِق كَى مَن هُمَا مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ الله مِنْ قَيْةٍ بَامِشْرِق كَى مَن هُمَا مِنْ الله مِنْ فَيْدَةٍ اللهِ الله مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

و لا غَرْبيَّةِ اورنه مغرب كست ب يُكادُ زَيْتُهَا قريب بكاس كاتيل يُضِيُّ ءُ روش بوجائے خود بخود وَ لَوُ لَمُ تَمُسَسُهُ نَارٌ اگر چه ندينيجاس كوآگ نُورٌ عَلَى نُور روشى يروشى ب يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَآءُ بِرايت ويتابِ الله تعالى اين تورك ليجس كوجائي وَيَضُوبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ اورالله تعالى بیان کرتا ہے مثالیں لِلنَّاس لوگوں کے لیے وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اور اللّٰه تعالی ہر چرکوجاتا ہے فیسی بیٹوت ان گھروں میں بینور ماصل ہوتا ہے اَذِنَ اللُّهُ تَكُمُ وِيابِ اللَّهُ تَعَالَى نِهُ أَنُ تُوفَعَ اللَّو بَلْنَدَكِيا جائ وَيُلْدُكُو فِيْهَا السَّمُهُ اور ذكر كياجائ ان بين اس كانام يُسَبِّحُ لَهُ تَسْبِيح بيان كرتے بين اس ك لي فيها ال هرول مين بالْغُدُو يهل اوقات مين و الاصال اور يحط يبرون من رِجَالٌ السيمرِد لا تُسلُهيهم نهيس عافل كرتى ان كو تِعَارَةُ سودا كرى و لا بَيْعُ اورنه بيخا عَنُ ذِكُم اللهِ اللهِ تعالى كذكرت وإقام الصَّلُوةِ اورنمازكة المُكرني عن وَإِيْسَاءِ النَّوكُوةِ اورز كُوة كاداكرني ے يَخَافُونَ خُوف كرتے بيل يَوْمًا الدن كا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ كه لحث جائيں گاس ميں ول وَالْاَبْصَارُ اور آئكيس لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ تَاكه بدلددے ان كوالله تعالى أحُسَنَ مَا عَمِلُوا بهم ان كامول كاجووه كرتے ہيں وَيَزِيدُهُمُ مِّنُ فَضَلِهِ اورزياده دان كوايي فضل عن وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ جنساب اورالتد تعالی رزق ویتا ہے جس کوجا ہے بغیر حساب کے۔

## الله تعالى كنوركي مثال:

الله تعالى نے ایک مثال کے ذریعے ایک بات بیان فرمائی ہے توجہ ہو گی تو سمجھ آئے گی۔ کیونکہ بات ذرا پیچیدہ اور مشکل ہے۔ پہلی بات توبیہ ہے کہ آلسٹ أُورُ السَّمُواتِ وَالْلاَرُضِ الله تعالى بى روشُن كرنے والا بي سانوں كااورز بين كا سورج طلوع ہوتا ہےروشن ہوتی ہے، جا ندطلوع ہوتا ہے تو جا ندنی ہوتی ہے، جا ند کے غروب ہونے کے بعدستارے بھی اینے اپنے انداز سے روشی ویتے ہیں۔ تو روشیٰ کے ظاہری اسباب سب الله تعالى نے پیدا فرمائے ہیں۔جیسے ایک مدیث میں آبخضرت اللہ نے فرماياً صُحَابِي كَالنَّجُوم بايهم اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُم مِديث الرحيسند كاعتبار \_ میچھ کمز ور ہے لیکن مفہوم سیج ہے۔ ''میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں ہے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاؤ گے۔''لینی میرے صحابہ کی مثال آسان کے ستاروں کے ما نند ہے۔ستاروں سے تم اینے اٹینے انداز سے روشنی حاصل کرتے ہو۔میرے صحابہ سے بھی ہدایت کی روشنی حاصل کرواور جیسے ستارے آسان پر ہیں ، بلند ہیں اور ان میں روشنی ہاں طرح مجھوکہ میرے صحابہ کی شان بھی بہت بلند ہاوران میں نور نبوت کی روشنی ہے وہ نور نبوت ہے منور ہیں۔ان ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق تمہیں روشنی حاصل کرنی جاہے۔

اگلی بات ذرا توجہ سے مجھیں اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کی مثال بیان فر مائی ہا ور مثال سے مجھایا ہے مَشَلُ نُوْرِ ہِ کَسِشُکُو ہِ استعداد کی مثال بیان فر مائی ہا ور مثال سے مجھایا ہے مَشَلُ نُورِ ہِ کَسِشُکُو ہِ استعداد کی مثال ایسے بی ہے طاقچہ ہے فینھا مِسْبَاحُ اس طاقچ میں جراغ ہے المنواح میں المنواح اللہ میں جراغ ہے میں جراغ ہے میں ہے المنواح الحق کو کہ دُری میں المنواح المنواح فی دُری کہ دُری میں ہے المنواح الحق کو کہ دُری میں ہے المنواح کو کہ دُری میں میں ہے المنواح کو کہ دُری میں ہے المنواح کو کہ دُری میں ہے المنواح کو کہ دوری میں ہے کہ دوری ہے کہ دوری میں ہے کہ دوری میں ہے کہ دوری ہے کہ د

شیشہ گویا کہ چمکا ہواستارہ ہے بیو قاد وہ چراغ جلایا جاتا ہے مِنْ شَجَورَةٍ مُبلوکَةٍ

مبارک درخت کے تیل سے زَیْتُونَةِ جوزیتون کادرخت ہے لَّا شَرُقِیَّةٍ وَ لَا غَرُبیَّةٍ نہ

وہ شرق کی ست ہاور نہ خرب کی ست ہے یہ گاد زَیْتُها قریب ہے کہ اس کا تیل

یہ ضِی آء روش ہوجائے خود بخود و لَلُو لَلُم تَسْمَسُهُ نَادٌ اورا اگر چراس کو آگ نہ پنچ

انُورٌ عَلَى نُور روشی پرروشی ہے۔

مثال کے طور پرایک دیوار ہے اس میں ایک طاقیہ ہے اور اس طاقی میں ایک جاتی ہے رکھا ہوا۔ پھر وہ چراغ شیشے میں ہے اور وہ شیشہ بڑا صاف ہے کیونکہ لالٹین کا شیشہ مساف نہ ہوتو روثنی باہرا پھی طرح نہیں آئی۔ وہ شیشہ ایسے صاف ہے جیئے آسان پر ستار ہے جیئے ہیں گائیا کو گئی ڈری گویا کہ وہ چکتا ہواستارہ ہے اور اس چراغ میں ستار ہے جیئے ہیں گائیا کو گئی نون کا تیل تمام تیلوں میں بڑا صاف ہوتا ہے اس کا دھواں نہیں ہوتا اور وہ زیتون کا تیل تمام تیلوں میں بڑا صاف ہوتا ہے اس کا دھواں نہیں ہوتا اور وہ زیتون کے ایسے درخت سے حاصل کیا گیا ہے کہ وہ نہ بالکل مشرق کی ست میں اور نہ مغرب کی ست میں عین سنٹر (درمیان) میں ہے کہ پہلے پہر کی دھوپ بھی اس کو میں اور خہر مغرب کی ست میں عین سنٹر (درمیان) میں ہے کہ پہلے پہر کی دھوپ بھی اس کو شفاف ہوتا ہے۔ اس چراغ میں ایسے زیتون کا تیل ہوتو وہ خود بخو دروش ہونے کے لیے شفاف ہوتا ہے۔ اس چراغ میں ایسے زیتون کا تیل ہوتو وہ خود بخو دروش ہونے وہ فوراً روثن ہو تیار ہے آگ اس کو نہ بھی پہنچے ۔ لیکن جب آگ اس کے قریب ہوگئ تو وہ فوراً روثن ہو جائے گائو ڈرو کی نور وہ خود روش ہونے کے لیے تیار ہے آگ اس کو نہ بھی نور وہ نور وہ خود روشن ہونے کے لیے تیار ہے آگ اس کو نہ بھی نور وہ نور دوشن ہونے کو تیار ہے پھرآگ باگئی ۔

اب بات مجھیں۔ یہ انسان کا سارابدن ایک دیوار ہے اس میں چوسینہ ہے میہ طاقچہ ہے اس میں دل رکھا ہوا ہے ہے اور دل میں جو رب تعالیٰ بُ قُل کو تبول کرنے اور بہاس میں دل رکھا ہوا ہے یہ چراغ ہے اور دل میں جور بندالی بُ قُل کو تبول کرنے اور بدایت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ زیتون کا تبل مجھو کہ اگر مبلغ نہ بدایت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ زیتون کا تبل مجھو کہ اگر مبلغ نہ

# مسجد میں تھو کنا:

ان دیث میں پہی علم ہے۔ ای طرح عسل کرتے وقت بھی قبلے کی طرف مند نہ کرونہ پیٹے کرو۔ قبلے کا اجرام بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ توبینو رہدایت کہاں سے حاصل ہوگا؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیئوت ان گھروں سے حاصل ہوتا ہے اَذِنَ اللّهُ اَنُ تُوفَعَ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے ، ان کی شان بلند کی جائے۔ ویُلہ کَوَ قَدُ فَعَ اللہ اللہ قالیٰ کے اس کے ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام یُسَبِّح کَلهٔ فِیْها سَبِی فِیْها سَبِی فِیْها سَبِی فَیْها سَبِی فَیْها سَبِی کَلها وَقات میں اور پیلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان گھروں میں بِالْمع دُو وَالْاصَالِ پہلے اوقات میں اور پیلے کہ بہروں میں دِ جَالٌ ایسے مرد الله تُلهی ہُم تِجَارَةً نہیں عافل کرتی ان کوسودا گری و کا ایک اور نہ بینا عَن ذِ کُو اللهِ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔

## تجارت اور بيع مين فرق:

تجارت اور بچ میں فرق یہ ہے کہ تجارت تو ایک مستقل پیشہ ہے کام یہی کرتا ہے۔
اور بچ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کوئی مستقل پیشہ بیس ہے عارضی طور پر بھی دودھ بچ دیتا ہے بھی گئدم بچ دیتا ہے گھر ہے بھی گئی بخ دیا ، کوئی فصل بچ دی ، اپنی ضرورت کے لیے کوئی شے بیچنا ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بیچنا ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نہ بخ عافل کرتی ہے۔ وَاِفَامِ الصَّلُو وَ اور نماز قائم کرنے ہے یہ چیز یں نہیں روکتیں وہ نہ نماز کو ان چیز میں ہوگئے ہیں وَایُقَاءِ اللّه کو اور ذکو ق اور ذکو ق کے اداکر نے سے یہ چیز یں نہیں روکتیں کو انہیں روکتیں اللہ بین دور بی دور بی احکامات کو سب چیز دوں سے مقدم سیحھے ہیں ۔ لیکن آج کی اکر اکثر بیت کا یہ حال ہے کہ دین کا موں کونظر انداز کرتے ہیں اور دینا کوائی آئکھوں کے کی اکر اکثر بیت کا یہ حال ہے کہ دین کا موں کونظر انداز کرتے ہیں اور دینا کوائی آئکھوں کے سامنے رکھتے ہیں بہت تھوڑ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے ہیں جو شرعی احکامات کو دنیا دی سامنے رکھتے ہیں بہت تھوڑ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے نیک بند ہے نوف کرتے مناوات پر مقدم رکھتے ہیں یہ خوف کرتے مناوات پر مقدم رکھتے ہیں یہ خوف کرتے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے نوف کرتے مناوات پر مقدم رکھتے ہیں یہ خوف کرتے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے نوف کرتے مناوات پر مقدم رکھتے ہیں یہ خوف کرتے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے نوف کرتے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے نوف کرتے ہیں بیات تھوں کوف کرتے مناوات پر مقدم کرکھتے ہیں یہ خوف کرتے کی کی بند ہے نوف کرتے کے نوف کرتے کیا کہ کا کہ کوف کرتے ہیں بیاتھ کوف کرتے ہیں یہ خوف کرتے کوف کرتے ہیں ہو نوف کرتے ہیں ہو نوف کرتے کوف کرتے کوف کرتے ہیں ہو نوف کرتے ہو کہ کوف کرتے ہیں ہو نوف کرتے ہو کہ کرتے ہیں ہو نوف کرتے ہو کہ کوف کرتے ہو کی کوف کرتے ہو کی کوف کرتے ہو کی کوف کرتے ہو کرتے ہو کی کوف کرتے ہو کوف کرتے ہو کرتے ہو کی کوف کرتے ہو کوف کرتے ہو کوف کرتے ہو کیکھوں کے کوف کرتے ہو کی کوف کرتے ہو کوف کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کوف کرتے ہو کرتے ہو کیکھوں کے کوف کرتے ہو کوف کرتے ہو کر

ہیں اس دن سے تَشَقَلُبُ فِیْهِ الْقُلُوبُ وَ الْاَبْصَارُ کہ بلی جائیں گے اس میں دل اور آئی سے در آئی سے جیسے اور آئی سے در اور کو آجائیں کے جیسے نکل چکے ہیں۔ نکل چکے ہیں۔

دیکھو!انسان جب پریشان ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل حلق کی طرف آگیا بَ تَكُصِيل يَقْراجاتى بِين، حِران بوجائيل الله لينجز يَهُم السلَّهُ أَحُسَنَ مَا عَمِمُلُوا تاكهبدله دے ان كوالله تعالى بہتر،ان كاموں كاجوده كرتے رہے ہيں۔جوانہوں ن التصاعمال كي موت بين ان كاالله تعالى بدلدد عدًا ويَوني وهم مِّن فَضلِه اور زیادہ دے ان کواللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے۔اس نے ایک نیکی کی نو (۹) اللہ تعالیٰ اپنی طرف ے دے گا اور اگر فی سبیل اللہ کی مدمیں کی ہے تو جے سوننا نوے اللہ تعالی اپنی طرف ہے وے گا وَاللَّهُ يُصَبِاعِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ [بقره:٢٦١]" اورالله تعالى برها تاہے جس کے ليے جا ہتا ہے۔ 'لہذاتم رزق حاصل كرنے كے ليے، دنيا حاصل كرنے كے ليے آخرت كو ندچهورُ و، نمازكوندچهورُ و، زكوة اداكرنے سے ندركو وَاللَّهُ يَسرُزُقْ مَنُ يَّشَاءُ بغَيْس حِسَاب اورالله تعالی رزق ویتا ہے جس کو جا ہتا ہے بغیر حساب کے نماؤیں، روز بے الله تعالی جو رزق ویتا ہے اس میں کمی نہیں کرتے ۔ الله تعالی کا ذکر رزق میں کمی نہیں کرتا بلکان چیزوں کی برکت ہے رزق بڑھتا ہے۔ لہذاتم مساجد کے ساتھ تعلق جوڑو۔ بداللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جن سے ہدایت کے چشمے بھو نتے ہیں (اورمتقیوں کوسیراب کرتے چلے جاتے ہیں)۔



# والدِّينَ كَفَرُ وَالْعُمَالُهُمْ كُسُرَابِ إِنقِيعَاتِ يُحْسَبُهُ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اوروه لوگ جوكافرين اَعْمَالُهُمُ ان كَامَالُ حَسَرَابٍ سراب كَ مائندين بِيقِيعَةِ ميدان مِن يَخْسَبُهُ الظَّمَانُ مَآءً خيال كرتا جاس كو پياسا پائى حَتَّى يهال تك كه إِذَا جَاءَهُ جب پَهْ پِال مراب ك پاس لَمُ يَجِدُهُ شَيْنًا تونهين پاتاو بال كوئى شے وَ وَجَدَاللّه عِنْدَهُ اور پاياس كافر نے الله تعالی كواس ك پاس فَوَفَهُ حِسَابَهُ پِسالتُدتعالی نے بوراپوراكرديا اس كاحراب وَاللّهُ مَسُويُتُ الْحِسَابِ اورالله تعالی جلدی حراب كرنے والا ب اَوُ كَظُلُمْتِ يا جيسے اندهر عوف مَنْ فَوْقه مؤ جُ حَسَويُ عَلَى الله عَوْقة مؤ جُ مَسَويُ عَالَيْ مَا يَعْمُ الله عَوْقة مؤ جُ مِسَاكِ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

اسموج کےاویرایک اورموج ہے مِّن قُوقِه سَخابٌ اس کےاویربادل ے ظُلُمْتُ اندھرے ہیں بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ لِعَصْ كَاوِرِلِعَضْ إِذَا أَخُورَ جَ يَدَهُ جِس وقت ثكالما بِإبالاته لَهُ يَكُدُيُواهَا نبيل قريب كدويك ا بين باتھ کو وَمَنْ لَهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا اورجس مخص كے لينبيس بنايا الله تعالی نے نور فیما لیہ مِن نُور پس اس کے لیے ہیں ہے کوئی نور اللہ ترکیا نہیں ویکھا آپ نے اُنَّ اللَّهَ بِشُك اللَّهُ الله تَعالَى السَّبَعُ لَهُ تَنْبِيعِ بِيان كرتى ہے اس كے ليے مَنْ وه مخلوق في السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ جُوآ سابول ميں ساور زمین میں ہے والطّیرُ صَفّتِ اور برندے بر پھیلائے ہوئے کُلّ ہرایک قَدْ عَلِمَ عَتْمَيْنَ مِانتَابِ صَلاتَهُ اين بندگى كو و تسبيخه اوراين تبيح كو وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ، بِمَا يَفْعَلُونَ اورالله تعالى جانتا جاس كوجوده كرتے بين وَلِلَّهِ اورالله تعالی کے لیے بی ہے مُلک السّماواتِ وَالْارْضِ ملک آسانوں كااورزين كا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اورالله تعالى كى طرف بى عِيم كرجانا-كافرول كي تين قسمين:

پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فر مایا اب ان کے مقابلے میں کا فروں کا ذکر ہے۔ دنیا میں تین فتم کے کا فر ہیں۔ ایک وہ جو رب تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل ہیں، قائل ہیں، حساب کتاب اور ادلے بدلے کے بھی قائل ہیں ایکن قیاست، حشر نشر کے بھی قائل ہیں، حساب کتاب اور ادلے بدلے کے بھی قائل ہیں لیکن اس کے باوجود کا فر ہیں کیونکہ وہ آخری پیفیسر حضرت محمد رسول اللہ کے پرایمان نہیں لائے ، آپ کے دین کوشلیم نہیں کیا۔ حالانکہ جس دن آپ کی نے اپنی نبوت کا اعلان فری با

اس کے بعد نجات صرف آپ بھا کے کلمہ اور آپ بھے کے دین میں ہے۔ تیسرے یارے مِن الله تعالى فرمات بين وَمَن يَبْتَع غَيْرَ الْإِسْلَام دِينًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران: ۸۵ ء''اوزجس نے تلاش کیااس کےعلاوہ کوئی اور دین پس وہ ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا۔ 'بشک موی علیہ السلام سے پنمبر تھاس دور میں ان کاکلمہ نجات کاکلمہ تھا کا إِلَهُ إِلَّالِكُهُ مُوسِنِي كَلِيْمُ اللَّهِ حضرت داؤ دعليه السلام رب تعالى كے سيج يَغمبر تف ايية وورمين ان كاكلمة تفالا المه الا الله داؤد خليفة الله حضرت عيسى عليه السلام اسية زمانے ميں الله تعالى كے سيج پنيمبر يقے۔اس دور ميں كلمه نجات تھا لا الله الا الله عیسی روح الله ۔ آنخضرت انخضرت انگے کے تعداب نجات صرف آپ الله ككمديس ب كا إله الا الله محمد رسول الله . جواس كليكوقبول تبين كركا آپ اللہ تعالیٰ کا قائل ہو، قیامت کا قائل ہو، نیکی بدی، حساب کتاب کا قائل ہو۔ دوسرے کا فروہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں رازق اور مدبر مانتے ہیں گر قیامت اور حشر نشر کے قائل نہیں ہیں جیسے مشرکین مکہ۔اور تیسرے وہ کافر ہیں جوسرے سے اللہ تعالیٰ کے وجو د کے ہی قائل تہیں ہیں جیسے دہر ہے۔

## كا فراور مسلمان كي مثال:

تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دومثالیں بیان فر مائی ہیں ان کا فروں کی ہے جو قیامت اور حشر نشر کے قائل ہیں اور دوسری مثال ان کا فروں کی ہے جو قیامت کے قائل ہیں ہیں ۔ تو وہ کا فرجو قیامت کے قائل ہیں وہ اجھے کام بھی کرتے ہیں صدقہ، خیرات کرتے ہیں، مہتال بنواتے ہیں، پئل بنواتے ہیں، ہیں بنواتے ہیں، پئل بنواتے ہیں،

پانی کا انظام کرتے ہیں اور بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کی مثال ایسے ہے چیلے بڑا وسیع چٹیل میدان ہواور اس میں ریت ہو پھر دو پہر کا وقت اور گرمی کا موسم ہو۔ ریت جب چگتی ہوتو اس کو سراب کہتے ہیں۔ اس ریت کو دور ہے دی کھنے والے کو پانی کا شبہ ہوتا ہے۔ ایک آ دمی کو پیاس گلی ہوئی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں پھر رہا ہے وہ اس سراب کو دور ہے دیکھے کہ پانی ہے ہماگ کر وہاں پہنچتا ہے کہ پانی پیوں کا جب وہاں پہنچتا ہے کہ پانی بیوں کا جب وہاں پہنچتا ہے کہ پانی بیوں کا جب وہاں پہنچتا ہے کہ پانی بیوں کا جب وہاں پہنچتا ہے کہ پانی ہوں ہوتا ہے دب تو اللہ ہوتا ہے دب وہاں بانچتا ہے تو وہ ریت ہوئی ہے۔ چونکہ بیاس کی شدت کی وجہ سے جان بلب ہوتا ہے دب وہاں کا حکم پہنچتا ہے جان نگل جاتی ہے۔ تو ایسا شخص ہوتا ہے دب وہاں کی حال کر سے اور امیدر کھے کہ مجھے ان ایجھے کا موں کا اجر لے گا قیامت والے دن میرے کا م آئیں گئے تو وہ ایسے ہی دھو کے ہیں ہے جیسے بیا سا وہ شخص جو چھکتی ہوئی ریت کو دور ہے د کھے کر پانی سمجھتا ہے طلائکہ وہ پانی نہیں ہے۔ ای طرح کا فر جو چھکتی ہوئی ریت کو دور ہے د کھے کر پانی سمجھتا ہے طالانکہ وہ پانی نہیں ہے۔ ای طرح کا فر کو ایسے ایسان آئرت ہیں کا م نہیں آئیں گے چونکہ ایمان نہیں ہے۔

الله تعالی فرمائے ہیں والگذیت کفرو آ اوردہ لوگ جوکافر ہیں آئے مسالُھُم کسو آپ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیے ریت ہے بقیعَة چینیل میدان میں بہخسبہ الظّمان مآء خیال کرتا ہے اس کو پیاسا پانی ختی اِذَا جَآء وَ یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس بہنجا ہے کئم یہ جدہ و شیئا تونہیں پاتا وہاں کوئی شے بانی وائی کچھ نہیں تھا بلکہ دور سے چیکی ہوئی ریت پر پانی کا دھوکہ ہور ہاتھا وَ وَجَدَاللّٰهَ عِنْدَهُ اور پایا اس کا فرنے اس کے پاس الله تعالی کو فوقه حسابة پس الله تعالی نے پوراکر دیا اس کا فرنے اس کے پاس الله تعالی کو فوقه حسابة پس الله تعالی نے پوراکر دیا اس کا فرنے اس کی جان نکل گئی۔ تو کفر کی حالت میں نیکی کے تواب کی امیدر کھنے والا دھو کے میں ہے واللہ موری حساب کرنے والا دھو کے میں ہے واللہ میں نیکی حقوا کی حالے کی اللہ سویٹ کے اللہ سویٹ کے اللہ سویٹ کی اللہ سویٹ کے اللہ سویٹ کے اللہ سویٹ کے اللہ سویٹ کے والا دھو کے میں ہے واللہ سویٹ کے اللہ سویٹ کی اللہ سویٹ کی اللہ سویٹ کے اللہ سویٹ کی دالا ہے۔

و مری مثال ان کافروں کی ہے جو قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ اور ایسے بد بخت

بھی ہیں جورب تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب کوئی چیز نہیں

ہے۔ سوال میہ ہے کہ اگر رب نہیں ہے تو زمینیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آسان کس نے پیدا کے ہیں؟

کے ہیں، چاند، سورت، ستارے کس نے پیدا کے ہیں، پہاڑ، دریا، کس نے پیدا کیے ہیں؟
مولانارو می فرماتے ہیں:

<sup>ی</sup> ہیچ چیز ہے خود بخو دچیز سے نہ شد

مىچ آئن خود بخو دىتىغے نەشد<sup>ا</sup>

'' و نیامیں کوئی چیز از خودنہیں بن جاتی کوئی لو ہا خود بخو دملوانہیں بن جاتا۔''

پھراپے متعلق فرماتے ہیں:

مولوی ہرگز نہ شدمولائے روم تاغلام شس تبریز ہے نہ شد

''کہ میں تو ایک سادہ سامولوی تھا تمس تمریز جیسے کامل سے ملا تو اب لوگ میری قدر کرتے
ہیں۔' سمس تیریز اکابر اولیاء میں سے گزیہ ہیں۔ مولانا جلال الدین روئی ان کے مرید
اور خلیفہ ہے۔ ان کی کتاب متنوی شریف کاش کہ اردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع
ہوچکی ہے۔ مرتب) اخلا قیات میں بہت اونچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کودل میں
بیٹ ملے ذن کرتی ہے۔ یہ کتاب پڑھنی جائے میرافسوں کہ آج ہمیں ناولوں سے فرصت نہیں
ہوچکی کتاب پڑھنی جائے میں شوق ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کافر بھی ہیں جورب تعالیٰ کے
وجود کے منکر میں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، جہا ہی کتاب کتاب کے منکر ہیں، جزا
مرز ایسے منکر ہیں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، جہا ہی کتاب کے منکر ہیں، جزا

ذخيرة الجنان

الله تعالى قرماتے ہیں أو تحظُلُمتِ یا جیسے اندھیرے ہیں فِنی بَحْر ایسے سمندر مِن لَجَى جوبرُ الكَهرابِ يَعُشْهُ مَوْجٌ جَسَ كُورُ هَا نَبِي سِهَ الْمِكْ مُوجَ مِنْ فَوْقِه مَوُجْ الى كاويرايك اورموج بِ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ الى كاوير بادل بِ يعنى ایک آ دمی ایسے سمندر کی تہدمیں ہے جو بڑا گہراہے بحراو قیانوس اور بحرا لکابل کی طرح۔اس کے اوپر یانی کی موج ،اس کے اوپر یانی کی ایک اور موج ہے پھراس پر بادل ہے بیالیہ اندهیروں کے پنچے بیٹھا ہوا ہے اس کوتو اپناہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔تو جو کا فررب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں ، قیامت کے قائل نہیں ہیں وہ ایسے اندھیروں میں ہیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہا نکار خدا اور کفرشرک کی موجوں کے نیچے دیے ہوئے ہیں ان کو کیا انظرا عَ كَا؟ يَجْهُ بِي نَظرُ بِينَ آئِ كَا فِر ما يا ظُلُمتُ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُض إِذَا أَخُرَجَ يَدَهُ لَهُ يَكُذِيرُهُا اندهر بي بعض كاوير بعض جس وقت نكالتا بالهاته نهيس قریب کہ دیکھے اپنے ہاتھ کو۔ ہاتھ تو تب نظر آئے کہ بچھ روشنی ہو۔اننے اندھیروں میں باته كيانظراً حَدًا عُرِمايا وَمَن لَّهُ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُوْدًا فَمَا لَهُ مِنُ نُوْد اورجس يَخْص کے لیے ہیں بنایا اللہ تعالی نے نوریس اس کے لیے کوئی نورہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نوراس مے لیے بناتا ہے جونور کا طالب ہوتا ہے اور جو تخص نور کا طالب ہی نہیں ہے اس کورب تعالیٰ نورعطانہیں فرماتا۔ بعض آدمیوں کوشروع سے لے کرآخرتک ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ توبہ بات بڑی پیچیدہ می ہے تقدیر کا مسکلہ ہے۔ توایسے آ دمیوں کے متعلق رب تعالیٰ جانتے تھے رب تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بیا ایمان قبول نہیں کریں گے اس لیےان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ رب تعالی ہرایک کے تعلق جانتا ہے کہ کون ا بنی مرضی اورا ختیار کے ساتھ ایمان اختیار کرے گا اور کون اپنی مرضی کے ساتھ کفرا ختیار

کرے گا۔ البذااس نے اپ علم کے مطابق پہلے ہے کہ صابوا ہے کہ فلاں ایمان لائے گا اور ایمان لانے اور کفر اختیار کرنے میں انسان کے اختیار کو دخل فلاں کفر اختیار کرے میں انسان کے اختیار کو دخل ہے۔ قر آن کریم میں رب تعالی فرماتے ہیں فَسَمَسنُ شَسَاءَ فَلْیُسُوْمِنُ وَهَنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

م خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہوجس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

توجونورِ ہدایت کا طالب نہیں ہوتا اس کواللہ تعالیٰ نورعطانہیں فر ماتے اور جوطالب ہوتا ہے اس کواللہ تعالیٰ نورِ ہدایت عطا کردیتے ہیں۔

سرور ونور وجدو حال ہو جائے گا سب پیدا گر لازم ہے پہلے تیرے دل میں ہو طلب بیدا نہ گھیرا منم کی ظلمت سے اے نور کے طالب نہ گھیرا منم کی ظلمت سے اے نور کے طالب وہی کرے گا دن بھی جس نے کی ہے شب پیدا

بنده اگرطلب ہی نہ کرے تو القد تعالی جبر انہیں دیتا۔ بندے کی نیت اور ارادہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس پرنتیجہ مرتب فرماتے ہیں۔

تو جورب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بیوقو فول کوئیس و يكما؟ أَلَمُ تَوْ أَنَّ اللَّهَ كِيانبين و يكما آب ني بيك الله تعالى يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فی السّمواتِ وَالْارُض سَبِيح بان كرتى جاس كے ليے جو محلوق آسانوں ميں جاور ز مین میں ہے۔ وہ کتنی مخلوق ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ پہلے آسان میں ایک بالشت بھی ایس جگہنیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کررہا ہو۔اس طرح دوسرے تیسرے چوتھے یا نچونیں چھٹے اور ساتویں آسان میں ، ان کے اویرعرش ہے ، اویر كرى ہے اور كعبے كے عين محافرات برابر ميں ايك مقام ہے جس كا نام بيت المعور ہے وہ فرشتوں کی طواف گاہ ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک روزان متر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک مرتبہ طواف کرلیا پھراس کو ساری زندگی دوباره موقع نہیں ماتا ۔ چوہیں فرشتے تو ہرآ دمی کے ساتھ ہیں ۔ ایک دائیں کند ھے پراورایک ہائیں کندھے بر۔دوکی ڈیوٹی دن کی ہےاوردو کی رات کی ہے۔ان کی ڈیوٹیاں فجراورعصر کی نماز کے دفت تبدیل ہوتی ہیں۔

اب جب نجر کی نماز یہاں شروع ہوئی تو ڈیوٹی بدل گی رات والے فرشتے چلے گئے اور دن والے آئے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا تو پھر ڈیوٹی بدل جائے گی دن والے فرشتے چلے جا نیں گے اور رات والے آ جا نیں گے۔ یہ چارفر شتے تو ون رات میں انسان کی نیکیاں برائیاں لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ اس محکے کا نام کراماً کا تبین ہے۔ سورة الانفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْکُمُ لَحْفِظِيْنَ بِحَرَامًا کَاتِبِیْنَ "اور بِ شک تمہارے او پرها ظات

کرنے والے مقرر ہیں وہ باعزت کھے والے ہیں۔ ''اور دس فرشتے دن کو اور دس فرشتے دن کو اور دی فرشتے رات کے وقت جان کی حفاظت پر مامور ہیں جب تک اس کی جان کی حفاظت منظور ہوتی ہے۔ اور پیقر آن پاک سے تابت ہے گئے مُع عَقِبْتٌ مِنُ بَیْنِ یَدَیْہِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَہِ مِنْ اَمْوِ اللّٰه [رعد: ۱۱]''اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے ہیں اس آدی یہ کے آگے بیچھے آنے والے ہیں اس آدی کے آگے بیچھے ہی جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکم ہے۔'' جب تک اللہ تعالی کو منظور ہوتا ہے دس فرشتے دن کو اور دس فرشتے رات کو بندے کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کو منظور ہوتا ہے دس فرشتے دن رات بندے کے ساتھ رہے ہیں۔ پھر جنات کے ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی کثرت ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی کثرت کا اندازہ لگا لو ۔ تو جتنی مخلوق آسانوں ہیں ہے اور زمین میں ہے ساری اللہ تعالی کی شیج کا اندازہ لگا لو ۔ تو جتنی مخلوق آسانوں ہیں ہے اور زمین میں ہے ساری اللہ تعالی کی شیج سے در ۔ قالے گئر صرف تا اور پر عدے پر پھیلا ہوئے فضا میں، وہ بھی اپنے انداز کی تابیح بیان کرتے ہیں۔

پدر حویں پارے میں پڑھ چکہ و وَإِنْ مِنْ شَیْء اِلَّا یُسَبِحُ بِحَمْدِه وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسُبِیْحَهُمُ [بی اسرائیل: ۴۳]" کوئی چیز ایی نہیں ہے جورب تعالیٰ کی تبج نہ بیان کرتی ہولیکن تم ان کی تبیج کوئیں سیھے۔"کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے مماری مخلوق رب تعالیٰ کی تبج میں معروف ہے محسل قد عَسلِمَ صَلاتَ فَ وَ سَمِ مَارِی مُخلوق رب تعالیٰ کی تبج میں معروف ہے محسل قد عَسلِمَ مَا لاَتُ وَ وَ مَالاً مَا وَرَا فِي تَبِيعِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِهِمَا يَفْعَلُونَ اور الله تعلیٰ جَائِم مِن الله علیٰ مَا یَفْعَلُونَ اور الله تعلیٰ جَائِم بِان کی جات کی اورا پی تبدی کوئی چیز رب تعالیٰ سے خفی نہیں اللہ تعلیٰ جات کے اللہ مُن کے اللہ مُن کے اللہ مَان کے اللہ کا اور میں کا اور زمین کا ۔ وہی خال ہے دور میں مالک ہے ، وہی مدیر سے ، وہی معرف ہے اور متصرف کا اور زمین کا ۔ وہی خال ہے ۔ وہی مدیر سے ، وہی معرف ہے اور متصرف کا اور زمین کا ۔ وہی خال ہے ۔ وہی مدیر سے ، وہی معرف ہے اور متصرف کا اور زمین کا ۔ وہی خال ہے ۔ وہی مدیر سے ، وہی معرف ہے اور متصرف

بھی ہے زمینوں اور آسانوں میں۔فدائی اختیارات کی کو حاصل نہیں ہیں۔اور یادر کھو! وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِیْرُ اورالله تعالیٰ کی طرف ہی پھر کرجانا ہے۔اس کے لیے تیاری کردکہ کیا لے کرجانا ہے اور تہارے پاس کیا ہے؟

شاعر کہتاہے...

من من المادت بجرا عبادت بجرا عبال المجرا المبيل المجرا المبيل المجرا المبيل المجرا المبيل المبيل



المُوتِرُ آتَ اللَّهُ يُزْدِي سَكَامًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِينَ اللَّهُ يُؤْلِّفُ بِينَ ا تُعْرِيجُعُلُهُ وُكَامًا فَتُرَى الْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلَهُ وَيُنْزِّلُ مِنْ السَّمَآءِ مِنْ حِبَالِ فِيهُامِنْ بُرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَصُرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ لِيكَادُسَنَا بِرُقِهِ يِنْ هَبُ بِالْأَيْصَارِ فَيُعَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ النَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْكَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَةٍ مِنْ مَا يَوْنِهُ مُ مِنْ مُنْفِي عَلَى بَطْنِهُ وَمِنْهُ مُمِّنْ يُنْشِينَ عَلَى رِجُلَيْنَ وَمِنْهُ مُرِّنَى مَنْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَعَلَقُ اللهُ عَايِثُمَا فِي الله عَلَى كُلِ شَيءِ قَرِيرُ ﴿ لَقَالُ الْزِلْمَ اللَّهِ مُبِيِّنَتِ مُ وَاللَّهُ يَهُ لِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ وَيُقُولُونَ امْنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعُنَا ثُمَّ بِتُولِي فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُرْضُ بُعُلِ ذَٰلِكُ ومَأْاولِيكَ بِالْمُوْمِنِيْنَ ﴿ وَإِذَادُ عُوْالِكَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمُ بينه مُرادًا فَرِيْقٌ مِنْهُمُ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَاتُوْلَ اليُّهِ مُنْ عِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مُرْضُ امِ ارْتَابُوَ امْ يِكَ افْوْنَ ان يَجِيْفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لِللَّهِ وَلِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لِللَّهُ وَلِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ الطَّلِمُونَ ۗ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ الطَّلِمُونَ ۗ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولِهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّلَّ عَلَا عَلَالْعُلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُولِ اللَّهُ

 يَخُورُ جُ مِنْ خِللِهِ ثَكَانَ إِن كُورميان ع وَيُنَولُ مِنَ السَّمَآءِ اور نازل كرتاج آسان كى طرف سے مِنْ جبّالِ فِيْهَا اس مِس جو بِهارْ بِين مِنْ مبرَدٍ اولول کے فیصیب به من یَشَآء لی پہناتا ہو واولے جس کوجاہے وَيَصُوفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ اور پيمرتا إلى كوش سے عام يكاد سَنَابَرُقِهِ قرايب الكابكاكي جمك يَذُهَبُ بِالْلَابُصَارِ لِي جائِ آتُكھول كاروشن كُو يُعَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ بِرَلْمَا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذَلِكَ لَعِبْرَةً بِشُكَاسَ مِن البِتهُ عِبرت بِ لا ولِي الْأَبْضَارِ التَّكُونِ والول کے لیے وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَآبَّةِ اوراللّٰدتعالٰی نے پیداکیا ہے ہرجانورکو مِّنُ مَّآءٍ يِانَى مَ فَمِنْهُمْ لِيَلِ إِن مِن مِ مَّنُ وه بِن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ جَو چلتے ہیںا ہے پیٹ کے بل وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّمُشِي على رَجُلَيُن اوران مِن ہے وه بھی ہیں جو چلتے ہیں دویا وال پر و مِنهُم مَن يَمُشِي عَلَى أَرْبَع اوران ميں تعوه بھی ہیں جو چلتے ہیں جاریاؤں پر یے خُلُقُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ پیدا کرتا ہے الله تعالى جوجا ب إنَّ اللَّه عَلْى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِشُك اللَّه تعالى مرجزير قادرے لَقَدُ أَنُولُنا البت تَحقيق مم في اتاري بي ايت مُبيّنتِ آيتي كول كربيان كرف واليال وَاللَّهُ يَهُدِئ مَنْ يَشَاءُ اورالله تعالى مِدايت ويتاب جس كوجا بتا ب اللي صِرَاطٍ مُسْتَقِيم سيد صراسة كي طرف ويَقُولُونَ اوريكت بين المنا بالله بم ايمان لائة الله تعالى ير وَبالرَّسُول اوررسول على

ير وَاطَعُنَا اور بهم نے اطاعت کی ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِنْهُمُ پُر پُرجا تا ہے آيك گروہ ان میں سے مِّنُ ،بَعُدِ ذٰلِکَ اس کے بعد وَمَاۤ اُولَیْکَ بالْمُوْمِنِیْنَ اوربيلوك مومن بيس بين وَإِذَا دُعُوْ آ إِلَى اللَّهَ وَدَسُولِهِ اورجس وقت ان كو وعوت دی جاتی ہاں تدتعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف لیے محکم بَيْنَهُمُ تَاكِدَان كورميان فيصله كرين إذًا فَويْقٌ مِنْهُمُ مُعُوضُونَ اجانك ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے وَ إِنْ یَّکُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ اوراگر موان کے لیے ق یَاتُو آ اِلَیْهِ مُذُعِنِیْنَ تُو آتے ہیں ق کی طرف بروی جلدی سے چل کر اَفِی قُلُوبھہ مَّرَض کیاان کے دلوں میں باری ہے اَم ارْتَابُو آ يا انہوں نے شک کیا ہے اَمُ يَخِ اَفُونَ ياوہ ڈرتے ہیں اَنْ يَجِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِيكُظَّمُ كُرْكُ كَاان يرالتُّدتعالَىٰ وَدَسُوْلُهُ اورالتُّدتعالَى كارسول بَلُ بركُّرْ تَهِينِ أُولَيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ وَبَى لُوكَ ظَالَمُ مِن \_

#### قدرتِ خداوندی :

اللہ تبارک وتعالی نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے اپنا قادر ہونا سمجھایا ہے کوئکہ تو حید کی بنیاد ہی ہی ہے کہ سب مجھارات ای کے باس ہیں اور سارے اختیارات ای کے پاس ہیں اس کے سوا مافوق الاسباب کوئی کچھ ہیں کرسکتا ۔ نہ زندہ نہ مردہ ، نہ کوئی انسان ، نہ جن ، نہ کوئی فیر شقہ ، نہ کوئی پیرنہ فقیر ، کسی کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں ۔ نہ رب تعالی نے کسی کو دیے ہیں ۔ خدائی اختیارات صرف اس کے اپنے پاس ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں ۔ خدائی اختیارات صرف اس کے اپنے پاس ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھ نے کے لیے مختلف طرح کی دلیلیں بیان فر مائی ہیں ۔

اس مقام يرارشاو ب أكسم تسر اسان كيا تونيس ديكها أنَّ السلُّه في يُـزُجِعي سَعَابًا بِشك الله تعالى جلاتا ب بادلول كونهوا دُل كُوهم ديتا بوه بادلول كو اڑاتی ہیں، چلاتی ہیں ثُمَّ يُولِّفُ بَيْنَهُ پھران كوجوڑتا ہے بادل يہلے جدا جدا كلر عبوت ہیں پھررب تعالی کے حکم سے وہ ٹکڑے استھے ہوجاتے ہیں شہ یَجْعَلُهٔ رُکامًا پھر بنادیتا ہاں کوتہدہ تہد یہلے بادل باریک ہوتا ہے پھراس کو گہرا کردیتا ہے فقس وَی الْفُودُق ا پھرآ ب و مکھتے ہیں بارش کو یا بھٹ کو ج مِن خِعللِه انگلی سے ان با دلوں کے درمیان سے۔ الله تعالیٰ کی قدرت مجھنے کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ باول کس نے استھے کیے : ہواؤں کوئس نے حکم دیا، پہلے جدا جدا خدا حراث تھے پھر جڑ گئے ، پہلے باریک تھے پھر گہرے ہو سن كران كدرميان م بارش تكفي لك كي وينول من السماء اوراتارتا بالله تعالی آسان کی طرف سے مِنْ جِبَالِ فِیْهَا مِنْ مِبَوَدٍ اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے۔ ہوائی جہاز برسفر کروتو نیجے بادل ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے بہاڑ ہیں۔ گویا یہ جو بادلوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے رب تعالیٰ اتارتے ہیں۔ برد کی 'را' براگر جزم ہوتو معنی ہوتا سے شنڈک۔ اور اگر را میز بر ہوتو معنی ہے اولے ۔ تو آسان کی طرف سے یا دلول کے يهارُوں سے اولے کون اتارتا ہے فیصیٹ بے من یشاء کس پہنچا تا ہے وہ اولے جس کو چاہے۔جن لوگوں پروہ جا ہتا ہے اولے کھینگتا ہے۔

سناہے پیچھے دنوں اوکاڑے میں ایک ایک پاؤکا اولا پڑاہے ویک فی مُن مُن ایک ایک باؤکا اولا پڑاہے ویک فی مُن ایک ایک بین کی میں ایک ایک بین کی میں کے درجہ اس میں اول سے زالہ باری ہوتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جیرت ہے ای لوگوں پر جورب تی لی کے وجود کے منظر ہیں۔

## اہل حق کا دہر ہے سے مناظرہ:

ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک اہل حق کا ایک دہریے ہے مناظرہ ہوگیا۔ وہریہ کہتا ہے کہرب کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ تعالی اور حق والے نے رب تعالی کا وجود ثابت كرنا ہے ۔ دن اور وقت كالعين ہو گيا ، لوگ جمع ہو گئے دہريہ بھى بہنے كاليكن حق یرست نے جان بوجھ کرتاخیر کی ۔ جب پہنیا تو دہر ہے نے کہا کہ آب نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے دریسے آئے ہو۔ حق پر سنت نے کہا کہ راستے میں نالے تھے بارش کی وجہ سے ان میں یانی زیادہ تھا عبور نہیں کر سکتا تھا یانی کم ہوا تو پہنچ گیا ہوں۔ دہر بے نے کہا ہے دقوف با دل تو تھانہیں بارش کہاں ہے آگئی ؟ حق پرست نے کہا میر ادعویٰ ثابت ہوگیا ہے کہ اگر بادل کے بغیر بارش نہیں ہوسکتی توبیز مین اور آسان خالق کے بغیر کیسے ہو گئے اور ان کا نظام رب تعالی کے بغیر کون چلا رہا ہے؟ آب بادل کے بغیر بارش کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میں خالق کے بغیرز مین ،آ سان ، پہاڑ ، دریا کیسے مان لوں؟ اور کیسے مان لول کہان کا نظام خود بخو دچل رہا ہے اور کوئی چلانے والانہیں ہے۔کل ہی آ یے حضرات نے مولا ناروم " کابیان سنا کہ

> ۔ تیج چیزے خود بخود چیزے نہ شد تیج آبن خود بخود تینے نہ شد

''کوئی چیزخود بخو دنہیں بنی ، بنانے والے نے بنائی ہے۔' حافظ ابن کثیر ؓ اپنی تفسیر میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ " کشتی میں سوار مضایک دہریہ بھی کشتی سوار ہوا۔ پوچھا کہ یہ برزگ کون ہیں معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ ہیں جن کا نام نعمان والدصاحب کا نام ثابت اور وادا کا نام زوطہ تھا ایرانی النسل جے جیسے امام بخاری بھی ایرانی النسل ہیں رحمہم اللہ تعالی

اجمعین ۔ وہ دہر پیرامام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ سنا ہےتم بڑے امام ہو۔امام صاحب نے فر مایا کہنی سنائی بات غلط بھی ہوسکتی ہے۔ کہنے لگا میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یو چھنا حیا ہتا ہوں کہاںٹد تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام صاحب نے اس ہے کہا کہ میں اس وقت عجیب وغریب کیفیت میں ہول۔ بڑا عجیب واقعہ میرے پیش نظر ہے۔اس میں متفکر ہوں اس کے بعد میں آپ کو پچھ کہہ سکتا ہوں۔وہ اس طرح کہ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بعد اخود بخو داُ گ گیا اور بڑا درخت بن گیا پھرد مکھتے ہی دیکھتے وہ خود بخو دکٹ گیااوراس کے شختے بن گئے بھروہ شختے خود بخو د جڑ گئے اور کشتی تیار ہوگئی۔اب وہ کشتی بغیر کسی ملاح کےخود بخو دلوگوں کوا دھرادھر لے جاتی ہے اور خود کرایہ وصول کرتی ہے۔ وہریے نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ بڑے عقل مند ہیں کیکن آپ تو بڑے بے وقوف ثابت ہوئے ہو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ درخت خود بخو داُ گ کے بڑا ہو گیا پھراس کے شختے بن کرکشتی تیار ہوگئ اورخود بخو دلوگوں کو آر بار لے جانے لگی اس کو کوئی چلانے والانہیں ہے۔ یہ بات میں کیسے مان لوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تجھے مسئلہ مجھا دیا ہے رب تعالیٰ کے وجود کا۔ تجھے ایک کشتی سمجھ بیں آرہی کہ وہ خود بخو دبن گئی اور خود بخو دچل سکتی ہے تو میں بیہ کیسے مان لوں کہ بیز مین آ سان کا نظام بغیرکسی چلانے والے کے چل رہاہے اور پیانود بخو دبن گیا ہے۔کوئی آ دمی مجھنا جا ہےتو آسانی ہے سمجھ سکتا ہے مگر ضدی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

فرمایایدرب تعالیٰ کی قدر تیس بی یک اد سنابو قبه قریب به اس کی بحلی کی چیک واس کی بحلی کی چیک یک چیک واس کو چیک ین که جب بیا که بین که جب بیا که بین که جب بیل چیک واس کو نهیں دیکھنا جائے۔ یا تو آدمی اندھا ہوجائے گایا بینائی متاثر ہوگی۔ اس طرح سورج گربن نہیں دیکھنا جائے۔ یا تو آدمی اندھا ہوجائے گایا بینائی متاثر ہوگی۔ اس طرح سورج گربن

کے وقت بھی سورج کونہیں و یکھنا چاہیے بینائی متاثر ہوگی یابالکل چلی جائے گی۔ای طرح تیزروشنی کود یکھنا بھی بینائی کومتاثر کرتا ہے یُقَلِّبُ اللّٰهُ الّٰیْلَ وَالنَّهَارِ بِدلتا ہے اللّٰہ تعالیٰ رات اور دن کو۔ آج سے ایک مہینہ پہلے رات ایک گھنٹے ذیادہ تھی بہنست دن کے اور اب رات چھوٹی ہوتی جا دری ہے اور دن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ گھٹانے بڑھانے والاکون ہے؟ إِنَّ رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور دن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ گھٹانے بڑھانے والاکون ہے؟ اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَعِبُرَةً لِلا ولی الْاَبُصَادِ ہے شک اس میں عبرت ہے آ کھوں والوں کے لیے۔

تيسرى دليل: وَاللُّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنُ مَّآءِ اورالله تعالى في بيدا كياب هر جانور کومخصوص قتم کے بانی ہے جواس نوع کا نطفہ ہے۔ انسان کوانسان کے نطفے ہے، گدھے کوگدھے کے نطفے سے علی ہذا القیاس باتی جانور ہیں۔ توبہ ہرنوع کے جانور کو پیدا كرف والأكون ب فَ مِنْ يُسمن من يُسمن على بطيه يسان مي سيعض وه ہیں جو چلتے ہیں پیٹ کے بل جیسے سانب وغیرہ اوراتنے تیز چلتے ہیں کہ بعض ٹانگوں والے بھی ان کوئیس پہنچ کتے وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّمُشِی عَلَى رَجُلَيْن اور بعضان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں دویا وُں پر جیسے انسان ہیں ،مرغیاں ہیں ، پرندے ہیں وَمِنْهُمُ مَّنْ يَّمُشِيُّ عَلَى أَدُبِيعِ اوران میں ہے وہ ہیں جو جلتے ہیں جارٹانگوں پر،گائے بھینس،اونٹ وغیرہ۔ ان سب كوبيدا كرنے والاكون ب ينخلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ بيداكرتا بالله تعالى جوجا بتا ے۔ایک جانور ہے کن تھجورہ اس کی چوالیس ٹانگیس ہیں۔ بائیس ایک طرف اور بائیس ایک طرف ۔اورایک جانور ہےاں کو ہزاریائے کہتے ہیں یانچ سوٹا نگ ایک طرف اور یا کچے سوٹا نگ دوسری طرف ، بوری ریل گاڑی ہے۔ان سب کو بیدا کرنے والا الله تعالیٰ ے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى مُحُلِّ شَى ء قَدِيرٌ بِحَثِك الله تعالى مرچز پرقادر بـرب تعالى كو

سمجھنا چاہوتو اپنے وجود کود کھے کرغور وفکر کر کے بہتھ سکتے ہو۔ جانوروں کود کھے کر سمجھ سکتے ہو۔

ہارش اور اولوں کود کھے کے بہتے سکتے ہولیکن ضد اور عناد ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا

لَفَدُ انْدَاٰ اَنْ اللّٰہِ مُّبَیّنَاتِ البحقیق ہم نے نازل کی جی آیش کھول کر بیان کرنے

والیاں ، حقیقت کو کھول کے رکھویتی جی و السلّسه یَقیدی مَن یَشَاءُ اللّٰی صِدَاطِ

مُسْتَ قِیْہِ اور اللّٰد تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سید ھے راستے کی طرف۔ اور

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو طالب ہوتا ہے مدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جر اللّٰد تعالیٰ

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو طالب ہوتا ہے مدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جر اللّٰد تعالیٰ

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو طالب ہوتا ہے مدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جر اللّٰد تعالیٰ

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو طالب ہوتا ہے مدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جر اللّٰد تعالیٰ

# منافق کے بارے میں حضرت عمر رفظته کا فیصلہ:

آ گے منافقوں کا ایک واقعہ بیان فر مایا۔ اس آبل پانچویں پارے بیس بھی بیان
ہوا ہے۔ بشیر تا می منافق کا ایک یہودی ہے جھڑا ہو گیا ایک زبین کے متعلق۔ یہودی کہتا
تھاز بین میری ہے اور منافق کہتا تھا بیز بین میری ہے وہ سادہ زبانہ تھا اس وقت رجسڑیاں
انتقال تو ہوتے نہیں ہے۔ آج بھی بعض پرانے لوگوں کے مکانات کی رجسڑیاں نہیں ہیں
لیکن سارے لوگ جانتے ہیں کہ بیان کے ہیں۔ تو اس زبانے میں بھی رجسڑیاں نہیں
ہوتی تھیں اور اس دعویٰ میں یہودی ہی تھا۔ منافق نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، ایک محلے میں
رجتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ آپ کے پیٹی شامل ہوتا ہے نفاق تو اللہ تعالی ظاہر فرماتے
ہو۔ منافق فاہری طور پر تو مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے نفاق تو اللہ تعالی ظاہر فرماتے
ہیں۔ منافق نے یہودی ہے کہا کہ تم نے ہارے نبی کا کلم نہیں پڑھالہٰذا ان کے پاس نہیں
جانا بلکہ تمہارے مولوی کعب ابن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ یہ یہود یوں کا بڑا راثی
مولوی تھا اس کو جواشارہ کر دیتا کہ کھے بچھ ملے گا تو ڈگری اس کے حق میں کر دیتا تھا۔ محلے
مولوی تھا اس کو جواشارہ کر دیتا کہ کھے بچھ ملے گا تو ڈگری اس کے حق میں کر دیتا تھا۔ محلے

والوں کے مجبور کرنے پر آنخضرت بھی کے پاس گئے۔ آپ بھی نے وونوں کی گفتگوسی دلائل سے اور یہودی کے جن میں فیصلہ کر دیا کہ بیز مین یہودی کی ہے۔ منافق کو بردی تکلیف ہوئی کہ میں جموٹا بھی ہوا اور زمین بھی ہاتھ سے نکل گئی۔

چنانچەاس ىربىرىختى كاغلىبە موااور كىنےلگا كەچلوغمر ﷺ سے بھى فيصلەكروالىتے ہیں۔ ال كا خيال تھا كەعمر ﷺ كا فرول كے متعلق بڑے سخت ہیں جب ان كوعلم ہو گا كه میں كلمه یر جے والا ہوں اور سے یہودی ہے تو میری رعایت کریں گے بیاس کا وہم تھا یہودی براسمجھ دار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ جانتا تھا کہ برسی عدالت کے فیصلے کے بعد چھوتی عدالت كياكرے كى \_ چندصى برام الله كوآب الله في فيصله كرنے كاحق ديا ہوا تھا۔ حضرت عمر ﷺ، حضرت معاذبن جبل ﷺ، حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ، حضرت ابودر داء ﷺ وغیرہ کو کہمحلوں ہے جو چھوٹے موٹے مقد مات آتے ہیں بن کر فیصلہ کر دیا کرو۔ کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ دونوں حضرت عمر ہے گئے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر رہا ہے ۔ فر مایا کہ ٹھیک ہے جھے فیصلہ کرنے کاحق ہے مگریہاں دوقوموں کا مسکلہ ہے ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے اگر کوئی کی بیشی مجھ ہے ہوگئی تو دوتوموں کے ساتھ نبھا نا بڑامشکل ہوجا تاہے دونوں مسلمان ہوتے تو میں فیصلہ کر دیتا البذا مقدمہ جھے سے بڑا ہے تم آنخضرت بھے کے یاں جاؤ۔ یہودی کہنے لگا وہاں سے تو ہوآئے ہیں۔حضرت عمرﷺ نے فر مایا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ ان کا فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے۔ بشیرنا می منافق سے یو چھا کہ داقعی آنخضرت ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا ہاں! فر مایا پھرتھہر جاؤ میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے جو بڑی تیز تلوار ں لے کرآئے اور منافق کا سراتار دیا کہ جوآنخضرت ﷺ کا فیصلنہیں مانتا پھراس کا فیصلہ

میری تلوار ہی کرے گی۔ایک قول کے مطابق اس دن سے حضرت عمر ﷺ کا فاروق لقب پڑا۔ حق اور باطل کے درمیان عملاً فیصلہ کرنے والا۔

رب تعالى فرمات بين وَيَقُولُونَ امَنَّا بِاللَّهِ اوربِ كَبْتِ بِين بَم ايمان لائ الله تعالى ير وَبالرَّسُول اوررسول على يرايمان لائ واطعنا اورجم في اطاعت كى كه ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کے قائل ہیں سُمَّ یَتَوَلِّی فَریْقٌ مِنْهُمُ پھر پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے مِن منعد ذالک اس کے بعد۔ آج ساری یا کتانی قوم بمع حکمرانوں کے ،الا ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کیکن قرآنی احکامات کی طرف بلاؤ تونہیں آتے ۔ان میں ترمیمیں کرتے ہیں ۔ به آیات ان برصادق اورفت آتی ہیں وَمَا أُولْئِکَ بالْمُوْمِنِیْنَ بِلوگ مون ہیں ہیں۔ بیصرف زبان ہے ایمان کا ڈعویٰ کرتے ہیں ۔ان آیات کو بار بار پڑھواوران پر غور وفکر کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر اس کے رسول ﷺ پر اور ان کے اطاعت گزار ہیں لیکن عملی طور پر پھر جاتے ہیں ہدایئے دعویٰ میں بالکل جھوٹے ہیں'۔ وَإِذَا دُعُوْآ إِلَى اللَّهَ وَرَسُولِهِ اورجب ال كورعوت دِى جَاتَى بِاللَّه تَعَالَى كَى طرف اور الله تعالى كرسول كي طرف ليك حُكم بَيْنَهُمُ تاكه وه ان كورميان فيصله كرين إذًا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُعُوضُونَ اجا مك ايك كروه ان من سے اعراض كرنے والا موتا ہے۔ يبي حالت ہمارے تھمران طبقے کی ہے۔ دعویٰ ایمان کا ہے اور قرآن کے احکام میں ترمیم کرنے کے دریے ہیں ان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔علامہا قبال مرحوم نے کیا اچھا کہا

ے خویش را تاویل کن نے ذکررا

اپ آپ کو پھیروقرآن پاک کونہ ہلاؤا پی جگہ ہے۔ اپنے غلط نظریات کو بدل لوقرآن کونہ

بدلاد۔ وَإِنْ يَّ كُنُ لَّهُ مُ الْدَحَقُّ اوراً گرموان کے لیے تی کہ ان کو ملے گا یَاتُو آ اِلَیْدِ

مُذُعِنیْنَ تو آتے ہیں تی کی طرف بڑی جلدی ہے چل کر۔ جب ان کو پتا چلنا ہے کہ میں

آنحضرت جُنْ ہے کہ ملے گا تو بھا گے بھا گآتے ہیں آفی قُلُو بِھِمُ مَّرَضُ کیاان

کے دلوں میں بیاری ہے آم ارْ تَابُو آ یاشک کرتے ہیں آم یَا خَافُونَ یا خوف کرتے

ہیں آن یَا جینف اللّٰ الله عَلَیْھِمُ وَرَسُولُهُ یہ کظم کرے گاان پراللہ تعالی اور اللہ تعالی کا رسول، حاشاوکل بن اولین کی اللہ ہیں۔ ای لیے

رسول، حاشاوکل بن اُولین کی مُنْ الظّلِمُونَ ہُر گرنہیں وہی لوگ طالم ہیں۔ ای لیے

رب تعالی کے احکا بات ہے گریز کرتے ہیں۔



#### المما

كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِمِ لِيَكُمُّمُ بَيْنَهُمُ الْفَالِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ الْفَالِوُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلُهُ وَمَعْنَ الله وَيَتَقْعُهُ وَالْفَالِمُونَ اللهَ وَيَتَقْعُهُ وَالْفَالِمِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلُهُ وَمَعْنَ الله وَيَتَقْعُهُ وَالْفَالِمِ وَمَنْ الله وَيَتَقْعُهُ وَالْفَالِمِ وَمَنْ الله وَيَعْنَى الله وَاللّهُ مَا الله وَاللّهُ مَا الله وَاللّهُ مَا الله وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اوران لوكول في تعمين الله تعالى كَ جَهُدَ أَيْمَانِهِمُ مضبوط تشمیں لَئِنُ أَهَوْتَهُمُ البت أَكراآب ان كوتكم دیں كے لَيَخورُ جُنَّ تووہ ضرورتكيس ك قُلُ آپ كهدي لا تُنقيسمُوا تم تشمين مت الهاو طَاعَةً مَّعُرُوْفَةٌ وستورِكِ مطابق اطاعت بِ إنَّ اللَّهَ بِهُ اللَّدْتَعَالَى خَبِيلًا خردارے بیما اس کاروائی سے تَعْمَلُونَ جَوْمَ کرتے ہو قُلُ آپ کہدیں أطِيْعُو اللَّهَ اطاعت كروالله تعالى كي وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ اوراطاعت كرورسول كَيْ فَإِنْ تَوَلُّوا لِسَ الرَّمْ فِي رُوكُرداني كَي فَالنَّمَا لِسَ يَحْدُ بات بِ عَلَيْهِ پغیبر کے ذمہ مَا وہ چیز ہے حُمِلَ جوان کواٹھوائی گئی ہے وَ عَلَیْکُمُ اور تمہارے اوير مَّا وه چيز ٢ حُـمِّ لُتُمُ جَوْمَهِين الطُّوانَى كُن ٢ وَإِنْ تُطِينُ عُونُ اوراكرتم اطاعت كروكاس كى تَهْتَدُوُ الْوَهِ ايت يالوك وَمَا عَلَى الرَّسُول اور نہیں ہےرسول کے ذہے الله المبلغ الممبین مرچہنیا وینا کھول کر۔

## ربطِآماِت:

کل کے سبق میں آپ حضرات نے سنا (پڑھا) کہ جب منافقوں کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کی کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں تو ایک فریق ان میں اعراض کرتا ہے۔ اب ان کے بالمقابل مومنوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں إنسمًا پخت اور نیمی بات ہے گان قولَ السَمُوْمِنِیْنَ ہے بات ایمان والوں کی۔کب؟ إذَا دُعُوْ آ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان کودعوت دی جاتی ہے ہے۔ الله تعالی اور ہے۔ الله تعالی کورف اور اس کے رسول کی طرف لیک سُخم مَینَنهُمُ تا کہ الله تعالی اور

ال كارسول السلطان كورميان فيصله كريل-ال كمومنول كى بات بيهوتى ج أَنُ يَقُولُو السَّمِعُنَا وَاطَعُنَا بلاقيل وقال كهتم بين كهم في من ليااور مان ليا-كوئى حيله بهان نبيل كرتـ

#### جذبه جهاد:

جنگ احد کاموقع تھا آبخضرت نے منادی کرائی کہ جومسلمان جس حالت میں ہے۔ ہے۔ ہے۔ حضرت حظلہ کے نئی شادی ہوئی تھی میاں بیوی آپس میں ملے تھے۔ آواز سی کہ جس حالت میں ہونگل آؤ۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں شسل کروں گاتو آپ میں کے تھے۔ کا کہ جس حالت میں ہونگل آو۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں شریک ہوئے اور شہید ہوگئے۔ چنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہوگئے۔ چونکہ عسل واجب تھا اور ای حالت میں شہید ہوگئے۔ لوگوں نے آنکھول سے ویکھا کہ شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کر عسل دیا ای لیے ان کالقب مے غیسیٹل الملئک کے فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کر عسل دیا ای لیے ان کالقب ہے غیسیٹل الملئک کے فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کر عسل دیا ای

# تین گھروں میں رحمت کے فرضتے داخل نہیں ہوتے:

اورایک مسئلہ بھی سمجھ لیں اوراس کو یا دہھی رکھنا کہ تین گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ۔ رحمت کے فرشتوں کا الگ محکمہ ہے جومومنوں کے گھروں میں جاکر رحمت کی دعا کرتے ہیں کہا ہے پروردگار! ان گھروالوں پررحمت نازل فرما۔اس وجہ سے ان کورحمت کے فرشتے کہتے ہیں۔

☆ ...... تو جس گھر میں کتا ہواس گھر میں رحمت کے فرضتے داخل نہیں ہوتے۔ البتہ تین قشم
کے کتے شریعت نے مشتنیٰ کیے ہیں۔

ا)... شکاری کتااوراس سے شکار کھیلتے ہوں محض شکاری ہونا کافی نہیں ہے۔

- ۲).....وه كتاجو جانورول كى حفاظت كے ليےركھا ہوا ہو۔
  - ٣).....وه كما جو هيتى كى حفاظت كے ليےر كھا ہو\_

ان تین قسموں کے علاوہ اور کوئی کتا گھر میں ہوگا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

جلا .....اوراس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر سامنے نظر آتی ہو۔ اگر نظر نہیں آتی مثلاً کتاب میں ہے، نوٹوں پر ہے اور نوٹ جیب میں ہیں تا پہر خوار اور نوٹ جیب میں ہیں تا پہر جدایات ہے۔ کیونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے

المجانس اور تیسرا اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ میاں بیوی پر خسل واجب ہوادروہ خسل کے بغیر چلیں پھریں کہا یہے جسم سے ایک خاص قسم کی بوآتی ہے اور فرشتوں کو بوسے نفر شے۔ بوسے نفر ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہونٹوں کے قریب فرشتے ہوتے ہیں جو باری باری درود شریف پہنچاتے ہیں۔ درود شریف پہنچاتے ہیں اور جوآدی ذکر واذکار کرتا ہے سجان اللہ وغیرہ وہ پہنچاتے ہیں۔
گر جب آدی جموف بولٹا ہے تو جموث کی بوکی وجہ سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔
گر جارا تو مشغلہ ہے روز مرہ جموث بولنا۔ اور جمیں بو محسوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری مس گر جارا تو مشغلہ ہے روز مرہ جموث بولنا۔ اور جمیں بو محسوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری مس مری ہوتی ہے۔ تو مومنوں کو جب بلایا جاتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو وہ بلاقیل و تافی کہتے ہیں ہم نے من لیا اور مان لیا۔ اور منافقوں کے دل میں نہ اللہ تعالی کی عظمت ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی۔ اس لیے زبانی طور پر تو مانے ہیں اور دل سے منکر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دل وجان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی کی اطاعت کرتے ہیں و اُول نے کی ہے۔ الْمُفُلِحُونَ اور بَہِ الوگ کامیاب بیں وَمَنْ یُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهٔ اور جواطاعت کرے گااللہ تعالیٰ کاوراس کے رسول کی وَیَخشَ اللّٰهَ وَیَتَّقُهِ اور دُرے گااللہ تعالیٰ حاور بیتار ہے گااللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے فَاولَئِکَ هُمُ الْفَآئِزُونَ پُس بِہِ الوگ بیں فلاح بیتار ہے گااللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے فَاولَئِکَ هُمُ الْفَآئِزُونَ پُس بِہِ الوگ بیں فلاح بیانے والے۔

مومنوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے پھر منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ بیمنافق زبان حلانے کے بڑے ماہر تھے گفتگو بڑے انداز سے کرتے تھے اور قسموں کے ساتھ اس کو مضبوط كركة دمي كوقائل كرليت اورجهوث كوايسا نداز ميں پیش كرتے كه سننے والا اس كو سے سمجھتا تھا۔ چنانچہ ا صیں آنخضرت ﷺ غزوہ بنی مصطلق سے واپس آرہے تھے کہ راستے میں ایک مہاجراور ایک انصاری کا جھڑا ہوگیا۔مہاجرنے انصاری کے سر برکوئی چیز دے ماری جس سے وہ زخمی ہوگیا۔انصاری نے زور سے نعرہ بلند کیا یا للا نصار اے انصار ہو! میری ددکویہنیواس مہاجرنے مجھے زخمی کردیا ہے۔ ادھرمہاجرنے بھی یا للمهاجرون کا نعرہ لگادیا کہ مجھے انصار ہوں سے بچاؤ۔ جب آنخضرت کھی کملم ہواتو فرمایا مسابسال دعوى الجاهلية لوگوں كوكيا ہوگيا ہے كہ جا ہليت كنعر ك لگار ہے ہيں۔آب الله نے فرمایان کوچھوڑ دو إنَّهَا مُنْتِنَه بیتوبد بودارنعرے ہیں۔اس سفر میں عبداللہ ابن الی رئیس المنافقین بھی شامل تھا کچھاور منافق بھی تھے۔ بیرات کو ایک خیمے میں اکٹھے ہوئے اور وابی تیاہی یا تیں کیں آنخضرت ﷺ کے متعلق کہ کوئی مسلمان سنہیں سکتا۔جن میں سے ا كَ بات يَكِي هَى مَى لَيُخُوجَنَّ الْاَعَرُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ [منافقون: ٨] "ضرور ثكال دركًا عزت والااس میں ہے ذلت والوں کو۔''رئیس المنافقین نے بیہ بات کہی وہ اینے آپ کو مدینه طبیبه کا برد امعزز سمجھتا تھا کہ ہم واپس جا کراس ذلیل ترین انسان کونکال ویں گے معاذ

الله تعالی ۔ به جمله اس کمینے نے آنخضرت علی کے بارے میں کہا۔حضرت زید بن ارقم الله نوعمر صحالی تھے قریب ہے ان کی ہاتیں سن رہے تھے رات کے اندھیرے کی وجہ ہے ان کو خبرنه ہوئی مبح ہوئی توبیآ تخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے حضرت اضمیر تو گوارانهیں کرتا دل بھی نہیں جا ہتا مگر حضرت مجبوراً کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں۔حضرت! رات میرا خیمہان لوگوں کے قریب تھا۔حضرت!انہوں نے بہت اوٹ پٹا نگ با تیں کی میں آپ کے بارے میں ۔ان باتوں میں سے پچھ بتائیں بھی۔ آنخضرت ﷺ نے ان لوگول کو بلایا فر مایاتم نے رات بیر باتیں کی ہیں کہنے لگے جی تو یہ تو یہ تو یہ ایس یا تیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زبانیں نہ جل جائیں، ہمارے ہونٹ نہ ختم ہوجائیں کہ آپ کے متعلق الیی با تنی کریں اس کوکہو گواہ لائے۔ وہاں گواہ کہاں تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے كدان خبيثول نے استے اعتماد سے بات كى اور يقين دلايا كرحضرت زيد ابن ارقم عليه فرماتے ہیں فَکَذَبَنِی وَصَدُفَهُم ''پی آنخضرت ﷺ نے مجھے جموٹا قرار دیااوران کوسیا مان لیااور مجھ سے بخت نا راض ہوئے ۔'' کہتم نے خواہ مخواہ سیج لوگوں کوجھوٹا بنانے کے لیے بیر کہانی بنائی ہے۔ فرماتے ہیں میرے یاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں روتا بہوا والیس آگیا۔میرے جیامیرے ساتھ تھے۔اس نے یو جھا کیابات ہوئی ہے؟ میں نے بتایا تو كہا آنخضرت ﷺ نے تھے جھوٹا كہا ہا اب تھے سياكون كے گا؟ ميں روتا تھا ميرے جيا نے مجھے جھڑ کا کہتم نے الی حرکت کیوں کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے غلط بیانی نہیں کی بلكه بيسب باتنس ہوئی ہيں۔تھوڑا ساوقت گزراتو آنخضرت ﷺ كا قاصد آيا اَجــــبُ دُرتا ہوا پہنچا کہ کہیں مجھے آپ ﷺ سزانہ دیں لیکن دیکھا تو آنخضرت ﷺ کا چ<sub>بر</sub>ہ بزاروش

تفافر مايا الناديد! قَدْ صَدْقَكَ الله تعالى "الله تعالى في الله تعالى الله ت وه جموسة بيل - يعرسوره منافقون يره حرساني إذا جاء ك المنفِقُون قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَـرَسُول اللَّه "جبآت بي آب كياس منافق تو كيت بي كرم كواى وية بين كهب شك آب الله تعالى كرسول بين وَاللُّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَوَهُولُهُ اور الله تعالى جانة بي كرب شك آب في البنة الله تعالى كرسول بين والله يَشْهَدُ إِنَّ المنسف فيقين لكذبون اورالله تعالى كواى ويتاب بشك منافق البته جموث بولت ہیں۔ بیسب کچھانہوں نے کہا ہے جوزیدنے آپ اللے کو بتایا ہے۔ توبیمنافق جب آپ کے پاس آتے تھے تو بڑے زور دارالفاظ میں قشمیں اٹھاتے تھے۔حضرت!رب کی قتم ہے جب آب ہمیں جہاد کا حکم دیں گے تو ہم دوسروں سے پہلے نکلیں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ أَقُسَمُوا بِاللَّهِ اورانهون فِي تُعْمِين الله أكبي الله تعالى كانام لي كرجَه مُ مَعْبوط أَيْمَانِهِمُ ايْنِ تَسْمِيلِ لَيْنُ أَمَوْتَهُمُ البِتِهَاكُراتِ إِن كُوْتُكُم دِي كَ لَيَخُورُ جُنَّ البِته ضرور تكليس كے جہادك ليے قُلُ آب كهدي لا تُنقُسِمُوا تم مت تمين اتحاو طاعة مَّعُرُونَةٌ وستوركِمطابق اطاعت ٢ بهمتمهاري اطاعت كوجائة بي إنَّ اللَّهُ خَبيَّةٌ بسمَا تَعْمَلُونَ بِشَك الله تعالى خبردار باس كاروائى سے جوتم كرتے ہو۔تم جموتے لوگ ہوا سے بی خواہ مخواہ جھوئی قسمیں اٹھاتے ہو قُلُ آپ کہد ہیں اَطِیْعُو اللّٰهَ سیح معنی مِن ﴾ مج الله تعالى كي اطاعت كرو و أطِينه عُوا الرَّسُولَ اوررسول الله على اطاعت كرو تصحیح معنی میں فیان تو لوا پس اگرم نے روگردانی کی اوراطاعت سے پھر گئے فیانگ ما عَلَيْهِ بِشُكُ نِي كَ وَمد بِ مَا حُمِيلَ وه بات جوان يروُ الى كني ب- جس كوه مكلّف بين اس كاسوال ان سے ہوگا و عَلَيْ كُمْ مّا حُمِّلُتُمْ اور تمهارے ذمہے جوتم ير

وْآلَى مِي بِهِ يَارِ عِين رب تعالى في فرمايا وَ لا تُسْئِلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيمِ اے نی کریم ﷺ! آپ سے دوز خیول کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔' کہ بیددوزخ میں کیول گئے ہیں اور بیسوال چند وجوہات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے۔ پہلی وجہ بیہ ہوسکتا ہے کہ آ بھ نے پیغام پہنچانے میں کوتاہی کی ہواوراس کوتاہی کی وجہ سے وہ ووزخ میں ملے گئے ہوں۔ حالانکہ سی بھی پینمبر نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں قطعا کوئی کوتا ہی نہیں کی اور وجہ بیہ ہو عتى ہے كہ بدايت دينا آپ ﷺ كے بس ميں ہوتا تو پھرسوال ہوتا كه آپ ﷺ كو بدايت دینے کا اختیارتھا پھریدوزخ میں کیوں گئے ہیں؟ حالانکہ بیکھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبُتَ وَلَلْكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَّشَآء "بِمِثَكَآبِ مِرايت نہیں دے سکتے اس کوجس کے ساتھ آپ کی محبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو عاماب، آپ دل این مرایت کاراسته بتانا آپ کا کام مرایت و بنارب تعالی كاكام ہے ۔ تو فرمایا نبی كے ذمدوہ ہے جو بوجھان پر ڈالا گیا ہے جس كے وہ مكلف ہيں اس كاسوال ان سے موكا اورتمبارے ذمہوہ چيز ہے جوتم ير عائد كى كئى ہے،اللہ تعالى كى اطاعت اوراس كرسول كي اطاعت وإنْ تُطِيعُونُ تَهْتَدُوا اورا كرتم اطاعت كروك الله تعالى كرسول كى بدايت يا وكرا داورفر مايان لو ومَا عَلَى الرَّسُول إلَّا الْبَلْغُ المنيسن اونہيں ہےرسول كے ذمے مربات كو پہنجادينا كھول كريسليم كرانا پغير كے فریضہ میں داخل نہیں ہے پیغیبرا پنا فریضہ ادا کر چکے ہیں۔ابتم مدایت حاصل کرو گے تو فلاح يا ذك\_\_

وعد الله الذين امنوام فكم وعبد والصلان كَيُسْتَخُلُفَتُهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُ مُ دِينَهُ مُ الْآنِي ارْتَضَى لَهُ مُ وَلِيبُ يِلَنَّهُ مُرْضِي لَعُنِ حَوْفِهِ مُ الْمُنَّا يُعُمُّ وَنَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَنَّا وَمَنْ كُفُرُ بَعْدُ ذٰلِكَ فَأُولِبِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ وَاقِيمُوالصَّلْوَةُ وَاتُواالزَّلُوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ® لِأَتَّحُسَرَى الَّذِينَ كُفُرُوا مُعِيزِنُن فِي الْكُرْضِ وَمَ أَوْلِهُ مُوالنَّارُ وَلِيشَ الْبُصِيرُ ﴿ يَ وَ عَدَ اللَّهُ وعده كيا الله تعالى في الَّذِيْنَ ان الوَّول عن المنوَّاجوا يمان لائے مِنْکُمْ تم میں سے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانہوں نِعْمل کے اچھے لَيسَتَخُلِفَنَّهُمُ البنت ضرور خليفه بنائے گاان كو في الأرْض زمين ميس كما جے است خُلف خلیفہ بنایا الَّذِیْنَ ان لوگوں کو مِنْ قَبْلِهِمْ جوان سے پہلے تھے وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُم اورالبته ضرور قدرت وعالان كودينهم ان كورين كو اللّذي وه دین اِرْتَطٰی لَهُمُ جولیندکیا ہان کے لیے وَلَیْبَدِلَنْهُمُ اورالبته ضرور برل دے گاان کے لیے مِنْ ، بَعْدِ حَوْفِهم أَمُنَّا ان كِنُوف كے بعدامن كو يَعْبُدُو نَنِي وه ميرى عبادت كريس ك لاينشر كُونَ بي شَيْئًا نهين شريك كري كي مير إراته كي شكو وَمَنْ كَفَوَ اورجس في كفركيا بَعْدُ ذَالِكَ اس كے بعد فَاوْلَــبُكَ هُــمُ الْسفسِسقُـوْنَ لِيس يُبِي اوْكُ نافر مان بين

وَاقِيْهُ مُواالصَّلُوةَ اورقائمُ كرونماز وَاتُواالزَّكُوةَ اوراداكروزكُوة وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ اوراطاعت كرورسول كل ( اللَّ اللَّهُ مُعَنَّ اللَّهُ مَعْ يُرْحَمُ كيا جائد اللَّسُولَ اوراطاعت كرورسول كل ( الله اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### مسكه خلافت :

آج میں نے آپ حضرات کے سامنے تین آئیتیں پڑھی ہیں۔ان میں سے پہلی است کر بید میں اللہ تعالی نے خلافت کا مسکد بیان فرمایا ہے۔قرآن کر بم کن ول کے وقت مخاطب صرف صحابہ کرام ہیں گئے۔ دوسری امت اس کی مخاطب نہیں ہے کیونکہ موجود بی نہیں ہے۔ نہ تا بعین موجود سے نہ ان سے بعد کے لوگ اللہ تعالی کا یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جوزول قرآن کے وقت موجود سے وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالَیٰ کا یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جوزول قرآن کے وقت موجود سے وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ کا یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جوزول قرآن کے وقت موجود سے وایمان لائے تم میں سے، جو نزول قرآن کے وقت موجود ہیں صحابہ کرام گئی وَ عَدِمُ لُو الصَّلِحُتِ اور جنہوں نے ممل نزول قرآن کے وقت موجود ہیں صحابہ کرام گئی وَ عَدِمُ لُو الصَّلِحِتِ اور جنہوں نے ممل کے ایجھے۔ایجھے مل کرنے والے مومنوں کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس بات کا کہ لَیْسَتَ خُولِفَنَّهُمُ اللّٰہ تصرور خلیفہ بنائے گاان کو فی اللّٰدُ صَیٰ زمین میں گرائم کے کا ظریان مِن قَبْلِهِمُ سے اللہ تصروران کو خلیفہ بنائے گاز مین میں گھنا اسْتَ خُولَفَ اللّٰدُیْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَرَ مَایا ہے البت ضروران کو خلیفہ بنائے گاز مین میں گھنا اسْتَ خُولَفَ اللّٰدُیْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ فر مایا ہے البت ضروران کو خلیفہ بنائے گاز مین میں گھنا اسْتَ خُولَفَ اللّٰدُیْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ

جبیها کہاس نے خلافت بخشی ان لوگوں کو جوان سے پہلے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے يهلى امتول مين خلفاء بنائے تم ميں سے بھى ضرور بنائے گا وَ لَيْ مَحْ بَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ اور البیۃ ضرور قدرت دے گا جمادے گاان کے لیےان کے دین کو۔ یہاں بھی دوتا کیدیں ہیں لام بھی تاکید کا نون بھی تاکید کا ، البنة ضروران کے ذریعے دین کو جیکائے گا، پھیلائے گا الَّـذِي ارُتَسطَسي لَهُمُ جودين الله تعالى نان كے ليے ببندكيا ہے۔ يقرآن كريم كى نزول کے اعتبارے جوآ خری آیت ہاس کا حصہ ب اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَا تُسَمَّمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسلاءَ دِينًا [ما كده: ٣] " آج كدن کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کواور بوری کر دی میں نے تم پراپی نعمت اور پسند کیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین۔' تو جو دین رب تعالیٰ نے پہند کیا ہے اس دین کو ان کے ذریعے بھیلائے گا، جیکائے گا۔ان کے ذریعے اس دین کوخوب وقعت حاصل ہو كَى وَلَيْبَدِلَنَّهُمُ مِنْ مِبَعْدِ خَوُفِهِمُ أَمُنَّا اورالبته ضرور تبديل كرد عكاالله تعالى ان ك لیے خوف کے بعدامن کو۔ یہاں بھی دوتا کیدیں ہیں ، لام بھی تا کید کااورنون بھی تا کید کا۔ تا كيددرتا كيد كے ساتھ رب تعالى فرماتے ہيں كه خلافت كے دور ميں خوف كے بعدامن ہو گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یَعُبُدُو نَنِی وہ میری عبادت کریں کے کلایکشر کُون بی شَیْنًا میرے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہرا ئیں گے۔

#### خلفائے راشدین:

قرآن پاک کی اس نص قطعی کے تحت حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عمر بھی عثمان بھی، حضرت علی بھی خلفائے برحق ہیں۔ بیساری خوبیاں اسلام کوان کے دور میں حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کوخوب بھیلا یا اور جپکایا۔ مسندا حمد اور

متدرک حاکم حدیث کی کتابیں ہیں ۔ان میں روایت ہے (آپ ﷺ کے دور میں معجد نبوی کی تغییر دود فعہ ہوئی ہے بہلی دفعہ جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ تشریف لائے ۔ دوبارہ تغییر سات ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ پہلے بھی کچی تھی دوبارہ بھی کچی تھی۔ دوبارہ جب تغمیر ہوئی اور بنیادیں نکالی گئیں روایت میں ہے) کہ پہلا پھر آنخضرت ﷺ نے رکھا دوسرا پھر آنخضرت ﷺ کے محم سے حضرت ابو بمرصدین ﷺ نے رکھاا ورتیسرا پھرآپ کے تھم سے حضرت عمر بھانے رکھا ، چوتھا پھر آپ بھے کے تھم سے حضرت عثمان بھانے نے رکھا۔اسموقع برصحابہ کرام اللہ کی کافی تعدادموجودھی۔آنخضرت بھے نے فر مایا ہے والاء وُلاةُ الْلاَمُو مِنُ وَبِعُدِي " بيجس ترتيب سے انہوں نے پھرر کھے ہیں اس ترتيب سے بيد میرے بعد خلفاء ہوں گے۔' مسیح روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے خواب دیکھا اور پیٹمبر کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔فر مایا میں نے دیکھا ایک کنواں ہے اس میں برایانی ہے میں اس کنویں سے یانی نکال کرلوگوں کو بلا رہا ہوں ۔میرے بعد ڈول ابوبکر ﷺ نے بکڑ لیا اور یانی نکال کرلوگوں کو بلایا۔اس کے بعد ذول عمر اللہ نے پکڑلیا اور و کیصنے و کیصنے وہ ڈول بڑا مُوكِيا فرمايا كَمُ أَرَ عَبُ هَ ريًّا يَفُرى فَريَّةً "اليي توت كما ته ياني ثكالنے والا توى آ دمی میں نے نہیں دیکھا۔'' نکالتے گئے بلاتے گئے پہلے لوگ اینے جانوروں کو کنویں کے یاں لاکریانی بلاتے تھے جب حضرت عمرﷺ نے ڈول بکڑا تو جانوروں کے باڑوں تک یانی پہنچ گیا۔حضرت عمرﷺ کے دور میں بائیس لا کھمر بع میل رقبہ فتح ہوا۔ پورامصر عراق ، شام،ایران،افغانستان، کاشغر کی سرحد تک ساراعلاقه اورروم کا کافی حصه فتح ہوگیا تھاتھوڑ ا سارہ گیا تھابعد میں وہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔اورانہوں نے لوگوں کے گھروں تک وطا کف پہنچا ئے۔

س) ..... بنبر تین آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسان کی طرف سے ایک تراز واُتری۔اس کے ایک پلاے میں جھے بٹھایا گیا ہوسرے بلاے میں دوسرے لوگوں کو، میرا بلا ابھاری ہوگیا۔ پھرمیری جگہ ابو بکر کھی کو بٹھایا گیا تو ان کا وزن بھاری تھا پھر ابو بکر کھی کو بٹھایا گیا تو ان کا وزن بھاری تھا پھر ابو بکر کھی کی جگہ عثمان پھر ابو بکر کھی کی جگہ عثمان کھی ۔ بیاشارہ تھا حضرت عثمان کھی کہ شہادت کی طرف کہ ان کے آخری دور میں عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی کی نا پاک سازشوں شہادت کی طرف کہ ان کے آخری دور میں عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی کی نا پاک سازشوں کے تحت بہت کچھ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کھی کوشہید کردیا گیا۔

# خليفه اول حضرت صديق اكبر ريفي بين:

آنخفرت الله نے خلفاء معین تو نہیں فرمائے کین قرائن سے بتادیا کہ مید حفرات میر سے خلفاء ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنخفرت الله کو بڑی تکلیف تھی ایک عورت مقد مہ لے کرآئی کہ میں نے آپ سے فیصلہ کرانا ہے۔ آنخضرت الله نے فرمایا بی بی اجھے اس وقت تکلیف زیادہ ہے پھر آ جانا۔ کہنے گی حضرت میں دوبارہ آول اِن گسم اُجھاک کی تعفی الْمُوْتُ ''اگر میں آپ کونہ پاوُں مراواس کی موت تھی (یعنی آپ لیکی اُجھاک وصال ہوجائے)، پھر میں کس کے پاس جاوُں؟''آخضرت نے فرمایا فَاتُنیُ اَبَا بَحُو '' ابو بکر جھے کے پاس آناوہ تیرافیصلہ کریں گے۔'' کتنی واضح بات ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر فیصلہ میں آبا وہ تیرافیصلہ کریں گے۔'' کتنی واضح بات ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر فیصلہ میں اُس کے بات کہ اُس نص قطعی سے حضرت ابو بکر فیصلہ میں اُس کے اُس کی اس نص قطعی سے حضرت ابو بکر سے انہ کو در لیع اللہ قوالی نے دین کو چھکا یا اور پھیلا یا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صد اِس کے ویژی تعلیٰ اللہ کے دین کو چھکا یا اور پھیلا یا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صد اِس میں اُس اُس نے تھے بابا! میر سے ساتھ سودا کر لوا پی عظمت اور مثان عطافر مائی ہے۔ حضرت عمر میں فرماتے تھے بابا! میر سے ساتھ سودا کر لوا پی عظمت اور مثان عطافر مائی ہے۔ حضرت عمر میں فرماتے تھے بابا! میر سے ساتھ سودا کر لوا پی

دونیکیاں مجھے دے دواور میری ساری نیکیاں لے لو۔ایک غارثور والی رات کی نیکی اور دسری آنخضرت وی نیکی ۔مشکوۃ درسری آنخضرت وی کے دنیا ہے رخصت ہونے کے بعد استقامت والی نیکی ۔مشکوۃ شریف اور دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ رات صاف تھی سب ستار نظر آ رہے تھے حضرت عائشہ فی نیا نے کہا حضرت! کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر ہوں؟ دیکھو! کیا ذہن تھا۔ آج کل کی بیوی، بیٹی، مال، بہن ہوتی تو سوال کرتی کہ کوئی آدی ایسا ہوگا جس کے پاس استے پھیے ہوں جتنے آسان پر تارے ہیں؟ ماحول کا براااثر ہوتا ہے طبعی طور پر جس طرح گری سردی کا اثر ہوتا ہے اس طرح نیکی کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے اور بدی کی رفتار چیونٹی کی طرح ہے اور بدی کی رفتار می گھوڑے کی طرح ہے اور بدی کی رفتار حیونٹی کی طرح ہے۔

تو حفرت عائشہ صدیقہ بی اکہ حفرت! کسی کی اتی نیکیاں بھی ہوں گی جے اسان پر تارے ہیں؟ آپ بی نے فر مایا ہاں! عمر ہے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بی نی نیکیاں؟ فر مایا ہاں! عمر ہے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بی نیکی نے کہا جابا جی کی نیکیاں؟ فر مایا عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بحر کی ایک نیکی ۔ تو حضرت عمر بی نیکی ۔ تو حضرت عمر بی اباجی! مجھ سے سودا کرلو۔ اپنی دونیکیاں مجھے دے دواور میر کی ساری نیکیاں لیلو۔ ایک نیکی بجرت کے سفروالی کہ جان جھی پرر کھ کرآپ بی کے ساتھ عارتور میں پنچ بھر دہاں سے مدین طیبہ پنچ ۔ کافروں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جوان کوزندہ پکڑ کرلائے گااس کو دوسواونٹ انعام میں ملیس کے ۔ یاان کے سرا تار کرلائے تو بھی دوسواونٹ انعام میں ملیس کے ۔ یاان کے سرا تار کرلائے تو بھی دوسواونٹ ملیس کے ۔ انعام کی فاطر لوگ پاگلوں کی طرح نکریں مارتے تھے۔ اس حالت دوسواونٹ ملیس کے ۔ انعام کی فاطر لوگ پاگلوں کی طرح نکریں مارتے تھے۔ اس حالت میں ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیت آگر دیں آگر دیا ہے۔ اس حالت ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیت آگر دیں آگر دیا ہے۔

حضور بالله جب دنیا سے رخصت ہوئے توسات محاذبن گئے:

آنخضرت على جب دنيات رخصت موئة توسات محاذبن كئے۔

ا) .....مسلمه كذاب نے نبوت كا حجموثا دعوىٰ كرديا اورا يك محاذ كھول ليا۔

س).....اسو عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیااورمحاذ کھول لیا۔

سم)....طلیحه بن خویلید نے نبوت کا دعویٰ کیااورمحاذ کھول لیا۔

سم).....ان کود مکیرا یک نو جوان کُڑ کی جس کا نام سجاح تھااس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کیچھلوگ اس کے ساتھ بھی ہو گئے۔ یہ بھی ایک محاذ تھا۔

۵)..... کچھلوگ جونے نئے مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک محاذ تھا۔

۲) .....ایک گروہ نے کہا کہ ہم باقی تمام کام کریں گے مگرز کو ہ نہیں دیں گے کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے خُد مِنُ اَمُوَ الِهِمُ صَدَ قَدُ [سورہ توبہ]" اے نبی کریم ﷺ! آپ ان کے مالوں سے زکو ہ وصول کریں۔" آپ ﷺ کوزکو ہ لینے کا حکم تھا چونکہ آپ ابنیس ہیں تو اور کسی کو ہم زکو ہ نہیں دیں گے۔ایک محاذبیہ وگیا۔

٧) .....اورايك محاذموته كے مقام پرتھا جوآپ ﷺ نے خود نامز دكيا تھا۔

ان تمام محاذوں پر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا مقابلہ تھا۔ صرف ایک محاذیر بمامہ کے مقام پر تمین دن میں سات سوحفاظ کرام شہید ہوئے۔ حضرت عمر ﷺ نے کہا حضرت! یہ جوز کو ق نہیں دیتے کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں فی الحال ان کے ساتھ نہ لڑو۔ فرمایا عمر! اَجَبَّادٌ فِنی الْجَبَّادٌ فِنی الْجِسُلامَ ''جب کافر شے تو بڑے بہادراور دلیر شے اب آب ڈھیلی ڈھالی با تمیں کرتے ہو اَیک نُقُ صُ دِیُنٌ وَا فَا حَیٌّ میرے سامنے دین کم ہوتا جائے اور میں تماشا دیکھار ہوں۔ خداکی شم! اگریدہ وہ رسی بھی نہیں دیں کے جوز کو ق

کے جانور کے ساتھ ہوتی ہےتو میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔''

# حضرت صديق اكبر عظيه كي خلافت اور رافضيو كارفض:

حضرت صديق اكبر ﷺ نے كاميات محاذ وں ير جہاد كيا اور الله تعالىٰ نے كامياب فرمایا اور دین کی حفاظت فرمائی۔ان حضرات نے دین کو حیکا یا ہے۔ بہ خلفاء ہیں آنخضرت ﷺ کے۔ ''نہے البلاغه ''شیعہ کی کتاب ہاں میں حضرت علی ﷺ کا خط موجود ہے جوانہوں نے امیر معاویہ ﷺ وران کے شاتھیوں کولکھا۔ فر مایا میری بات تصند ہے دل سے من لو مہیں علم ہے کہ اسلام سیا ند ہب ہے اور قر آن حق ہے۔ آنحضرت ﷺ برتم بھی ایمان رکھتے ہواور ہم بھی ایمان رکھتے ہیں آنخضرت ﷺ کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعدا نہی مومنوں اور شور کی کے لوگوں نے ابو بکر ﷺ کوخلیفہ بنایا۔ان کے خلیفہ برحق ہونے کوتم بھی مانتے ہواور ہم بھی مانتے ہیں اور ابو بکر ﷺ کے بعد عمر ﷺ خلیفہ برحق تھے ہم بھی مانتے ہیںا ورتم بھی مانتے ہو۔ان کے بعدا نہی لوگوں نے اورشوریٰ نے حضرت عثان ﷺ کوخلیفه بنایا ۔ وہ خلیفه برحق تھے ہم بھی مانتے ہیں اورتم بھی مانتے ہو ۔اورانہی لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا پھرتم کیوں نہیں مانتے ؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رہنے، سب کوخلیفہ برحق مانتے ہیں بیہ جورافضی نے تفریق ڈالی ہوئی ہے خدا پناہ!اوراس تفریق کو تازہ کیا ہے تمینی نے۔اس وفت دنیا میں تقریباً ایک ارب حالیس کروڑمسلمان کہلانے والے ہیں جن میں رافضیو ں کی تعداد دس کروڑ ہے۔ بیاریان ،عراق اور دوسر ےعلاقوں میں بھی ہیں اور ان کے نشر داشاعت اور چھلنے کی وجہ دولت ہے۔ چندعقا کد ہیں اور متعہ اور تقیہ کے بل بوتے پر میر چلتے ہیں۔ای طرح پچھافا دیانی ہیں، پچھ بالی ہیں، پچھ بہائی ہیں۔باقی سنیوں میں کچھکام کے تن ہیں اور کچھنام کے تن ہیں۔اور یہ باطل فرقے استے تیز ہیں کہان کے

جھوٹے نیچے ہے بھی کچھ پوچھوتو وہ تنہیں بتائے گا۔اور ہمارا پڑھالکھا آ دمی بھی کچھ بیس بتا سکتا۔

تواس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا ان لوگوں سے کہ جوتم میں سے ایمان لؤے ہیں سے ایمان کوخر ورخلیفہ بنائے گا جیسا کہ خلفاء بنائے اللہ تعالی نے ان سے پہلول میں ۔اور اللہ تعالی ضرور ان کوقد رت و سے گا اور ان کے ذریعے دین کو پھیلائے گا اور چیکائے گا جس دین کو اللہ تعالی نے ان سے لیے پہند کیا ہے اور ضرور بدل و سے گا ان کے خوف کوامن کے ساتھ۔

حضرت عمر ﷺ كادورخلافت:

حیرہ عراق میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ بین الاقوا می منڈی تھی۔ حضرت عمر ﷺ
کے دور میں حیرہ کے علاقے سے زیورات سے لدی ہوئی عورت جاتی تھی اوراس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کرنہیں دیکھتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایسا امن تھا کسی کونہ مال کا خطرہ اور نہ جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ فر مایا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھے ہوا کمیں گے۔

حافظ ابن کثیر بینید فرماتے ہیں کہ ایک محافہ پرلٹر ائی زوروں پڑھی اور حضرت عمر رہائے۔
فید حضرت خالد بن ولید خیاہ کومعزول کر کے حضرت ابوعبیدہ بن جراح خیاہ کو کما نڈر بنا
ویا لوگوں نے حضرت عمر خیاہ پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہم کرتو کچھ ہیں سکتے مگر آپ کا بیہ
اقد ام ہمارے خیال کے مطابق غلط ہے ایسے قابل جرنیل کوعین لڑائی کے موقع پر معزول کر
ویا اور ہوسکتا ہے کہ خالد خیاہ جذبات میں آگر کا فروں کے ساتھ مل جائے ۔ جذبات میں آگر کا فروں کے ساتھ مل جائے ۔ جذبات میں آگر کر آدی کے جو کہ کو کیا۔

ہے معزول کرنے پر کہ کہتے ہو خالد نے مور چافتے کیا ، خالد کے ذریعے مور چافتے ہوا۔ ہیں فتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ خالد کوئی چیز نہیں ہے رہ خالد سب پچھ کرتا ہے۔ اب و کھنا اس مور ہے پر خالد ج نیل نہیں ہوگا پھر بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فر ما کیں گے۔ رہی دو مری بات تو خالدا تنا کچا آ دی نہیں ہے کہ عہد ہے ہے معزول ہونے کے بعد وہ اسلام چھوڑ دے گا۔ سے فالدا تنا کچا آ دی نہیں ہے کہ عہد ہے ہے معزول ہونے کے بعد وہ اسلام چھوڑ دے گا۔ ساتھ فالدا تنا کچا آ دی نہیں تھ ہرا کیں گے اور میر ہے ماتھ کی کوشر کی نہیں تھ ہرا کیں گے اور ان ساری نعتوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو کفرا ختیار کرے گا وَ مَن کَ فَو رَ بَعَدُ ذٰلِکِ اور جس نے کفر کیا اس کے بعد ف اُولِیْکَ ہُم اُلفٰ سِفُونَ کہی ہی لوگ نافر مان ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انتھا گیا کہی ذکر تھا۔ تو اجھا عمال میں سرفہرست تین مُل ہیں۔ اورا پیان کے ساتھ انتھا گیا گو مَن فر سے تین مُل ہیں۔ اورا پیان کے ساتھ انتھا گیا گو مَن فر مناز کو

المَا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لَهُ مَنْ لَغُوا الْمُنْ لُمُ مِنْ كُمُ وَلَكَ مَرْتِ مِنْ قَبْلِ صَلَّوْ وَالْغَجْرِ وَحِيْنَ تَصَعُونَ ثِيَا كُمُ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَالُوةِ الْعِشَاءِ " ثَلْثُ عَوْرَتِ لَكُورُ لِيسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلِيْهُمْ جُنَاحُ إِعْلَ هُنَ مُوَافُونَ عَلَيْكُمْ بِعُضْكُمْ عَلَيْ كُمْ الْعُضْكُمْ عَلَى بَعْضِ كُنْ الدَّيْدِينَ اللهُ لَكُو اللهُ عَالِمَةُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِذَا بِكُغُ الْكُوفَالُ مِنْكُمُ العُلْمَ فَلْيَسْتَأَذِنُواكِمَا اسْتَأْذُنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَالْقَوَاعِدُمِنَ النِّسَآءِ الْتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُنَ ثِيا بَعْنَ غَيْرِمُتَكِرِجِ إِنْ يَنْتُمُ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُلُهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُو

ینائی الذین امنوا اے وہ لوجوایمان لائے ہو لیستا ذِنگم چاہے کہ اجازت طلب کریں تم سے الدین وہ مَلکٹ ایسمانگم جن کے تمہارے واکیں ہاتھ مالک بیں و الدین اوروہ نیچ کم یَبلغوا العملم جو تہیں ہیچ بلوغت کو مِنگم تم میں سے قلت موت تین دفعہ (تین اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں) مِن قَبْسل صَلو و الفہ و المفہو الجری ممازت میں و ویئ قبل صَلو و الفہ و المفہو المرکم میں اوقات میں قبل صَلو و المفہو المرکم میں اور جس وقت تم اتارتے ہوا ہے کی ممازے قبن و حِنن قبل صَلو و المفہو المرکم میں اور جس وقت تم اتارتے ہوا ہے کی مرکم وقت تم اتار تے ہوا ہے کی مرکم کے قب قب کے مرکم وقت تم اتار تے ہوا ہے کی مرکم کے قب کے مرکم وقت تم اتار تے ہوا ہے کی مرکم کے قب کے مرکم کے مرکم کے مرکم کے مرکم کے مرکم کے بیا کے مرکم کے کہ کے کہ کو کی کہ کو کی کہ کے کہ کو کی کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کے

الظُّهِيْرَةِ وويهرك وقت وَمِنْ مِنعُدِ صَلُوةِ الْعِشَآءِ اورعشا كى نماز ك بعد ثَلْثُ عَوْراتِ لَكُمْ يَرْتَيْن اوقات تمهارے يردے كے بين لَيْس عَلَيْكُمْ نہیں ہے تم پر وَ لا عَلَيْهِمُ اور ندان پر جُناحٌ كُوْلَى كَناه بَعُدَهُنَ ان تين اوقات كے بعد طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ پُرِنْ واللَّهُم ير بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض بعض تهار \_ يعض ير كذالك الى طرح يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّيْتِ بيان كرتا ب الله تعالى تمهار علية يات والله عليم حكيم اورالله تعالى حاف والا حكمت والاب وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اورجس وقت يَجْنِي عِالَيْسِ بِي مِنْكُمُ تمهارے المحلم بلوغت كو فليستأذِنوا پس جائي كدوه ا جازت طلب كريں كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ جيها كراجازت طلب كى بان الوكول ني جوان سے پہلے تھے کذالک ای طرح یُبیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایلِهِ بیان کرتے ہیں الله تعالى تمهارے ليے اپني آيتي والله علية حكية اور الله تعالى جانے والاحكمت والاب والمقواعد من النِّسَآءِ اوروه عورتيس جو بيض والى بيل الْتِي لَا يَوْجُونُ نِكَاحًا جَوْبِينِ الميدرَكُمْيْنِ نَكَاحًا جَوْبِينِ الميدرَكُمْيْنِ نَكَاحَ كَى فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ يس بيس إن يركوني كناه أن يَضعن ثِيبابَهُنَّ كروه اتارين اين كير ب غَيْسَ مُتَبَرِّ جُتِ مِبِزِيْنَةِ السامال ميل كدوه ندظا بركرنے والى بول زينت كو وَأَنُ يَسُتَ عُفِفُنَ اورا كُروه في كرر بين تو خَيْسٌ لَّهُنَّ ان كے ليے بہت ہى بہتر ے وَاللَّهُ سَمِيتُ عَلِيتُم اور الله تعالى سننے والا جانے والا ہے۔

#### ربطآيات:

اس سے جاررکوع بہلے یارے کے دسویں رکوع کی ابتدامیں تم نے بڑھا یا آٹھا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا "السايان والواتم دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کداجازت نہ طلب کرلو۔ بغیرا جازت کے سی کے گھز میں داخل ہونا گناہ ہے۔اجازت طلب کرواور جو گھر میں رہتے ہیں ان کوسلام کہو۔' ورمیان میں اور مسائل بیان ہوئے۔اب دوبارہ اسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ا عوه لوكوجوا يمان لا عَهو لِيَسْتَ أَذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ أيُه مَانُكُمُ عِاسِيكِ اجازت طلب كرينتم سے وہ جن كے تمہارے دائيں ہاتھ مالك ہیں۔تمہارے غلام اورلونڈیاںتم سے اجازت لے کرتمہارے پاس آئیں۔غلام اور لونڈیوں نے خدمت کرنا ہوتی ہیں مگران کوبھی خاص اوقات میں یا بند کر دیا گیا کہوہ بلا ا جازت اینے مالک کی خلوت میں داخل نہ ہوں۔ غلاموں کے علاوہ فرمایا وَ الَّسَافِيْنَ لَهُ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمُ اوروه يج بهي اجازت ليكرآئين جوابهي من بلوغ كوبيس بينيج-ا مام قرطبی فر ماتے ہیں کہ بعض محدثین اور بزرگان دین نے فر مایا ہے کہ جا رسال کے سکے کوبھی سکھا دوکہ اگراس کے والدین بھی علیحدہ کمرے میں ہوں تو بغیرا جازت کے وہاں بنہ جائے۔ فسلست مَسرْتِ تبن وفعہ۔تین اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں۔وہ تین اوقات کون ہے ہیں جن میں اللہ تعالی نے یا بندی لگائی ہے۔ فرمایا مِنَ قَبُل صَلوةِ الْمُفَجُو فَجْرِ كَي نمازے بہلے یعنی رات کے پچھلے پہر بلاا جازت مت داخل ہوں۔غلام اور لوندى اورنا بالغ بي بهي \_ دوسراوقت وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيُرَةِ اورجس وتت تم اتارتے ہوا پنے کپڑے دو پہر کے دفت آ رام کرنے کے لیے۔خصوصا گرمی کے

# شانِ نزول:

اس آیت کاشان نزول بیریان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آنخضرت وہ نے ایک لڑکے کو بلا کر فر مایا کہ جاؤ حضرت عمر کو بلا کر لاؤ۔ دو پہر کا وقت تھا حضرت عمر میں نے تہبند باندھ رکھا تھا اور آرام کررہ بے تھے ستر کا پھے حصہ کھلا ہوا تھا وہ لڑکا اس حالت میں بلااطلاع اندر چلا گیا جس سے حضرت عمر میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوکہ ایسے حالات میں آنے جانے پر پابندی عائد کردی جائے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت عمر معلیہ کی دعا قبول فرمائی۔

مسکلہ بیہ ہے کہ بر ہنہ حالت میں کسی محرم کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ محرم سے تو پر دہ نہیں ہے۔ حالانکہ محرم کو صرف چہرہ ، سر، گردن ، باز واور پنڈلی دیکھنے کی اجازت ہے۔ مال بیٹی ، بہن سب کے لیے یہی مسکلہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن

عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ تین آیتوں پرعمو مآلوگوں نے عمل جھوڑ دیا ہے۔ ﷺ ۔۔۔۔۔ایک تو یہی آیت ہے۔

المساورايك سورة النساء كآيت عواذًا حَضَرَ الْقِسْمَةُ

اورسورة جرات كي آيت إنَّ إَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتُقْكُمُ ...

شیطان لوگوں برجیما گیا ہے اور ان آینوں سے انہیں غافل کر دیا ہے۔ کو یا کہ ان برایمان ہی نہیں ہے۔ میں نے تواین لونڈی سے بھی کہدر کھا ہے کہان تین وقتوں میں بے جاہر گزنہ آئے۔ پہلی آیت میں ان تین وقنوں میں لونڈی ،غلام اور نابالغ بچوں کوبھی اجازت لینے کا تھم ہےاور دوسری آیت میں ورٹے کی تقسیم سے وقت جوقر ابت دارا ورینیم سکین آ جائیں انہیں خدا کے نام پر پچھ دے دینے کا اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا اور تیسری آیت میں حسب نسب پر فخر نہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو فر مایا کہان تین اوقات کےعلاوہ تمہیں اجازت لين كى ضرورت نبيس ب كَلْ إِلَى يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّايْتِ الى طرح بيان كرتا بالله تعالى تبهارے لية يات تاكتهبي مسائل كاٹھيك تھيك علم موجائے وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اور الله تعالى جانے والا حكمت والا ب-اس نے استعلم اور حكمت كى بنياد يربي قوانين تازل فرمائي بين فرمايا وَإِذَا بَسَلَغَ الْلَاطُفَالُ مِنْكُمُ الْمُحَلِّمَ اورجس وقت بَيْنَيْ جائين يجتمهار بلوغت كو- جبتمهار بيج بالغ موجائيس فسليستأذِنُوا يس حاب كدوه اجازت طلب كري كما اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ جيها كراجازت طلب كى إان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ لینی بیج جب بلوغت کو پہنچ جائیں پھر انہیں ان تین وقتوں کے علاوہ اور وقتوں میں بھی اجازت طلب کرنی جاہیے۔چھوٹے بچوں کو گھر میں

اسے ماں باب کے باس جانے کے لیے بھی ان تین وقتوں میں جن کا اور ذکر ہوا ہے ا جازت مانکنی جاہیے کیکن بعداز بلوغت تو ہروقت اطلاع کرے جانا جاہیے۔جبیہا کہاور بوے لوگ اجازت ما تک کرآتے ہیں خواہ اینے ہوں یا پرائے ۔س بلوغت کے متعلق نقہاء میں قدرے اختلاف مایا جاتا ہے۔ سیج تعیین بیے ہے کہ جب لڑکی کو حیض آنے لگ جائے اورلڑ کے کوا حتلام ہوجائے تو وہ بالغ ہوجاتے ہیں گربعض او قات ان علامات کا پتا نہیں چاتا تو الیںصورت میں امام شافعیؓ ،امام ابو پوسف ؓ اورامام محمدٌ کا مسلک یہ ہے کہ سولہ سال کا لڑکا اور پندرہ سال کی لڑ کی بالغ سمجھے جائیں گے ۔البتۃ امام ابوصنیفہ کے مطابق الرے اورائری کاس بلوغت علی التر تیب اٹھارہ اورسترہ سال ہے۔فرمایا سے ذالک بُبیّن اللُّهُ لَكُمُ اينِهِ الى طرح بيان فرمات بين الله تعالى تمهار عليه الله واللُّهُ غبليت خبكيت اوراللدتعالي جانع والاحكمت والاب-اس كتمام احكام حكمت يرمني ہیں۔اس اجازت طلب کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے متعلق فرمایا ہے وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِي لَا يَوْجُونَ نِكَاحًا اوروه عورتيل جو بيص والى بيل جو نہیں امیدر تھتیں نکاح کی لینی جوعمر کے اس جصے میں پہنچ گئی ہیں کہ اب ان میں نکاح کی خواہش باقی نہیں ہے فلیس علیہ ت جناح پین ہیں ہان پرکوئی گناہ اُن یتضعن ثیر ابھی گا کہ وہ اتاریں اینے زائد کیڑے۔مطلب یہ ہے جو بوڑھی عورتیں اس عمر کو پہنچے جا کمیں کہ انہیں مرد کی خواہش نہیں ہے اور وہ گھر میں بیٹھی ہیں تو اپنے زائد کپڑے برقع عیا دروغیرہ اتار سکتی ہیں ۔ کیونکہ گھر میں تو ہلکا بھلکا دو پٹاہی کا فی ہے مگراس کے ساتھ شرط بیہ ہے غَیْسِ مُتَبَوِّجْتِ مِبوِیْنَةِ اس حال میں کہوہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو۔اگر فالتوكير الاحيا الردينے سے زينت ظاہر نہيں ہوتی تو پھراس ميں كوئی گناه نہيں ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب محدث وہلوگ فرماتے ہیں کہ من رسیدہ عورتیں اگر گھر ہیں تھوڑ ہے کپڑے بھی استعال کریں تو درست ہے لیکن اگر پردے کا پوراا ہتمام کریں توبیان کے لیے بہتر ہے۔

فرمایا و اَنْ یَسْتَعُفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ اوریدکدوه فی کردین توان کے لیے بہت ہی بہتر ہے کدوہ اپنی عصمت اور عفت کو بچا کر رکھیں بعنی پرد ہے کا پورا خیال رکھیں تو بیان کے لیے زیادہ بہتر ہے و اللّلٰهُ سَمِینَعٌ عَلِیْمٌ اوراللّٰدتعالیٰ سننے والا جانے والا ہے ہم ہات کو ۔ اللّٰدتعالیٰ سجے عطافر مائے۔



قرآنی آیات آپس میں مربوط ہیں یانہیں؟ دونظریات:

قرآن کریم میں جو لمبی آیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بہت سارے مسائل بیان فر مائے ہیں۔ یہاں ایک ضروری بات بجھ لیں وہ یہ کہ قرآن کریم کی سورتوں کا سورتوں کے ساتھ ، پاروں کا پاروں کے ساتھ ، رکوعوں کا رکوعوں کے ساتھ ، آیت کا آیت کے ساتھ ربط ہے یانہیں۔ اس بارے میں مفسرین کے دو کروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ شاہی احکام ہیں ان کا آپس میں ربط ضروری نہیں ہے۔ بادشاہ ، وزیر داخلہ کو تھم دے گا کہ آپ یہ کام کریں وزیر خارجہ کو کہے گا آپ یہ کام کریں۔ آج آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ باور جی کواس کے مطابق تھم دے گا ، دھو بی کواس کے متعلق تھم دے گا ، دھو بی کواس کے متعلق تھم دے گا ، کسی مازم کو کہے گا تم بازار سے یہ چیز لے کرآؤ ۔ تو ان احکامات کا آپس میں باربط ہونا ضروری نہیں ہے جس مے متعلق جو مناسب تھم تھا وے دیا۔ دوسراگروہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یا وجود شاہی تھم ہونے کے آپس میں باربط ہے۔ دوسراگروہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یا وجود شاہی تھم ہونے کے آپس میں باربط ہے۔

جو حضرات ربط کے قائل ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط ہے ہے کہ پہلے حکم تھا کہ تم لوگوں کے گھروں میں بغیرا جازت کے نہ جاؤاورکل کے سبق میں تم نے پڑھا ہے کہ بہلے حکم تھا کہ تم لوگوں کے گھروں میں بغیرا جازت کے داخل نہ ہوں ۔ تو جب گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو بھی آدی کھانے کے وقت بھی سی کے گھر جاتا ہے تو بعض آدی کھانا کھانے سے گریز کرتے ہیں ۔ خصوصاً نا بینے اور کنگڑ ہے مریض یہ بچھتے سے کہ ہم کما تو سکتے نہیں تو کسی کے گھر سے کیوں کھائیں وہ دوسروں کے گھروں سے کھاتے ہوئے شرماتے ہوئے واللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جب تم کسی کے گھر جاؤاور کھانے کا وقت ہواور وہ بخوشی تمہیں کھلائیں تو کھا سکتے ہوکوئی حرج نہیں ہے۔

#### معذورین کااینعزیز رشته داروں سے کھانا:

 کون کھائے گا اور بیٹا ہوکر ماں باپ کونہیں کھلانے گا تو اور کون کھلائے گا؟ اسلام نے بہت اچھی تعلیم دی ہے اور بہت کچھ سمجھایا ہے۔ اور پور پی قوموں کے ہاں جب بچہ بالغ ہو جائے ،سولہ ستر وسال کا ہوجائے تو اس کاسلسلڈ الگ اور ماں باپ کا الگ ہوجا تا ہے۔

#### انگلتان کاایک واقعه:

میں نے انگستان میں ایک بوڑھی عورت دیکھی ۔میر ے خیال کے مطابق اس کی عمرا بیک سونچییں سال کے لگ بھگ ہوگی ۔ وہ سنری بکڑے ہوئے جار ہی تھی دوقدم چکتی بیٹھ جاتی پھر دوقدم چلتی بیٹھ جاتی ، بڑی مشقت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جارہی تھی۔ میں نے ساتھی سے یو چھا کہ بیاب جاری اس حالت میں سبزی لے کر جارہی ہاس کے گھر میں اور کوئی فردنہیں ہے؟ ساتھی نے بتایا کہاس کے بیٹے ، یوتے ، پڑیوتے اور بڑا کچھ ہے گریدا کیلی رہتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔اوراسلام نے بیسبق دیا ہے کہ جب ماں پاپ بوڑھے ہوجا کمیں توان کا خاص خیال رکھو،ان کی خدمت کرو۔ یا درکھواسلامی تعلیم الی زبر دست ہے کہ اگر بیاعام ہو جائے تو کسی کوکوئی تکلیف نہ ہو۔تو پورپ میں بوڑھوں کے الگ فارم ہیں باوجوداولا دہونے کے بیان کی تعلیم ہے کہ جب تم بالغ ہو جاؤتو ان کو بھینک دو۔ اور اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جا کیں تو ان کی خدمت کر دا دران ہے دعا ئیں لو۔ تو فر مایا کہتم اپنے گھروں بعنی بیٹوں کے گھروں سے کھا سكتے ہوا ورجس طرح بينوں كے گھروں سے كھانے ميں كوئى حرج نہيں ہے أو بين وت ابسآن کم این باب دادا کے گھروں سے کھاؤتو بھی کوئی حرج نہیں ہے او بیسوت أُمَّه لِيَسْكُمُ لِمَا إِنِّي ماؤل كَيْ كَلِّم وِل مِن كَلَّهُ وَكُمْ اللَّهُ رَبِّتِي مُواورتم باري مال الكرمتي ب كهانے كاونت ہے وہمہيں كھانا چش كرتى ہے كريز نه كروكھالو أو بُيُوتِ اِنْحُو اَلِكُمْ يا

اینے بھائیوں کے گھروں ہے کھاؤ اُو بُیُوتِ اَخُواٰ تِکُمْ یاا بِنی بہنوں کے گھروں ہے۔ کھانے کا وقت ہے تم بہن بھائی کے گھر گئے ہووہ کھانا پیش کرتے ہیں تو کھا لوکوئی حرج نہیں ہے او بیوت اعمام کم یاائے جیاوں کے مروں سے کھاؤ کے تائے ایک بى بات ہے۔ أو بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ يا فِي پھوسھوں كے كھرون سے كھاؤ أو بُيُوتِ أَخُوا لِكُمْ بِالبِينِ مَامُووَل كَ كُفرول سَكُما وَ أَوْ بُيُوتِ خَلْتِكُمْ بِالرَّي فَالاوَل كَ گھروں سے کھاؤ۔ کھانے کے وقت ان کے گھر ہووہ کھاٹا چیش کرتے ہیں کھا <del>کتے ہوگوئی</del> حرج نہیں ہے او ما مَلَحُنتُهُ مَفَاتِحَهُ ياان كر اسكروں سے كمان كى تنجوں كے م مالك ہو۔مثال کے طور برتمہارامنتی ہے ہمہارا خادم ہے وہ تمہارے کارخانے میں بیٹھتا ہے تہاری دکان پر بیٹھتا ہے جا بیاں اس کے پاس ہیں مگر مالکتم ہووہ تہارا امین ہے اس کے گھرتم کسی کام کے لیے گئے ہو کھانے کا وقت ہے وہ تنہیں کھانے کا کہے تو کھالو۔ پیہ خیال نه کرد که میں تو کارخانه دار موں اور یہ چوکیدار ہے میرا ملازم ہے میں اس کے گھرے كيول كهاؤن؟ تكبرنه كرو \_ تُعيك بيتهارا كهانا اعلى معيار كابوگا اوراس كاتم درج كابوگا لیکن تم اس کے گھرے کھالوکوئی حرج نہیں ہے اَوْ صَدِیْتِ شِکْمُ یااینے دوست کے کھ ہے کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔

كهانے پينے كے تعلق شريعت كى چند مدايات:

کھانے کے متعلق شریعت کی چند ہدایات ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔

ا) .....آ تخضرت و الله في الله كمانا شروع كرنے سے بہلے بهم الله بر حود ملاعلی قاری اور شاہ و لی الله بر حود الله قاری اور شاہ و لی الله محدث د ہلوی فر ماتے ہیں كه اگرتم صرف لفظ بهم الله كمه لوكمل بهم الله نه بھی بر حوثو كافی ہے ـ كھانے سے بہلے بھی اور وضو سے بہلے بھی يہی تھم ہے ليكن بہتر بيہ ہے كه

ممل بسم الله پڙهو، بسم الله الرحمان الرحيم ۔

س کھانادا کی ہاتھ ہے کھاؤ۔ اگرکوئی اشد ضرورت اور مجوری ہوتو با کی ہاتھ ہے ہیں اسکھانادا کی ہاتھ ہے کہا سکتے ہو۔ اور پیو بھی دا کیں ہاتھ ہے با کیں ہاتھ ہے پانی بھی نہ پیو فَ اِنْ الشّبْطُنَ یَا اُنْکُ لُ بِشَمَالِهِ وَ یَشُوبُ بِشَمَالِهِ '' بِشَکْ شیطان یا کیں ہاتھ ہے کھا تا ہے اور یا کی ہاتھ ہے ہیں ہے ہیں کہ باتھ سے بیتا ہے۔''تم شیطان کے بھائی نہ بنو۔ پھولوگ اس اظر رہ کرتے ہیں کہ چائے بیتے وقت بیائی دا کیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور پرج یا کیں ہاتھ میں اور پتے ہیں۔ ایسانہ کرو۔ ڈالو بھی دا کیں ہاتھ سے اور پو بھی دا کیں ہاتھ سے۔ اور یہ بات تم من چکے ہوکہ کوئی چیز کسی کو دوتو دا کیں ہاتھ سے اور لوتو پکڑ دوا کیں ہاتھ سے۔ اور کھاؤ بھی بیٹھ کر اور پیو ہمی بیٹھ کر ۔ آخضرت وی اُن کے کھڑے ہوکہ مشتی ہیں۔

ہے۔ .... دومراوضو سے بچاہوا پانی بھی کھڑ ہے ہوکر پینامتنجب ہے۔ وہ بھی وضو کی وجہ سے برکت والا ہے۔

پہلے لوٹے ہوتے سے اب ٹونٹیاں ہیں۔ وضو کے بعد ٹونٹی سے تھوڑا ساپانی کھڑے ہوکر پی لے تو اس کوثواب ملے گا۔ مسلم شریف اور تر مذی شریف کی روابت ہے حضرت انس میں سے تو جھا گیا کہ حضرت آپ نے بیدوایت بیان فر مائی ہے کہ آنخضرت میں کھڑے ہوکر کھانا کیسا میں کھڑے ہوکر کھانا کیسا

ہے؟ تر مذی شریف کی روایت ہے فر مایا ذلک اَشَدُ " یہ تو اور سخت ہے۔ "اس کا گناہ تو اس سے بھی سخت ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے ذلک اُنشٹ " بیتو بہت ہی برا ہے۔'' آج کل عموماً لوگ شادیوں میں کھڑے ہوکر کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ بیہ سنت ك خلاف ٢ - مرا تخضرت الله في في ما يا لَتَتَبعُنَّ سُنَامَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ شِبْرًا بیشبر وَذِرَاعًا بیذِرَاع "م سے جو پہلے جوتومیں گزری ہیں تم ضروران کی نقالی کرو گے ہرچیز میں۔'' بخاری شریف کی روایت ہے حضرت! اَلْیَهُ وُدَ وَالنَّصَادی ہم سے پہلے جو**تو میں گزری ہیں وہ یہودی اورعیسائی ہیں؟ فر مایا اورکون ہیں ی**تم یہود ونصاری کی ہر ہر چیز میں پیروی کرو گے ۔ کیاشکل وصورت ، کیالباس اور کیا کھانے یہنے میں ۔ تین جار جُلَّهوں میں مُیں بھی اس مسئلے میں مبتلا ہوا ہوں۔ایک جگہ سے تو میں واپس آ گیا۔لوگ میرے پیچھے بھاگ کرآئے مگر میں نے کہا کہتم ناراض ہوتے ہوتو ہوجاؤ میں نے رب تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا اور کھانے کے بغیر واپس آ گیا۔ ایک جگہ بر میں نے کہا کہ بھائی مجھے بٹھا کر کھلا دواگر تمہارے پاس کپڑانہیں ہے تو میرے پاس اپنارومال ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ بیمیز کری ہے آپ یہاں بیٹھ کر کھالیں ہارے ياس متبادل انظام بيس ب-اورجب كهان سے فارغ موجاؤ توبيد عاكرو ألى حمد لله الَّيْذِيُ اَطُعَمَنَا وَسَقَلْنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ليكن افسور بي كه كهاني توتمهين بارے آتے ہیں مگر کھانے یینے کی دعائیں نہیں آتیں۔

فرمایا لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْکُلُوا جَمِیْعًا اَوُ اَشْتَاتًا نہیں ہےتم پرکوئی گناہ کہ کھاؤتم اکتھے ہوکریا الگ الگ ۔ایسے لوگ بھی تھے کہ اکیے نہیں کھاتے تھے جب ان کوروٹی دی جاتی تورکھ کرانتظار کرتے کہ کوئی آئے گا تو کھا کیں گے۔ایسے لوگوں میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے کہ سارے کھانا کھا لیتے اور وہ انتظار کرتے رینے کہ کوئی آئے گا تو مل کر کھائیں گے۔اس سے گھر والوں کو بھی تکلیف کہ انہوں نے برتن بھی دھونے ہیں اورسونا بھی ہے اور کام بھی کرنے ہیں اور ایک آ دمی اس لیے بیٹھا ہے كەرئى آئے گاتو كھائىں گے۔اتناتشدەنبىس ہونا جاہيے اگركوئى ساتھى ہوتو مل كركھالوورنه الكيكهالو-الحضي كها وَالكيكها وُ دونون طرح جائزے فياذًا وَخَلْتُهُ بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلْمَى أَنْفُسِكُمْ لِي جبتم كمرول مين داخل موتواييخ لوكول يرسلام كها كرو\_دوسرول کے گھروں میں داخل ہونے کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیرا جازت کے داخل نه بواور ابل خانه کوسلام کهو - بهال این گفر کے متعلق حکم بے حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ جبتم گھروں میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا بابر کت سلام کہو۔فرماتے میں کہ میں نے تو آز مایا ہے کہ بیسراسر برکت ہے۔فر مایا تنجیة مِن عِندِ اللهِ الله تعالی كى طرف سے دعائے خيرے مُبلسوكة طَيّبة جوكه بابركت إوريا كيزه ب\_البذا ا بيع گھرون ميں داخلے كے وقت سلام كركے داخل ہو تحسلالك يُبيّن اللّه لَكُمُ الأين اس طرح بيان كرتے بين الله آينين تمهارے ليے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَا كُمْ مُجْهُو ادران میں غور دفکر کرواوران بیمل کرو۔



إِمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُنْوَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى ٱمْرِجَامِعِ لَمْ يِنُ هَبُواحَتَّى يَسْتَأَذِنُوهُ أَنَّ الَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ أولَيْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ فَاذَالْسَاذَنُولَكُ لِيَعْضِ شَأِنْهُ مِ فَأَذَنُ لِمِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُلُهُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عُفُورٌ وَيُحِيمُ وَلَا يَعْمُ أَوْادُعَاءُ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ لِلْ عَاءِبِعُضِكُمْ بِعِضًا الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ لِلْ عَاءِ بِعَضِكُمْ بِعِضًا ا قُلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِي يَسَكُلُونَ مِنْكُمُ لِوَادًا فَلْيَعْنَ دِالَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرَةً إِنْ يَصِيبُهُمْ فِتُنْ الْوَيْصِيبُهُمْ عَذَا الْكِالِيمُ ﴿ الَّالِيلُو الَّالِيلُهِ مَا فِي التَّمُونِ وَالْاَرْضِ قَلْ يَعْلَمُ مَا النَّهُ عَلَيْهُ وَيُومَ يُرْجَعُونَ الناء فَيُنْبِتُهُمْ بِمَاعَمِلُوْاْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُواللَّالِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِن إِنَّمَا بَحْتُهُ بات إِ الْمُؤْمِنُونَ ايمان واللهِ الَّذِيْنَ وه بين المَنُواجو ايمان لائے بين باللُّهِ الله تعالى ير وَرَسُولِه اوراس كرسول الله ير وَإِذَاكَانُوا مَعَهُ اور جب وه جوت بين رسول الله كساته عَلَى أَمُو جَامِع كسى اجتماعى معاطى مين لَمْ يَذْهَبُوا تُووهُ بين جات حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ يهان تك كهوه آب سے اجازت لے ليں إنَّ السندِيْسنَ بِي شك وه لوگ يَسْتَافِنُونَكَ جُوآبِ سے اجازت ليتے بين أولَئِكَ اللَّذِينَ بين وه لوگ بين يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ جُوايمان لات بين الله تعالى ير وَرَسُولِهِ اوراس كرسول السَّنَاذَنُوكَ لِبَعْض شَانِهِم لِسَ جَبِ وواجازت طلب كرين

آپ سے ایخ کسی ذاتی کام کے لیے ف اُذَن پس آ سااجازت دیں لِسمَن شِنْتَ جَس كُوجا مِنْ مِنْهُمُ الْ مِن عِن صِلْ اللهُ الرمعافي مأتكيل ان كے ليے اللہ تعالىٰ سے إِنَّ المِلْلَهَ بِحُنْكِ الله تعالى غَفُورٌ رَّحِيْمٌ بخشِّه والا مبربان ہے کا تنج عَلُوا دُعَباءَ الرَّسُول نه بناؤرسول الله الله عَلَائِكُو بَيْنَكُمُ اين درميان كَدُعَآءِ بَعُضِكُمْ بَعْضًا جيها كرتمها رابانا المعض كا بعض كو قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ تَحْقِق جانتا إلله تعالى الَّذِيْنَ اللَّوكول كو يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ جُوكُمك جاتے ہیں تم میں سے لِوَاذًا آثر بناكر فَلْيَحُذَر الَّذِيْنَ لِيل عابي كه دُري وه لوگ يُخالِفُونَ عَنْ اَمْرِةَ جَوْمُ الفت كرت بين آب كي حكم كَ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتُنَةٌ بِي لَهِ يَنْ إِنْ اللَّهِ الْمِيلُ وَكَى نَتْ اللَّهُ مَا يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ أَلِيهُ الله منجان كوعذاب دردناك ألآ خبردار إنَّ لِللهِ بِشك الله تعالى كے ليے ب مَا فِي السَّمُواتِ جَوَيِهُ عَالَى الْول مِن وَالْارْض اورز مِن مِن قَدْ يَعُلَمُ تحقيق الله تعالى جانا ہے ما اس حالت كو أنته عليه جس يرتم مو و يوم يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اورجس ون لوثائ جائيس كاس كى طرف فَيُنبِّنُهُمْ يسوه ان كونروك الله بكل اس كى جووه انبول نے كيا ہے والله بكل شى ع عَلِيْمُ اورالله تعالى مرچيز كوجانتا ہے۔

صحیح ایمان کی خوبیاں:

الله تبارك وتعالى نے اس مقام برجیح ایمان كی خوبیال بیان فر مائی بین كهمومن

كبلانے كالمستحق كون ہے؟ الله تعالى كے بال كے مومن كہا جاتا ہے؟ الله تعالى فرماتے بين كم إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عِنت اوريقيني بات بكي مومن وه بين المنوا بالله وَرَسُولِ ﴾ جوحقیقتاایمان لائے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول بھے یہ محض ایمان کے رعوے سے پھے نہیں بنآ۔ آنخضرت اللہ نین دفعتم اٹھا کرفر مایا وَاللّٰهِ لَا بُسوم مِنْ وَاللَّهِ لَا يُسوُّمِنُ وَاللَّهِ لَا يُوْمِنُ "رب كُفتم وهمون بيس برب كاتتم وهمون نہیں ہے،رب کی متم وہ مومن نہیں ہے۔' صحابہ کرامﷺ نے سوال کیا کہ حضرت کس کے متعلق فرمارے ہیں کہ وہ مومن بیس ہے؟ فرمایا آگذی لا یامَنُ جَارُهُ عَنُ بَوَائِقِهِ "وه مخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔'' یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔از روئے قر آن وحدیث ہم میں ہے ایک یا دو فیصد مسلمان ہوں گے۔اگر آپ بغیرشم اٹھانے کے بھی فر ما دیتے تو کافی تھالیکن تین دفعہ تھا کرفر مایا۔اس سے اندازہ لگاؤ۔ ایک اور صدیث بخاری شریف میں اس طرح آتی ہے کلا یُوفِ مِنُ اَحَدْکُمُ حَتَّى يُحِبُ لِلْخِينِهِ مَايُحِبُ لِنَفُسِهِ " تَم مِن عَيكُوكَى آ دى مومن بيس موسكا يهال تک کہاہے بھائی کے لیے وہ شے پیند کرے جواین ذات کے لیے پیند کرتا ہے۔''اس حدیث میں بھی جومعیار بیان ہواہے اس کے مطابق بھی ہم مومن نبیں ہیں محض دعو ہے۔ مسرتهيں بنيآ۔

## المخضرت الله كالمجلس سے بغیرا جازت جانا:

يَسْتَ الْذِنُوْهُ بِهِالَ مَكَ كَهُوهُ آبِ سِياجِازت لِيتَهِ بِينَ لِعَضْ دفعهُ ٱتَحْضَرت ﷺ الجم کاموں کے لیے چیدہ چیدہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور قر آن یاک کے اس حکم کی تعمیل كرتے تھے وَشَاورُهُمُ فِي الْآمُر [آل عمران: ٥٩] ''اور مشوره كريں ان سے معالمے میں ۔'' کہان کی دل جو ئی بھی ہو جائے اور رائے بھی آ جائے گی ۔ پھر بسااوقات مجلس کمبی بھی ہو جاتی تھی تو جلد ہازقتم کےلوگ بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے اس طرح جانا مناسب نہیں تھا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کے پیغمبر نے بلایا ہے آپ کا بلانا کوئی معمولی بات نونہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کوکوئی ضروری کام ہے تو آپ کے کان میں آ کر کہہ دے حضرت! مجھے ضروری کام ہے میں جانا جا ہتا ہوں بغیرا جازت کے ہیں جانا جا ہیے۔ علامہ آلوئ بہت بڑے مفسر ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کی مجلس ہے تو بغیر اجازت کے جانا حرام تھااور یفص قرآن ہے ثابت ہےاور پیہ بات قیاس ہے ثابت ہے کہ اگر کوئی مسلمان لیڈراور قائد یا نمائندہ بلائے تو پھر بھی بغیرا جازت کے جانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں! جن کو بلایانہیں گیااورا پے طور پرآ گئے ہیں شوقیہ طور پر ،تو وہ بغیرا جازت ك جاكت بين فرمايا إنَّ الَّذِيْنَ يَسُعَا ذِنُونَكَ بِهِ شَك وه لوَّك جواجازت ما تَكَّتَ سِي آب ہے اُولَیْکَ الَّذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ بااللّٰهِ وَرَسُولِهِ یَهی لوگ ہیں جوایمان لائے بِي الله تعالى پراوراس كے رسول ﷺ ير فياذَا اسْتَاذَنُونُ كَ بس جب وه اجازت مأتكيس آپے لِبَعُض شَانِهِمُ ایخ کسی ذاتی کام کے لیے فَاذَنُ آیا اجازت دے دیں لِمَنُ شِئْتَ مِنْهُمُ ان مِين ہے جس كوجا بين وَاسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللَّهَ اور بخشش مانكيس ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے کہ اے اللہ اس مجلس کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کومعاف کر دے۔ کیونکہ اجازت مانگنے والاجس کام کے لیے گیا ہے یا تو وہ دنیا کا کام ہوگا اور آپ کی مجلس دینی

امور کے متعلق ہے تواس نے دنیا کے کام کودین کے کام پرترجیح دی ہے اور یہ گناہ ہے اس کے لیے ان کے لیے معافی مانگیں اورا گروہ بھی دین کا کام ہے تو چھر کوتا ہی یہ ہوئی کہ آپ کی جلس میں بیٹھنازیادہ اہم اور ضروری تھا اس لیے آپ ان کے لیے معافی مانگیں اِنَّ اللَّهَ عَنْفُورٌ دَّحِیْمٌ بِهِ شک اللَّه تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے۔

## أتخضرت اللك وبلانے متعلق آداب:

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيُنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا نه بناوُرسول الله لله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ

اس آیت کریمہ کی مفسرین کرام نے تین تفییریں کی ہیں۔ایک تفییریہ ہے کہ جب تم آنخضرت كو على بلاؤتواس طرح نه بلاؤجس طرح تم آپس ميں ايك دوسرے كو بلاتے مو يَسا خَسالِنا يُسازَيْدُ يَا مَكُو يَا فُلانُ يَا فُلانُ \_مطلب بيب كه ياحمد! كهدكرنه يكارو الله ، يا نبى الله ، يا حَسَاتُه ، القاب كماته يا وسول الله ، يا نبى الله ، يا حَبيُبَ السلسه العربي المريكارو-كيونكم وف مين خالى نام كيساته يا توبرا جهول كوبلاتا بيا ہم عمرایک دوسرے کو نام کے ساتھ بلاتے ہیں اور جھونٹے اگر بڑے کو نام کے ساتھ بکاریں تو ایک قتم کی گنتاخی اور ہے اولی ہے اور تو ہیں مجھی جاتی ہے۔ بروا اگر چھوٹے کو نام لے کر بلائے تو محتا خی نہیں ہوتی۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بلانے کو آپس میں تم ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ مجھو کہتم ایک دوسرے کو دعوت نامے بھیجتے ہو كُونَى آئے نہ آئے اس كى مرضى \_آب بھے كے بلانے كواس طرح نہ جھو\_آب بھے كے دعوت نامے کو قبول کرواور حاضری دو۔ اگرنہیں آؤ کے تو گنہگار ہو گے۔ تیسری تفسیر بیہے كه آنخضرت هي دعاؤل كواين دعاؤل كي طرح نه مجھوكه قبول موئيں يانہيں \_الله تعالىٰ

چاہے تو تبول کرے اپنے فضل سے ورنہ ہمارے اندردعا کی تبولیت کی شرطیس تو ہیں نہیں۔ میرے خیال میں ہزار میں سے کوئی ایک آ دھآ دی ہوگا جو پورا انرے اور بیا بھی بوی خوش منہتی ہے۔

## دعا کے قبول ہونے کی شرائط:

الله المحتميم المونى كالمهل المرطبيب كرة دمى كاعقيده يحم الوده مومن الو ومسا دُعَآءُ الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي صَلْلِ [رعد: ٣١] "اورئيس به يكاركافروس كي محرمراني من " ... دوسری شرط بیے کہ بالغ ہونے سے لے کردعا کے وقت کہ جب دعا کردہاہے کوئی فرض واجب اس کے ذمہ ندہو۔ نماز ، روز ہ ، زکو ۃ ، قربانی ،عشر ، فطرانہ وغیرہ جو بھی اس کے ذمہ بیں اوا کرچکا ہوکوئی اس کے ذمہ باتی نہ ہو۔اب بناؤالیا کون آ دمی ہے؟ السيتيرى شرطيب كهرام كالقهدند كها تا موكئ مرتبه ت يكيموجوآ دمي ايك لقهرام كا كهائ كاتوج ليس دن اورج ليس راتيس دعاكى تبوليت عروم موجائ كا-اورحال يب كه جار ية بيد حرام سے جرب بوئ بي جاري دعائي كيے قبول مول كى؟ مِنْ قَسلُبِ غَسافِيلِ "الله تعالى اس ول كى وعاقبول بيس كرتاجو يورى توجه كما تهونه كرے۔"زبان كس طرف موخيالات كى طرف مول۔ جب الله تعالى سے مانكوتو بورى دل جمی کے ساتھ ماتکو۔ ہمارے اندروعا قبول ہونے کی تنی شرطیس ہیں خودسوج لو لیکن اس کا بیمطلب نبیس که دعا ما تکنابی حجمور دو۔ اگر اللہ تعالیٰ ہے نبیس ما تکنا تو اور کس ہے ما تکنا ہے۔ان کوتا ہیوں کو دور کرنے کی کوشش کروا ورانٹد تعالیٰ سے ماسکتے رہو۔ الله تعالى قرمات بين قلد يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْيَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

كو يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمُ لِوَاذًا جُوكُسك جاتے بين تم ميں سے آثر بناكر مثلًا إيك آدى نے رخصت مانگی کہ حضرت! مجھے کام ہے۔آپ ﷺ نے اس کوا جازت دے دی دوسرااس ك آر ميں بغيرا جازت ك نكل كياتو فرمايا ايسوں كوالله تعالى جانتا ہے۔ فَلَيَحُذَر الَّذِيْنَ يس جا ہے كەۋرىن وەلوگ يُخالِفُون عَنْ أَمُوق جومخالفت كرتے ہيں آ يے ﷺ كے حكم ك - كس بات عدري أن تُسعِيبَهُم فِنْ نَهُ كَه يَنْجِان كُوكُونَى فتنه - كُونَى آز ماكش آ جائے جسیا کہ قرآن یا ک میں مذکورے کہ احدے موقع پر پچھ صحابہ ﷺ غلط ہم کا شکار ہوکر آب ﷺ کے حکم کی مخالفت کر بیٹے جس کے نتیج میں ستر آ دمی شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے اور فتح شکست کی صورت میں بدل گئی۔ بھی آ دمی مجب کے فتنے میں مبتلا ہوجا تا ہے اس کا نتیج بھی احمانہیں نکلتا جیسا کہ نین کا واقعہ بھی قرآن یاک میں موجود ہے وَ يَوْمَ حُنين إِذُ اَعْجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْنًا [ توبه: ٢٥] أُورِ وَثَيْن كي لڑائی کے دن جب تعجب میں ڈالا تمہیں تمہاری کثرت نے کثرت تمہارے کچھ کا مجھی نہ آئی۔''جب کوئی مصیبت آئے تو اس آ دمی کو سمجھنا جا ہے کہ یہ میرے اعمال کی شامت ہے کیکن حال بیہ ہے کہ عوام ہر شے کا تعلق مادی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔

اب دیکھو! آنخفرت کی خالفت کی وجہ سے کہ آپ کے اس میم کی خالفت کی وجہ سے کہ آپ کی نے فرمایا کہ عورت کو حکران نہ بناؤ۔ جو صیبتیں ہمارے اوپر آرہی ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں ۔ بہل مہنگی ، گیس مہنگی ، آٹا مہنگا ، معلوم نہیں کیا کیا مہنگا ہوگا ؟ روز بروز اضافہ ہور ہا ہے ۔ بیسب عورت کی حکمرانی کی توست ہے کسی کو پھے جو نہیں آرہا۔ اُو یُصِیبَهُم عٰذَابٌ اَلِینُم یا پنچ ان کو دردناک عذاب ۔ آسان کی طرف سے عذاب آئے اوراس میں سب تباہ وہر باوہ و جا کمیں اُلَّ خبردار اِنَّ لِللَّهِ بِاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

وَالْأَرْضِ جَو بَهُ عَهِ آسانوں میں اور جو پھوزمینوں میں ہے۔ بیدا بھی اس نے کیا ہے ملک بھی اس کا ہے اور اس میں تصرف بھی اس کا ہے۔ اس کے سوانہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ مد برہ آسانوں اور زمینوں کا قَدْ یَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَیْهِ تَحقیق وہ جانتا ہے اس حالت کوجس پرتم ہو۔ نیکی بدی جس حالت پر ہوسب اللہ تعالی کومعلوم ہے و یہ وہ ان کو گئر جَعُونَ اِلَیْهِ اور جس دن لوٹا نے جائیں گے اللہ تعالی کی طرف فَینَبِنَهُمُ پس وہ ان کو خبردے گا بِمَا عَمِلُوا جو انہوں نے عمل کے بیں و اللّه بِکُلِ شَی ءِ عَلِیمٌ اور الله تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔



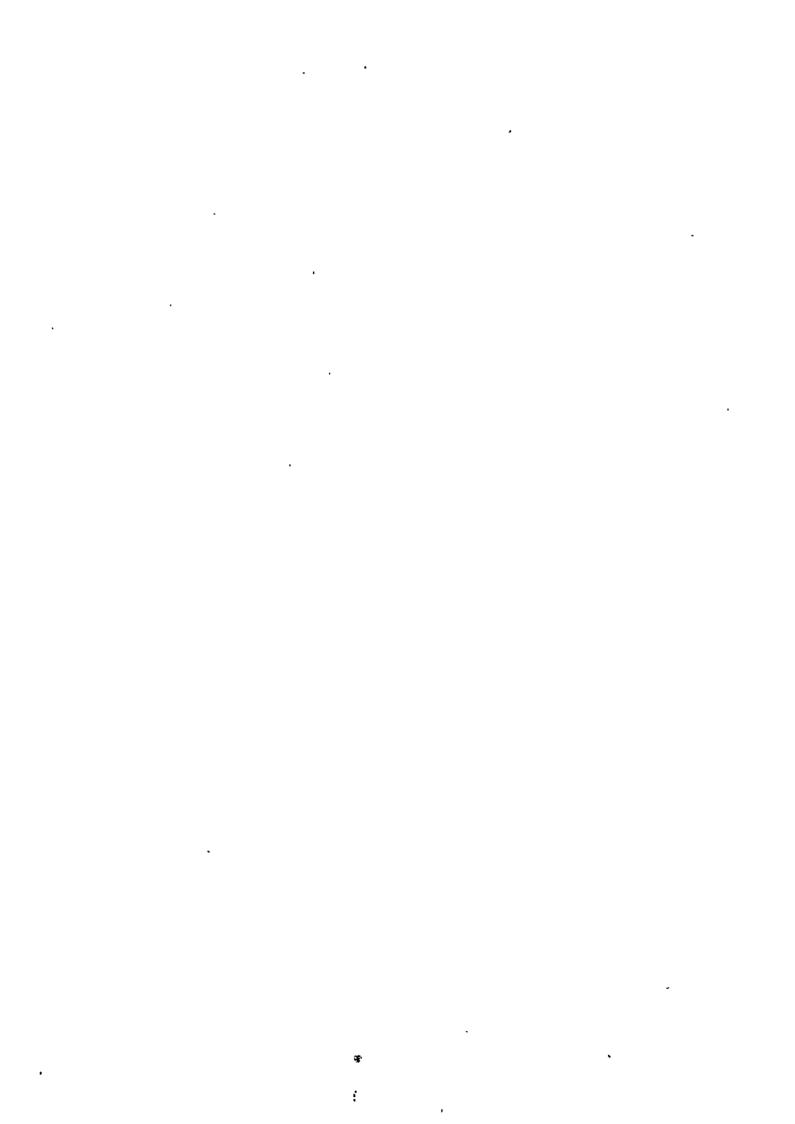

Confidence of the confidence of the space



TOBEXY BURGERAND



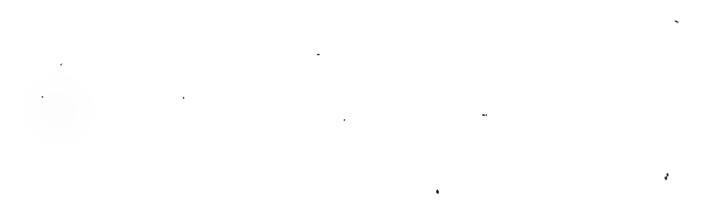

•

يَوْالْهُوَالِيَّةُ وَهِيَّةُ لِمِنْ مِي اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ وَيَشِيِّعُوالِيَّا وَسِيَّا الرَّحِيْدِ وَيَشِيِّعُوالِيَّا وَسِيَّا الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ وَيَشِيِّعُوالِيَّا وَسِيَّالُونِيَّةُ وَسِيَّا الرَّحِيْدِ فِي اللهِ الرَّحِيْدِ فَي اللهِ الرَّحِيْدِ فِي اللهِ الْمُعْلِقُ اللهِ الْمُعْلِقُ اللهِ الْمُعْلِقِ الللهِ اللهِ اللهِ الرَّعِيْدِ فِي اللهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعِلِقِ اللْمُعِلِيِّ اللْمُعِلِقِ اللْمُعِلِقِيْدِ اللهِ الْمُعْلِقِيْدِ اللهِ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيْدِ اللهِ الْمُعْلِقِيْدِ اللْمُعِلِي اللهِ الللهِ اللهِ المُعْلَقِيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِقِيْدِ اللهِ الْمُعْلِقِيْدِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِقِيْدِ اللهِ الْمُعْلِقِيْدِ اللْمِنْ اللهِ الْمُعِلِقِيْدِ اللْمُعِلِقِيْدِ اللهِ الْمُعْلِقِيْدُ اللهِ الْمُعْلِقِيْدِ اللْمِنْ الْمُولِي اللْمُعِلِقِيْدِ اللْمُعِلِقِيْدِ اللْمُعِلِقِيْدِ اللْمُ تُبْرِكِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيُّونَ لِلْعَلِمُ إِنَّ لَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْتَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيَّكُونَ لِلْعَلِمُ إِنَّ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيَّكُونَ لِلْعَلِمُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا إلَّذِ يْ لَهُ مُلْكُ التَّمُونِ وَالْكَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَّا وَلَهُ يَكُنُّ لَا شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلْقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ تَقْدِيرًا ٥ واتَّخِنُ وامِنْ دُونِهِ إلهُ تَلْا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَ كَيْلِكُونَ لِإِنْفُيهِ مُضِرًّا وَلَانَفْعًا وَلَايِئِلِكُونَ مُوْتًا وَلَاحِيوةً وَكُونَشُورًا وَكَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا الْكَرْافَكِ إِفْ تَرْبُهُ وإعانه عليه ووه اخرون فقد حاء و طلبا وزوراه و قَالُوْ آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٱلْتُنْبَهَافَهِي تُمُلَّى عَلِيْهِ فِكُرُةً وَ اَصِيْلُاهِ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعُلُمُ السِّرَفِ السَّمَانِ وَالْكُرْضِ الله كان عَفُورًا تَحِيمًا ۞

تَبِوْ كَ الَّذِى بِرَكَ والى بِهِ وَذَاتَ نَزَّلَ جَسَ فَهُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحَورُ الْحَورُ الْحَدُو اللهِ اللهُ وَقَانَ قُر آن كريم عَلَى عَبْدِهِ اللهِ بَند بِ لِيَكُونَ تَاكَم وَ الله لَهُ عِلْمَ فِي اللهِ اللهِ عُلَى وَه الله لَهُ عَلَى السَّمُونَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الل

نے پیدا کیا ہر چیز کو فَ فَ فَ دُرَهُ مَ فَ فِي دِيْ رَا لِي مقرر کی اس نے ہر چیز کی تقدیر وَاتَّخَذُوا اورانهول ني بناليم مِنْ دُونِهَ اللَّه تعالى سے نيے شيح اللهة معبود لاً يَخُلُقُونَ شَيْئًا وهُ بِيل بِيداكرتِي حِيزِكُو وَهُمْ يُخْلَقُونَ اوروه خود بيدا کیے جاتے ہیں وَلا یَـمُلِکُونَ لِلاَنْفُسِهِمْ اوروہ ہیں مالک این جانوں کے ليے ضَوًّا وَلا نَفُعًا نقصان كاورنه فع ك وَلايه مُلِكُونَ مَوْتًا اوروه بيس مالك موت كے وَكلا حَيْورة اورندزندگی وَكلا نُشُورًا اورندا تُحدر كورے ہونے کے وَقَالَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوْآ اوركہاان لوگوں نے جوكافر ہيں إِنْ هَذَآ نہیں ہے بیقرآن اِلا اِفْکُ مُرجِعوث افْتَ وَهُ نِي نَاس كُوهُ اِب وَاعَانَهُ عَلَيْهِ اورامدادي باس كى اس قرآن ير قَوْمٌ اخَرُونَ دوسر الوكول نے فَقَدْ جَآءُ وَ يُسْتَحْقِينَ لَائِ بِينِ بِيلُوكَ ظُلُمًا ظُلُمَ وَزُورًا اورجموث وَ قَالُوْ آ اوركَها ان لوكول نے أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ بِيهِ يَهِ لُولُول كَ قَصَ كَها نيال مِين اِكْتَتَبَهَا جُواسَ يَغْمِر نَ لَكُ مِينَ فَهِيَ تُسمُلَى عَلَيْهِ لِس وه الماء كرائي جاتى جاس كسامن بُكُرةً صبح وَأَصِيلاً اور يجط بهر قُلُ آب فرمادي أَنْوَلَهُ الَّذِي اتاراب الكواس وات في يَعْلَمُ السِّر جوجاني عِيجِيكُ جِيرُو فِي السَّمُواتِ آسانول مِن وَالْأَرُضِ اورز مِن مِن إنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّ حِيْمًا بِشِك وه بخشنے والامهر بان ب\_

وجبرتسمييه

اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ مہلی آیت کریمہ ہی میں لفظ فرقان موجود ا ہے۔ بیسورت کمی ہے بیعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔اس کے جیم(۲) رکوع اورستنتر (24) آیتیں ہیں۔قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے اور قرآن کریم کا نام فرقان بھی ہے۔ اس مقام پراللہ تعالی نے فرقان کے نام کے ساتھ ذکر فر مایا ہے تَباسس کے الّٰ فِی بركت والى بوه ذات نَوَّلَ الْمُفُوْفَانَ جس فِي تَعُورُ الْعُورُ الرَّا الرَاقِر آن كريم کو فرقان کامعنی ہے فرق کرنے والا قرآن کریم ایمان اور کفر میں فرق کرنے والا ہے، تو حیداورشرک میں فرق کرنے والا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والا ہے، یچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے۔قرآن قسواً سے بھی ہے مَقُرُوءً کے عنی میں، پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا میں جتنی تلاوت قرآن کریم کی ہوئی ہے اتنی اور کسی کتاب کی نہیں ہوئی ۔ ہر جگہ اور ہر ملک میں لوگ پڑھتے ہیں کیکن كاش! يرصف كے ساتھ ساتھ سجھتے بھى ۔افسوس كەقر آن كريم كوسجھنے والے بہت كم بيل اور اس يمل كرنے والے اور كم بين اگرسارے لوگ قر آن كريم كوم جھيں اوراس يمل كريں تو د نیا میں کوئی فتنه، فساد، چوری ، ڈاکا نہ ہواور بدمعاشی نہ ہو یہ جو کچھ دنیا میں ہور ہا ہے سب قرآن كريم سے دوري كا نتيجہ ہے۔ نَسزَّلَ كامعنى ہے تھوڑ اتھوڑ اكر كے اتارا قرآن كريم تئيس (٣٢)سال مين كمل ہوا ہے۔ تيرہ (٣١)سال مكه كرمه اور (١٠) دى سال مدينه منورہ میں نازل ہوتار ہا۔تو برکت والی ذات نے قرآن تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا عکلی عَبُدِهِ اليِّ بندے بر

#### عبدیت بہت بلندمقام ہے:

عبدیت بہت بلندمقام ہے گرآج کل جامل قتم کے لوگ کہتے ہیں آنحضرت ﷺ کو بندہ کہنے میں تو بین ہوتی ہے۔اگر تو بین ہوتی تو اللہ تعالی عزت کے مقام برآ ہے ﷺ کوعبد فرماتے؟ حالانکہاللہ تعالٰی نے عزنت کے مقام پرفر مایا کہفر قان نازل کیا اپنے بندے ہے اورمعراج كے موقع بربھى فرمايا سُبُحٰنَ الَّذِي ٱسُونى بعَبُدِه '' ياك ہوہ ذات جس نے سیر کرائی اینے بندے کو۔' سدرۃ المنتہیٰ پر چینینے کے بعد آپ بندے ہی رہے اور اللہ تعالى نے فرمايا فَأُوْ حَيى إلى عَبُدِهِ مَا أَوْ حَيى [سورة نجم] " پس (الله تعالى نے)وى كى ا بنے بندے کی طرف جو وحی کی ۔'' پھر واپس زمین پرتشریف لائے اور تحفہ لے کرآئے۔ اس میں بھی اللہ تعالی نے آپ اللہ وعبد ہی فرمایا ہے اَشْھَدُ اَنَّ مُسحَدَّمَ لَا عَبْدُهُ وَ دَسُولُهُ " میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک جمراللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ " گویا عبدیت سی مقام پربھی آپ ﷺ ہے جدانہیں ہوئی۔اگر لفظ عبد میں تو بین ہوتی معاذ اللہ تعالی تورب تعالی بھی بھی آپ ﷺ کوعبدنہ فرماتے کہ جاہلوں کا خیال ہے کہ بندہ کہنے میں آپ ایکی توبین ہے۔ تو یا در کھنا بندہ ہونا، بشر ہونا، انسان ہونا بڑی بات ہے اور بدبرا بلندمقام بـ بيقرآن اين بند يركول نازل فرمايا لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ فَذِيْوَا تاكه ہوجائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والارب تعالیٰ کے عذاب سے۔اللہ تعالیٰ نے عالمین جمع کا صیغہ بولا ہے کہ اس جہان میں کئی جہان ہیں ، کئی عالم ہیں ۔ انسانوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، حیوا نات کا عالم ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا آپ ﷺ فرشتول کے بھی پیٹمبر ہیں یانہیں ۔تو امام حموی ،امام رازی وغیرہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرشتے چونکہ معموم ہیں اس لیے آپ ایک کی بعثت ان کے لیے نہیں

ہے آپ ﷺ کی بعثت انسانوں اور جنوں کے لیے ہے جو مکلّف ہیں نیکی بدی کاان میں مادہ ہے۔جبکہ امام سبکی اور امام زرقانی وغیرہ رحمہم الله تعالی فر ماتے ہیں عالمین چونکہ جمع کا صیغہ ہے اور فرشتوں کا بھی عالم ہے لہذا آپ ان کے لیے بھی پیغیر ہیں گووہ مكلف نہیں ہیں وہ معصوم ہیں لیکن فرشتوں برجھی آپ کا ادب واحتر ام لازم ہے۔ تو آپ تمام جہانوں کے لیے نذریر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بعض ملحقتم کے لوگ کہتے ہیں (ان میں نیاز فتح یوری بھی ہے۔) کہ آنخضرت ﷺ شریف الطبع آدمی تھے ان کی نبوت ہمارے لیے نہیں ہے سے قرآن عرب کے جابل بدوؤں کے لیے ہے۔ ہاں! اس میں جواحیمی بات جمیں ال جائے تو وہ ہم لے لیں۔ یہ بیں ان لوگوں کے خیالات اور عقائد۔ یادر کھونو جوانو! آج کل جتنے صحافی ہیں خدا پناہ! اپنی صحافت کے زور پر الحاد پھیلا رہے ہیں۔لوگ ان کو بروامقام دیتے ہیں۔مرے ہوئے کے بارے میں کچھ کہنا تونہیں جا ہے گرحقیقت ہے آگاہ کرنے کے لیے بتار ہا ہوں کہ یہی باطل نظریہ کوڑ نیازی کا تھا۔اب وہ پہنچ گیا ہے جہال پہنچنا تھا۔اس نے بخاری شریف کی روایت کواس طرح خلط ملط کیا اوراس کا نداق اڑایا کہ پچھ حد نہیں۔ الله تعالى جزائ خيرعطافر مائے مولانا محمد يوسف لدهيانوي كوكمانبول في فريضه اواكيا اوراس کی تر دید کی۔ بیسب باطل برست لوگ ہیں۔

یقرآن کس ذات نے اتاراہ الّذی کے مُلک السّمون و الاَرْض وہ اللّذای کے لیے ہملک آسانوں کا اور زمین کا رزمین اور آسانوں کا خالق بھی وہی ہے اللّذای کے لیے ہملک آسانوں کا اور زمین کا رزمین اور آسانوں کا خالق بھی وہی ہم اللّک بھی وہی ہادران میں تصرف بھی اس کا ہے و کہ یَتَّخِدُ وَلَدًا اور بیس بنائی اس نے اولا و راس میں ردہوا یہودونساری کا اور دوسری مشرک قوموں کا ۔ وَ قَدالَتِ الْیَهُودُ عُرَیْنُ بِنُسُنُ اللّٰه اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللّذ تعالیٰ کے جئے ہیں ۔ اور دوسری عُورُیُو بِنُسُنُ اللّٰه اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللّذ تعالیٰ کے جئے ہیں ۔ اور دوسری

مشرک قویس جن میں عربی ہیں ہیں ویے خعلون لِلْهِ الْبَنَاتِ ''وہ کہتے ہیں کورشتے اللہ الناق کی بیٹیاں ہیں۔' تو اللہ تعالی نے ان سب کا روفر مایا ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی اولا دُنین بنائی۔اورسا تو یں پارے میں آتا ہے وَ لَمْ مَن کُن لَهُ صَاحِبَهُ ''اورنہیں ہے اس کی بیوی۔' اس کی صفت ہے لَمْ یَلْدُ وَلَمْ یُـولُدُ ''نہ اس نے کی کو جنا ہے اور نہ اس کی بیوی۔' اس کی صفت ہے لَمْ یَلْدُ وَلَمْ یُـولُدُ ''نہ اس نے کی کو جنا ہے اور نہ اس کوکس نے جنا ہے۔' وَلَمْ یَکُن لَهُ هَوِیْتُ فِی الْمُلُکِ اورنہیں ہے اس کا کوئی شریک ہے اور نہ زمین میں ،نہ پیدا کرنے شریک ملک میں۔ نہ آسانوں میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ زمین میں ،نہ پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کیفیس دور کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کیفیس دور کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کیفیس دور کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کیفیوں ہے۔ یہی مفہوم ہے وَ لَمْ یُکُنْ لَمْ کُفُوا اَحَد کا۔

#### مسّله تفذير "

و خسک قدر کے اتکار پرمکرین حدیث نے بڑے دسالے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقدیم قرر فرائی۔ تقدیم کا پنا بنایا ہوا ہے جہلے سے کوئی چرنکھی ہوئی نہیں ہے۔ بس بندہ جو کرتا ہے وہ لکھا جا تا ہے۔ غلام احمہ پرویز کہتا ہے کوئی چرنکھی ہوئی نہیں ہے۔ بس بندہ جو کرتا ہے وہ لکھا جا تا ہے۔ غلام احمہ پرویز کہتا ہے کہ یہ جمیوں کی سازش کا کیامعنی ہے؟ کتنا ہوا خبیث ہے، یہ کہہ کراس نے کن پر تقید کی ہے؟ صحاح ستہ کے مصنفین پر، زمہم اللہ تعالی کے کوئکہ امام بخاری نے تقدیم کی احادیث بخاری شریف میں نقل فرمائی ہیں اور یہ ایرانی النسل ہیں جمیم ہیں۔ امام ابوداؤد ہجتائی ہیں انہوں نے کتاب الایمان میں نقدیم کی روایتی نقل فرمائی ہیں۔ امام ابوداؤد ہجتائی ہیں۔ امام ترمذی ترمذے ہیں وہ بھی عجمی ہیں۔ امام نسائی بھی عجمی ہیں۔ امام ترمذی ترمذے ہیں وہ بھی عجمی ہیں۔ امام نسائی بھی عجمی ہیں۔ امام ترمذی ترمذے ہیں وہ بھی عجمی ہیں۔ امام نسائی بھی عجمی ہیں، رحمہم اللہ تعالی تو صحاح ستہ کے پانچ مصنفین عجمی ہیں تو

عجمیوں کی سازش کہہ کران حضرات برطعن کیا ہے۔صرف امام سلم بن حجاج قشیری عربی ہیں۔ چونکہ ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تقدیر کے متعلق روایات بیان فرمائی ہیں۔ تو غلام احدیرویز کہنا ہے کہ بیجمی سازش ہے ان عجمیوں نے ال جل کرا پی طرف سے بیہ حدیثیں بنائی ہیں اورلوگوں کوتقذیر کا قائل کیا ہے اور حقیقت میں تقذیر یجھنیں ہے۔تم اس کی جہالت کا انداز ولگاؤ کہ کہتا ہے اگر تقذیر کوئی چیز ہوتی تواس کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ میں نے اپنی کتاب" انکار حدیث کے نتائج" میں اس پر بردی تفصیل کے ساتھ ککھا ہے۔ میں نے کہاتم قرآن کو کیا جانتے ہواور کب مانتے ہو؟ اگرتم قرآن پڑھتے تو یہ آیت کریمہ تَهِارِ عِسَامِنِينَ آتِي اللَّهُ تَعَالَى نِهِ قَرَمَا يَا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيُرًا " مرچيز کورب تعالی نے بیدافر مایا اور ہر چیز کی تقدیر بھی رب نے مقرر کی ہے۔' یا در کھنا! تقدیر کا مسئلہ جن ہے۔قرآن کریم میں بھی ہے اورا حادیث میں بھی ہے۔ گربیلوگ بڑے بے حیا ہیں صرف ادب کے زور پر لیعنی ادیبانہ کلام کی وجہ سے نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں۔ نو جوان ان کے اولی ذوق کے پیچے پڑے ہوتے ہیں ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ یا در کھنا! تقدريكا مسكد بنيادى مسائل ميس سي ب واتَّ خَلُو امِن دُونِ قَ الهَةَ اور بناكيان بے وقو فوں نے اللہ تعالی سے نیچے نیچے معبود کسی کالات خدا ہے، کسی کا منات خدا ہے، كى كاعر ى وغير جم قر مايان لو لا يَخْلَقُونَ شَيْنُاوه جن كوانهون في معبود بنايا بوه كى چىز كے خالق نہيں ہیں انہوں نے كوئى چیز پيدانہيں كى وَ هُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود پيدا کے جاتے ہیں مخلوق ہیں عبادت کے لائق تو خالق ہے مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جن کی بید بوجا کرتے ہیں پیغیر ہوں ،فرشتے ہوں ،شہید ہوں ،ولی ہوں ،امام بھی مخلوق میں۔ توبیعبادت کے لائق کس طرح ہو گئے۔فر مایاان کا حال بدہے کہ و کلا یک فرف

لِانْ فُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعُا اوروه بَيْسِ ما لک اپن جانوں کے ليے نقصان کے اور نہ نفع کے۔جواپی جانوں کے نقع ان کے اللہ تعالیٰ کی گلوق میں آنخصرت کی گا دات گرامی سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کی گلوق میں آنخصرت کی گا دات گرامی سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں ہے آپ کی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دواعلان کروائے ہیں قُلُ آپ کہد یں اِنِی لا اَمُلِکُ لَکُمُ صَرًّا وَ لارَ شَدَا [ جن: ۲۱]' بے شک میں نہیں مالک تمہار نقصان کا اور نہ نفع کا۔'اوردوسر ااعلان سورة الاعراف آیت نمبر ۱۸ میں ہے۔ قرمایا قُلُ آپ کہ وی کہ وی کا اُن نہیں ہیں تو اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہیں تو اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہیں تو اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہو۔ نوجب آپ کی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہو۔ فرمایا وَ لایکملِ گُونَ مَوْ تَا وَ لا حَیْوَ ۃُ اوروہ نہیں مالک اپنی موت کے اور نہیں ایک ایک ہو۔ فرمایا وَ لایکملِ گُونَ مَوْ تَا وَ لا حَیْوَ ۃُ اوروہ نہیں مالک اپنی موت کے اور نہیں ایک ایک ہو۔ کے اور نہیں ایک ایک ہو۔ کے اور نہیں ایک ایک ہو۔ کے اور نہیں مالک اپنی موت کے اور نہیں ایک ایک ہو۔ کے اور نہ حیات کے۔

### ۔ لائی حیات آئے، قضالے چلی چلے ندا بی خوش سے آئے ندا بنی خوش چلے

و آلا نُشُدوُرُ ااور نہ قیامت والے دن اٹھ کر کھڑے ہونے کے مالک ہیں نہ اور کسی کواٹھا کتے ہیں کسی کے پاس کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلے قرآن پاک کا ذکر تھا۔ آگے قرآن پاک پر کافروں تے جواعتراض کیے ان کارد ہے۔

## قرآن پاک پرکافروں کے اعتراضات:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اوركهاان لوگول في جوكافر بين إنَ هَذَآنهي بي بي قرآن كُورُوْآ اوركهاان لوگول في جوكافر بين إنَ هَذَآنه عَلَيْهِ قَرآن كريم إلَّآ إِفْكُ مَرْجُعُوث افْتَواهُ جس كواس شخص في مُرْاب وَاعَانَهُ عَلَيْهِ فَوَمٌ اخْدُووْنَ اوراس كى الدادكى ہے اس قرآن كے بنانے پردوسر كوگول في بقول في مُورُونَ اوراس كى الدادكى ہے اس قرآن كے بنانے پردوسر كوگول في بقول

كافروں كے معاذ اللہ تعالى بيقر آن نبى نے اپنى طرف سے بنایا ہے خود بنایا ہے اللہ تعالى كى طرف سے بيس ہے اوراس بنانے ميں ايك اور قوم نے اس كى مددكى ہے۔وہ قوم كون ہے؟ چودھوس پارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ لَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَـرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلُحِدُونَ اِلْيُهِ أَعُجَمِيٌّ وَّهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ [تحل: ٣٠١] "اورالبة مخفيق بم جانع بين كهب شك ميلوگ كيتي بين كرسكھلا تأ ہے اس كو ایک انسان اس مخص کی زبان جس کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں مجمی ہے اور بیقر آن صاف عربی زبان میں ہے۔ "عداس نامی ایک غلام تھا جوآب ﷺ کے یاس اٹھتا بیٹھتا تھا کتے تھے کہ بیاس کوقر آن سکھا تا ہے کہ قرآن بنانے میں وہ معاونت کرتے ہیں اس سے بيمراد ہے۔الله تعالى نے جواب دیا كه كه جس كى طرف بينبت كرتے ہيں وہ تو عجمى ہے اورقر آن کریم تو بڑی واضح عربی میں ہے۔وہ بے جارہ تو اچھی طرح عربی بول بھی نہیں سکتا وه كياسكمائ كا؟ كم ازكم كسي يرص لكصف دالى كاطرف نسبت كرتے توبات تقى ممرد نيانے شوشے تو چھوڑنے ہیں۔ نو فرمایا کہ رہے ہیں کہ بیقر آن اس نے خودگھڑا ہے اور اس بر دوسرون نے مددی ہے۔رب تعالی فرماتے ہیں فَفَدُ جَآءُ وَ ظُلُمًا وَّزُورًا لِي تَحْقِيق لائے ہیں بیلوگ ظلم اور جھوٹ و قَالُو آ اور انہوں نے کہا اَسَاطِیرُ الْاَوَّلِینَ ۔اسطورہ کی جمع ہے۔اسطورہ کامعنی ہے ناول ،قصہ ،کہانی۔کافروں نے کہا یہ قرآن پاک قصے، کہانیاں ہیں پہلےلوگوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن یاک میں نیکوں کے قصے بھی ہیں اور بروں کے قصے بھی ہیں گر وہ محض قصے ہیں ہیں بلکہ ان میں نصیحت اور عبرت ہے۔ اِکْتَتَبَهَا کُتِ بِن کہ بی نے یہ قص لکھ لیے بیں فَہنَ تُملی عَلَيْهِ پس وواس كوقص الملاءكروائ جاتي بكخرة وأصيلا يبلي بهراور يجيلي بهراس كالجمالي

جواب تو یہاں ہاور تفصیلی جواب اکیسویں پارے میں ہے وَ مَا کُنُتَ تَعْلُو ا مِنْ قَبْلِهِ

مِنْ کِتَاٰبٍ وَ لَا تَخُطُّهُ الْبَمِیْنُکَ إِذًا لَا رُتَابَ الْمُبْطِلُونَ [العنكبوت: ۸۴] 'اور

آپنہیں سے پڑھتے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے سے اس کوا ہے وا کیں ہاتھ سے

اس وقت البت شک کرتے باطل پرست لوگ۔' سب جانتے سے کہ آپ نہ لکھنا جانتے ہیں

فہ پڑھنا۔ جب آپ لکھنا پڑھنا ہی جانے تو آپ کوا ملا کیے کرائی جاتی ہے گرشوشے

میورٹ نے سے دنیا بازنہیں آتی۔ قُلُ آپ کہ دیں آئسز کے اللہ اللّذی اتارائے قرآن کواس

وورٹ نے سے دنیا بازنہیں آتی۔ قُلُ آپ کہ دیں آئسز کے اللّذی اتارائے قرآن کواس

والله میں میں ۔ یہ بندوں کا بنایا ہوا اور گھڑا ہوانہیں ہے حضرت جرائیل علیہ السلام لائے ہیں

رب کی طرف سے آیا ہے اِنَّهُ کَانَ غَفُورُ الرَّجِنُمَا اللّٰہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان

اللہ کی زیر ہیں وجہ سے تم ہے آر ہے ہوورن اگر تمہاری زیاد تیوں کود کھے کر مزاد ہے وہ تم ایک

المح بھی زندہ نہیں و سکتے۔



# وَقَالُوْامَالِ هٰذَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ

الطّعامُ وَيُمْشِى فِي الْكَسُواقِ لَوْلاَ أَنْزِلَ النّهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعُهُ نَذِيرًا اللّهُ وَيُلْقَى النّهُ كَنْ الْوَتَكُونُ لَهُ جَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظّلِيمُونَ انْ تَتَبِعُونَ الدّرجُلا مُسْتَعُورًا هَ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا

الكَهُ الْوَهُ الْوَهُ الْوَهُ الْوَالْكُ الْمُعُونَ الْمَعُونَ اللّهِ الْمُعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعْلَى الْمُعُونَ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْم

وَقَالُوُ اوركَهَا كَافَرول فِي مَا كَيَا هُوكَيَا ہِ فِي هُذَا الْوَسُولِ ابن رسول كو يَا كُلُ الطَّعَامَ كَمَا تا ہے كَمَانا وَيَهُ شِنَى فِي الْاَسُواقِ اور چلاہ بازاروں میں لَو لَا اُنْزِلَ إِلَيْهِ كُول بَيْن اتارا گيااس كى طرف مَلَك فرشته فَيَ حُونُ مَعَهُ لِي مُوتاوه فرشته اس كے ساتھ نَذِيْرًا وراف والا اَوْ يُلُقَى إِلَيْهِ كَانَ مُعَدُّنَ مَعَهُ لِي مُوتاوه فرشته اس كے ساتھ نَذِيْرًا وراف والا اَوْ يُلُقَى إِلَيْهِ كَانَ مُعَدُّنَ مَعَهُ لِي مُوتاوه فرشته اس كے ساتھ نَذِيْرًا وراف والا اَوْ يُلُقَى إِلَيْهِ كَانَ مُعَدُّنَ مَعَهُ لِي مُونَانِهِ وَاللهِ مَا اَللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ

اسك ليباغ يَّا تُحلُ مِنْهَا كَمَا تَاسَباغ سه وَقَالَ الطَّلِمُونَ اوركها ظالموں نے اِنْ تَتَبغُونَ تُم بين پيروى كرتے إلا رَجُلاً مُسْحُورُ أَكرايے آدى كى جس يرجادوكيا مواب أنْ ظُورٌ كَيْفَ ضَوَبُوا لَكَ الْامْفَالَ و كَي كيد بیان کرتے ہیں آ یے کے مثالیں فَضَلُّوا پس مراہ ہو گئے فَلا یَسْتَطِیْعُونَ سَبيلا لله الله المت ركت رائة كى تبلسرك اللذي بركت والى موه وَاتِ إِنْ شَاءَ الروه جائب جَعَلَ لَكَ بناوے آب كے ليے خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ بَهْرَاسَ عَ جَنَّتِ بِاعْات تَخْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهِارُ جَارى مول ان کے نیج نہریں وی بعل لگک قصورًا اور بنادے آب کے لیے کو معیال اوركل بَـلُ كَـذَّبُوا بالسَّاعَةِ بلكه جعلايا انهول في قيامت كو وَاعْتَـدُنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ اورتياركياجم ناس كي ليجس في مثلايا قيامت كو سَعِيْرًا شعله مارف والاعذاب إذا را تُهُم جب ويميكي ال كودورخ مِن مَّكَان ،بَعِيْدِ دوركي جُهدت سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا سَيْس كَاس الجوش اورآواز وَإِذَا ٱلْقُوا مِنْهَاورجب دالے جائيس كاس دوزخ مي مَكَانًا ضَيَّقًا تَك جُدين مُقَرَّنِينَ جَكُرْ عهوے بير يول من دَعَوُا هُنَا لِكَ ثُبُورًا مِأْكُين كُوبِال بِلاكت كو لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًانه ما تُكُومَ آج كدن ايك بلاكت وَّادُعُوا ثُبُورًا كَثِيْسِ الدر ماتَّكُوتم بلاكتيل بهت زياده قُلُ آپ كهدي أَذْلِكَ خَيْرٌ كياية بهترب أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ياميشدربِ

کے باغ الَّینی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ جَن کا وعدہ کیا گیا ہے متقبول کے ساتھ کانٹ لَھُمُ جَزَآءٌ ہوگان کے لیے بدلہ و مَصِیرًا اورلوٹے کی جگہ لَھُمُ فِیْهَان کے لیے اس جنت میں مَایَشَآءُ وُنَ وہ ہوگا جووہ چا ہیں گے خلیدیُنَ ہمیشہ رہیں گے کانَ عَلی رَبِّک ہے آپ کے رب کے ذع وَعُدًا مَسْتُولًا وعدہ جس کا سوال کیا جائے گا۔

#### ابشريت انبياء:

حضرت آدم علیه السلام سے لے کر آنخضرت اللہ تک جینے بھی پینمبر بھیج مجے مخلوق کی ہدایت کے لیے سب کے سب انسان تھے، آ دمی تھے، بشر تھے۔حضرت آ دم علیہ السلام یملےاورا پخضرت ﷺ آخری پیٹمبر ہیں۔بشری تقاضے تمام میں موجود تھے،بھوک پیاس بھی کگتی تھے، گرمی سردی بھی محسوس ہوتی تھی ،جنسی خواہشات بھی تھیں اپنی لیے بیویاں بھی تھیں۔بہرحال جتنے تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ لگائے ہیں وہ سب پیغمبروں میں تصفرق صرف اتنا ہے کہ عام انسان اینے نقاضے جائز اور نا جائز طریقے سے پورے كرتے ہيں ، حلال حرام طريقے اختيار كرتے ہيں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے حرام اور تاجائز طریقه بھی نہیں اختیار کیا دوسرے پینمبروں کی طرح آنخضرت ﷺ بھی کھاتے ہتے تے نبوت ملنے سے پہلے آپ ﷺ تجارت کا کام بھی کرتے تھے۔ ابوداؤدشریف میں روایت ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ایک شخص جس کا نام عبداللدابن ابی الحمسا ،تھا جو بعد میں صحابی ہوئے ﷺ، نے آپ ﷺ کے ساتھ کوئی سودا کیا رقم اس کے یاس نہیں تھی اس نے کہا میں جلدی آپ کورقم لا کر دیتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ میں تمہارے آنے تک یہیں ر ہوں گا۔وہ کاروباری آ دمی تھا بھول گیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا۔آنخضرت ﷺ

تین دن ادر تین را تیں وہیں تھم ہرے رہے۔ تین دن کے بعدوہ آیا بڑا شرمندہ ہوا معذرت کی اور کہا حضرت مجھے معاف کر دیں مجھے یا دنہیں رہاتھا۔ آپ ﷺ نے صرف اتنے الفاظ قرمات لَقَدُ شَقَقُتَ عَلَى يَا عَبُدَ اللّهِ أَنَا هِهُنَا مُنذُ ثَلَثُ السّعِيرالله البّري وجه ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میں تین دنوں ہے یہیں ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے كرآب الله في الك غلام بي موذه عله بن خالدكو-اس في كها حضرت مجھےرسيد جاہے-اس وفت بھی رسید کی ضرورت ہوتی تھی لوگ دور دراز جاتے تھے تو لوگ یو چھتے تھے۔فر مایا بالكل تُعيك ب\_آب على خودتو لكصانبين جانة تصاسمجلس مين لكصف والاتهاآب على نے اس کوفر مایا لکھ دوہودہ بن خالد نے محدرسول الله الله علام خریدا ہے۔ تو آپ ﷺ نے با قاعدہ رسیدلکھوا کر دی۔تو آپ ﷺ بازار بھی جاتے تھے ضرورت کے لیے۔ كافروں نے يہ بھی اعتراض كيا وَ قَالُوا اور كہا كافروں نے مَالِ هلذَا الوَّسُولِ كيا ہوكي باس رسول كو يَاكُلُ السطَّعَامَ كَمَا تَا بِكَمَانَا وَيَسَمُشِكُ فِي الْأَسُواقِ اور جِلْنَا بِيَ بإزاروں میں اور بیجھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اس کا جواب رب تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آيت تمبر عين وما جَعَلْنهُمْ جَسَدًا لا يَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خُلِدِيْنَ ''اور تبیں بنائے ہم نے پیٹیبروں کے ایسے جسم کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ 'جب وہ بشر ہیں انسان ہیں توسارے بشری تقاضے بھی ہیں۔ اور بی بھی کہا کو لَا أُنَّوْلَ إِلَيْهِ مَلَكُ كِولَ بِينَ الرَّاليَّاسَ كَاطْرِفْ فَرَشْتَهُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَلِيهُ السَّاوه ہوتااس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا۔وہ فرشتہ اس نبی کے ساتھ ہوتا اور راستہ صاف کرتا لوگوں کو کہتا ہث جاؤ اللہ تعالیٰ کا پیغیبر آر ہا ہے۔ آج ایک معمولی افسر کے ساتھ آگے بیجیے گارڈ ہوتے بین جورات صاف کراتے ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ میں اللہ تعالی کا نائب ہوں

الفرقان

ساری مخلوق کے لیے احکامات اللہ تعالیٰ ہے لیتا ہوں اور مخلوق کو پہنچا تا ہوں۔اتنے بڑے منصب كادعويدار باوراس كساتها يك بهي فرشت بيس ب أو يُسلُقني إلَيْهِ كُنْزٌ يادُالا جاتااس کی طرف خزانہ۔اس کے یاس کھے بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت الله المُنتُ أرُعلى لِأَهُل مَكَّةَ عَلَى قَرَارِيُط "مِن چندُكُول ير الل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔'' یہ کیسا پیغمبر ہے کہ مزدوریاں کرتا پھرتا ہے اس کے لیے تو خزانوں کے ڈھیراتر نے جا ہیے تھے خود کھا تا اور وں کو کھلا تا۔ ظاہر بینوں کی نگاہیں تو انہی چيزول كى طرف موتى بين أو تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يا موتااس كاباغ يَّا كُلُ مِنْهَا كَمَا تااس ے پھل۔اس کے یاس تو کھے بھی نہیں ہے وَقَالَ الطَّلِمُونَ اور کہا ظِالموں نے اِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلاً مَّسُنْحُوْرًا نہیں پیروی کرتے تم مگرایسے آ دمی کی جس پرجادو کیا گیا ہے۔ جس پر جادو کیا گیا ہواس کا دماغ کامنہیں کرتاتم پاگل کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔(معاذاللہ تعالی) اور سورت صفّت آیت نمبر ۲۵ میں ہے آئیسًا لَتَارِ کُوّا الِهَتِنَا لِشَاعِر مَّجُنُون "كياجم حِصور ن والع بن اين معبودول كوايك ديوان شاعرى وجد سے (معاذ الله تعالی) ـ "الله تعالی فرماتے ہیں انسطُو کیف صَوبُو! لک الامنال آپ دیکھیں کیسی کیسی مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیسی کیسی باتیں آپ کے تعلق کرتے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کھا تا پیتا کیوں ہے، بھی کہتے ہیں بازار کیوں جاتا ہے، مجھی کہتے ہیں اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، بھی کہتے ہیں کہ اس برخز انہ کیوں نہیں اترتا بھی کہتے ہیں اس کے یاس باغ کیوں نہیں ہے فَضَلُوا پس مراہ ہو گئے سب کے ب فَلاَ يَسُتَطِينُعُوْنَ سَبِيلاً پِسْنَهِيں طاقت رکھتے رائتے کی لیعنی سیدھےرائتے پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ان کا دماغ ہی بہت خراب ہے۔اگلی آیت کریمہ کو سمجھنے کے

لیے ساتویں پارے کی ایک آیت کریمہ کامفہوم ہمجھ لیس پھراس کا سمجھنا آ سان ہوجائے گا۔ مشرکیین مکہ کا ایک نمائندہ وفید:

اس کا مضمون اس طرح ہے کہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا ایک نمائندہ وفد آنخضرت على خدمت مين حاضر موا \_ كينے لكے كه آب على الله تعالى كے بيغمبر بين تو یہ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی سونے کی بنا دیں تو ہم اینے اپنے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہماری ساری قوم مسلمان ہوجائے گی۔آپ ﷺ کے دل میں سے خیال پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جا ہے تو ساری دنیا کے پہاڑوں کوسونا بنادےوہ قاور مطلق ہے اس کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں کا سونا بنانا کیا مشکل ہے اور بیمسلمان ہو جاكيں۔اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبُتَغِي نَفَقًا فِي الْآرُض أَوُ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَـاتِيَهُمُ بِالْيَةِ [انعام: ٣٥] ' اور اگرے آپ برشاق ان لوگوں کا اعراض کرنا پس اگرآپ طافت رکھتے ہیں کہ تلاش کرلیں سرنگ زمین میں یا کوئی سٹرھی لگالیں آسان میں پس لے آئیں ان کے یاس کوئی نشانی۔'' ہم توابیا کرنے کے لیے تیاز نہیں ہیں۔رب تعالیٰ کی حکمتیں بے ثار ہیں بعض محدثین کرامً فرماتے ہیں کہلوگ بڑے تطحی ہوتے ہیں مثلاً اگرصفامروہ یہاڑیاں سونے کی بن جائیں تو لوگ يہ بچھتے كرآپ بھے كے پاس چونكدسونا ہے اس ليےلوگ آپ بھے كے ساتھ ہيں رتو رب تعالی مینیم بیا ور بھوکار کھ کر قرآن کی صداقت دکھلائی ، پینمبر علیہ السلام کے اخلاق دکھائے کہ لوگ قرآن کی صدافت اور پنیمبر کے اخلاق کریمہ کہ وجہ سے اسلام قبول کرلیں يتورب تعالى فرماتے ہيں تَبرُكَ اللَّذِي برئى بركت والى عوه ذات إن شَآءَ اگروه وا ہے جَعَلَ لَکَ خَيْرًا مِّنُ ذَلِکَ تو بنادے آپ کے لیے بہتراس سے جو باغ وغیرہ

ان کے ذہن میں ہے جَنّتِ کی باغ تنجری مِنْ تَحْقِهَا الْانْهُوْ جَنّی مول ان کے ينچنهرين وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا قُصُورًا قَصُوكَ الله تَعَالُي آپ ایس کے لیے کوٹھیاں بنادے۔وہ ایسا کرسکتا ہے مگر ایسا کرنا حکمت کے خلاف ہے عوام تو مال ودولت کی وجہ ہے آپ بھی کے قریب آئیں گے پھر قرآن اور آپ بھی کی صدافت تو واضح نہیں ہوگی اور نہآ ہے ﷺ کے اخلاق حسنہ ان پر ظاہر ہوں گے۔ بَـــلُ بَكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ بلكان لوكول ن قيامت كوجه الايام كبت بي قيامت كوئى چزنميس ے وَاعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ اورجم في تياركيا جاس كے ليے جوجمالاتا ہے قیامت کو سَعِیْوًا شعلے مارنے والی آگ کاعذاب بدونیا کی آگ میں او ہا پھل جاتا ہے بعض دھا تیں بالکل جل جاتی ہیں اوروہ آگ اس ہے انہتر گنا تیز ہوگی آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے إِذَا رَأَ تُھُمْ جب وہ آگان کود کیھے گی اور بیلوگ آگ کودیکھیں کے مِّنُ مَّكَان مِبَعِيْدِ ووركى جَلدت سَمِعُوا لَهَا تَغَيَّظًا وَزَفِيْرًا سَيْس كَاسِ كَاجُوش اور آ واز جیسے تنور یا بھٹی وغیرہ میں آگ تیز ہوتو شوں شوں کی آ واز نکلتی ہےا ہے ہی اس آگ كي آواز بو كي اوردوز في جِنْكَارُ عاري كَ لَهُمْ فِينَهَا زَفِيُرٌ وَشَهِينَ [ بود: ٢٠١] أُ ان کے لیے جینے چلانے کی آوازیں ہوں گی۔''ز فیر گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جووہ شروع میں زور سے نکالتا ہے اور شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو آخر میں مرہم ی ہوتی ہے یتوان کی گدھے کی طرح آوازیں ہوں گی اور گدھے کی آواز کے بارے میں آتا ہے اِنَّ أَنْكُو الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير [لقمان: ١٩] " تمام آوازول سے برى آوازگدھے كَ آواز ٢٠- " وَإِذَا ٱلْقُوا مِنْهَاورجس وقت وه دوزخ مين واليس جائيس مكانًا ضَيْقًا تَنك جَلَه مِين مُنقَدِينَ جكر عبوئ باته بهي اورياؤن بهي كركت بهي ندكر

سكيس \_ پيمركياكرين مح دَعَوْا هُنَا لِكُ ثُبُورًا وبإن ايخ ليه بلاكت ماتكين محكريم مرجائيں اورعذاب سے چھٹکارا ہوجائے۔رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا نهاتُكُومَ آج كون ايك الاكت وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيْرًا بهتى بَلا كُتِينِ ما نَكُورِ مُرُومِ إِل تَوبِيهِ مِوكًا لَا يَسَمُونَ فِينَهَا وَلَا يَحْيني [سورة الاعلى]" ووزخي نه ووزخ میں مریں گے نہ جئیں گے۔ 'اور سورہ زخرف آیت نمبر ۷۷ میں ہے و نسادوا ينملك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ "اوردوزخ والع يكاري كاسه الكعليه اللام! جاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر آپ کا پروردگار۔ " ہمیں مار ہی دے۔ رب تعالیٰ کی طرف السارشاد مومًا إخستُوا فِيُهَا وَلَا تُكَلِمُونَ [مومنون: ١٠٨] وليل موجاواي دوزخ میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔'' ذلیل ہو کر دوزخ میں پڑے رہو۔میرے پیغمبر تہارے یاس پہنچے مبلغ بہنچے ، میں نے تہمیں عقل دی ، کتابیں نازل کیں مرتم نے ضدنہ جِهُورُى -ابِسِرَا مُجَلَّتُو قُلُ آبِ كِهِدِي أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ المُتَقُونَ كيابي بهتر إي يعشه رہے كاغ جن كا وعده كيا كيا ہے ير بيز كاروں كے ساتھ۔آگ کے شعلوں میں یا پیشکی کے باغات بہتر ہیں کے اساف کے فہم جے زائم ومسصيرًا بدان كے ليے بدلہ ہوگا اور لوث كرجانے كى جگہ جنتي آتھ ہيں ۔سب ہے افضل اوربہتر جنت الفردوں ہے۔حدیث یاک میں آتا ہے اسے لیے مانگویا اینے کسی عزیز کے لیے مانگوتو جنت الفردوس مانگو۔ ملے گا وہی جوتمہاری قسمت میں ہوگا تمہارے اعمال ے مطابق ۔ بیضروری نہیں کہ جو مانگامل گیالیکن تم طلب فردوس کو ہی کرو فر مایا کھ ۔۔ فِيها مَايَشَآءُ وْنَ ان كے ليےان جِنتوں من وہ كھي ہوگا جووہ جا ہيں گے۔مثال كےطور پراگر جنتی خواہش کرے گا کہ میں اڑ کراینے فلائں ساتھی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کا

ذخيرة الجنان

سائقی فرض کرواتنا دور ہو جتنا یہاں ہے امریکہ ہے تو ایک منٹ میں اس کے پاس پہنچ جائے گا۔اڑتے ہوئے پرندے کو دیکے کرخواہش کرے گا کہ یہ میری خوراک بن جائے تو ایک منٹ میں پلیٹ میں بھنا ہوا سامنے آ جائے گا ،کی پھل کی خواہش کرے گا تو وہ پھل لکتا ہوا سامنے آ جائے گا اور پھر خلیدیئن ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔جوخوش نصیب طکتا ہوا سامنے آ جائے گا اور پھر خلیدیئن ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔جوخوش نصیب جنت میں داخل ہوگیا وہ وہال سے نکا لانہیں جائے گا تکان علی دَبِّدکَ وَعُدَا مُسْئُولًا اللہ ہوا کے ایک جنت میں داخلے کا وعدہ جس کا سوال کیا جائے گا۔ پروردگار! آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیں۔رہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ رہ تعالیٰ سے بڑھ کراورکون ہے وعدے کو پورا کرنے والا۔



ويؤم يَعْنُهُ رُهُمْ وَمَا يَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَعُوْلُ ءَانَتُهُ الصَّلَانَةُ مِعِبَادِي هَوُ لَآءِ آمُرهُمْ ضَلْوا السّبِيلُ قَالُوا اللهُ فَاكُ السَّفِيٰ الْفَالْمُ الْفَالَّةُ مُعْمَ اللهُ السّبِيلُ قَالُوا اللهُ فَاكُ مَا كَانَ يَنْبُعِيْ لَكَا آنَ تَتَعِنْ مِنْ دُونِكَ مِنْ آولِياءً وَلَكِنْ مَا كَانَ يَنْبُعِيْ لَكَا آنَ تَتَعَلَّمُ وَالْمَانُوا قَوْمًا الْوَلِيلُ وَلَكُنْ وَلَكُنْ وَلَانُ مَنْ اللّهُ وَلَكُنْ وَلَا اللّهِ لَكُنْ وَكَانُوا قَوْمًا اللّهُ وَلَا فَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُوا وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَ يَوْمَ يَسْحُشُرُهُمُ اورجس دن الله تعالى ان كواكها كرے و مَسَا يَعْبُدُونَ اوران كوجن كى يعباوت كرتے ہيں مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى سے ينچے فَيَقُولُ پُس فرمائ كا ءَ اَنْتُمُ اَصْلَلْتُمُ عِبَادِى هَوَلَاءِ كياتم فَكُراه يَجِ فَيَقُولُ پُس فرمائ كا ءَ اَنْتُمُ اَصْلَلْتُمُ عِبَادِى هَوَلَاءِ كياتم فَكُراه كيامير سے ان بندوں كو اَمُ هُمُ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ياوہ خودراہ سے بھئك گئے قَالُو اوہ كہيں گے سُبُحنك آپى ذات ياك ہے مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَائيس تعالى مَائين يَنْبَغِي لَنَائيس تعالى مناسب ہمارے ليے اَنُ نَتَنْجِدَ يه كه مَائيس مِنْ دُونِكَ آپ سے ينچ من اَولِيَاءَ كارساز وَلْ كِنْ مَتَّعْمَهُمُ اورليكن آپ فائده پہنچايا وَائده پہنچايا وَابَانَ كوفائده پہنچايا وَابَاءَ هُمُ اوران كَآباؤاجدادكو حَتَّى نَسُوا اللّهِ كُو يَهاں تك كه وہ بحول عَلَيْ سُعَدَ وَ كَانُواقُومً الْمُورُ ااور شَے يہوگ ہلاك ہونے والے فَقَدْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كَدِّبُوكُمُ لِي تَحْقِق انهول نے جھٹلادیاتم كو بِسمَا تَقُولُونَ ان باتوں میں جوتم كَتِ مِو فَسمَا تَسْتَطِيعُونَ لِي تَم طاقت نهيں رکھتے صَرفًا پھرنے كى وَكَا نَصُرًا اور ندمد وكرنے كى وَمَنُ يَظلِمُ مِنكُمُ اور جس نظم كياتم ميں سے نَصُرًا اور ندمد وكرنے كى وَمَنُ يَظلِمُ مِنكُمُ اور جس نظم كياتم ميں سے نُلِقَهُ ہم چكھا كيں گے اس كو عَذَابًا كَبِيْرً اعذاب برا وَمَا اَرُسَلُنَا قَبُلَكَ اور نهيں بَصِحِ هم نے آپ سے پہلے مِنَ الْمُوسَلِيْنَ بَعْمِر اِلَّا إِنَّهُمُ مَّر بِ ثَك وَ مَن الْمُوسَلِيْنَ بَعْمِر اِلَّا إِنَّهُمُ مَّر بِ ثَك وَ مَن الْمُوسَلِيْنَ بَعْمِر اِلَّا إِنَّهُمُ مَّر بِ ثَك وَ مَن الْمُوسَلِيْنَ بَعْمِر اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## میدان محشراور شرک کی تر دید:

محشر کامعنی ہے جمع کرنے کی جگد۔ جس مقام پراللہ تعالیٰ بندوں کوجمع کریں گے اس کا نام ہے حشر۔ میدان محشر بیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت قائم ہوگ۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جتنا ظہور ہوگا وہ اس شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے اور سب سے حساب لیس گے۔ اس دن مشرکوں اور جن کی انہوں نے بوجا کی ہے کا بھی حساب ہوگا۔ اس کا ذکر ہے۔ وَ یَسوُمَ یَسُحُشُورُ اُورِ جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ مشرکوں کو وَ مَا یَسُورُ وَ مِنَا فَاللَّهِ وَرَاسِ مُحْلُونَ کو بھی جس کی بیمشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نے نیے نیچ اکھا کرے فیڈون کی بیس فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان سے جن کے بیچ اکھا کرے فیڈون کی بیم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان سے جن کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی گا وران بندوں کی عبادت کی گئی و آئیٹ کے آئیٹ کے آئیٹ کے قبادِی ہو آتا ہے کیا تم نے گراہ کیا میرے ان بندوں

کوتم نے کہا تھا کہ میں معبود بنالواور بہتمہارے عابد ہوجا نیں اورتم معبود ہوجاؤ آم ہے۔ یوزیش واضح کرو قَالُوْ اوہ جواب دیں گے سُبْخنک آپ کی ذات یا کے ماکان يَنْبَغِي لَنَا تَهِين تقامناسب مارے ليے جميں يون نهيں تق أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ يدكهم بنائين آب سے شيح شيح كارساز ، حاجت روا ، مشكل كشا، فريا درس بنا كيل جميل بين تهيل تقا وَلْسِكِنْ مَّتَعْتَهُمُ اورليكن آبِ في ان كوفا كده كابنجايا واباآءَ هُمُ اوران کے باب داداکو حَتْسی نَسُوا اللّهِ کُو بہال تک کہوہ بھول گئے تھیجت کو وَكَانُوُ اقَوْمًا مِبُورًا لِهُورًا بَائِرٌ كَى جَعْبِ اور بائر كامعنى بِ بلاك بونا \_ اور تفيد لوگ ہلاک ہونے والے۔شرک کے شیدائی اہل بدعت عمو مآپیر کہا کرتے ہیں کہ شرک تو پیے ہے کہ بتوں کی بوجا کی جائے ہم تو بتوں کی بوجانہیں کرتے ہم تو نبیوں ولیوں کوسورتے يكارتے ہيں۔قرآن كريم نے ان كاس مخالط كور دكر كے ركوديا ہے اور آتخضرت على ك احاديث نے اس باطل خيال كى وجياں اڑا كرر كدى ہيں۔ قيامت والے دن اللہ تعالی حضرت عيلى عليه السلام سيسوال كريس ك وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَغِينُسَى ابْنَ مَوْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّحِذُونِي وَأُمِّي الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّه [مائده] "اورجب فرمائ كاالله تعالیٰ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے (علیہ السلام) کیا آپ نے کہا تھالوگوں کو کہ بناؤ مجھے اور میری والده كوالدالله كي يتج قالَ سُبُحنكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ بِحَقَّ عِيلَ علیہ السلام کہیں گے آپ کی ذات یاک ہے جھ کو لائق نہیں کہ کہوں میں ایسی بات جس کا مجص في نبيل إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ الريس في اليها كها موكاتو آب كوضرور معلوم موكًا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ آبِ جائة إِن جو میرے جی میں ہاور میں نہیں جا نتا جوآ یے جی میں ہے آنگ آنسست عَلامُ الْغُيُوب بِشَك آبِ بَى جِهِي چيزوں كوجانے والے بيں مَسا قُسلُتُ لَهُمُ إِلَّا مَسا اَمَدُ تَنِي مِين فَنْهِين كَبِي اللوكون عَيْمُروبي بات جس كاآب في محص عمر دياب أن اعُبُـدُوْ اللَّهُ رَبِّيُ وَ رَبُّكُمُ كَهُمَا وت كروالله تعالَىٰ كى جوميرا بھى رب ہے اور تمہارا بھى رب ہے۔' اگر شرک فقط بتوں کی بوجا کا نام ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام سے بیسوال کیوں؟ نامیسی علیہ السلام بت ہیں اور نہ ان کی والدہ ماجدہ بت ہیں۔ اگر شرک بتوں کی یوجا کا نام ہے بقول ان جاہلوں کے تو ان سے سوال کیوں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گےاے پروردگار! آپ کی ذات یاک ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ۔اگر بالفرض والمحال اليي بات ہوئی ہوتی آپ کومعلوم ہوتا کہ آپ غیب دان ہیں میں غیب نہیں نجانتا۔ پھر سمجھ لیں کے سوال بیہ ہے کہ شرک اگر صرف بت پرستی کا نام ہے توعیسی علیہ السلام سے کیوں یو جیما جائے گا کہ کیا آپ نے بیسبق دیا ہے؟ اور بائیسویں یارے میں ہے وَ يَوُمَ يَسَحُشُرُهُمُ جِمِيْعًا''اورجس دن جمع كرےگاان سبكو ثُمَّ يَفُولُ لِلْمَلْئِكَةِ هَ وَلا ءِ إِيَّا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ كِرِفر مائ كَافرشتول كوكياب لوك تمهاري عبادت كيا كرتے تھے قَالُوُا سُبُحْنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بِال مِآپِ وَات آپ ای مارے کارسازیں۔"[سبا: ۴۰]

تواللہ تعالی فرشتوں سے سوال کریں گے کہ یہ جوتمہاری پوجا کرتے تھے بسہ جبرانیل یا میں کائیل یا عزر ائیل یا اسرافیل علیہم السلام کہتے اور لکھتے تھے۔ یہ سبق تم نے ان کو دیا تھا؟ تو اللہ تعالی کے معصوم فرشتے کہیں گے اے پروردگار! آپ کی دات یاک ہے ہم نے ان کو یہ سبق نہیں دیا۔ تو سب جاہلوں نے یہ بچھ رکھا ہے کہ شرک دات یاک ہے ہم نے ان کو یہ سبق نہیں دیا۔ تو سب جاہلوں نے یہ بچھ رکھا ہے کہ شرک

صرف بت پرت كانام به غلط كهت بيل - يهال عيلى عليه السلام كى اوران كى والده كى بوجا كانام بهى شرك به اور فرشتول كى بوجا كانام بهى شرك به اور سورة توبر آيت نمبر ١٦ ميل الله قول المحت المراد المحت المراد المحت الم

پھر ہے بات بھی سمجھ لیس کہ دنیا میں کوئی بھی قوم الیی نہیں گزری کہ جس نے محض کنٹری، پھر اورا ینٹ کی بے جان مورت کو خدایا اللہ بنایا ہو۔ بلکہ بت، تصویر اور مجسمہ جب بھی بنایا گیا کسی جاندار مخلوق بلکہ بزرگوں اور پیغمبر وں اور نیک بندوں کے نام اور شکل پر ہی بنایا گیا اور بتوں سے وہ کام لیا گیا یا نااہل لوگوں نے تصور شخ سے یا غالی لوگوں نے فوٹو اور تصویر سے لیا۔ دیکھو! ایک من کی لکڑی کی کوئی ہندو پوجانہیں کرتا جب وہ لکڑی گھڑتے تصویر سے لیا۔ دیکھو! ایک من کی لکڑی کی کوئی ہندو پوجانہیں کرتا جب وہ لکڑی گھڑتے گھڑتے دس سیر باقی رہ جاتی اور کسی بزرگ سیتا جی، رام چندر، کرش جی، بدھی شکل بن گئی تو اب اس کی پوجا شروع ہوگئی۔ تو پوجا تو اس بزرگ کی ہوئی جس کی شکل پر اس کو بنایا گئی تو اب اس کی پوجا شروع ہوگئی۔ تو پوجا تو اس بزرگ کی ہوئی جس کی شکل پر اس کو بنایا گئیا۔ ود، سواع ، یغوث ، یعوق ، نسر ، یہ پانچ بزرگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے گیا۔ ود، سواع ، یغوث ، یعوق ، نسر ، یہ پانچ بزرگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ذمانے ہیں ہے۔

حافظ ابن مجرعسقلانی میدانید، شاه عبدالعزیز صاحب میدانید فرماتے ہیں کہ ودحضرت اور ایس علیہ السلام کا لقب تھا باقی چار نیک بزرگ ان کے صحابی تھے۔ تو اصل عقیدت ان کے ساتھ تھی جن کی شکل اور نام پر بت گھڑ ہے گئے تھے محض لکڑی اور پھر کی پوجا کسی نے منہیں کی ۔ میری کتاب ''گلدستہ تو حید'' ضرور ایک وفعہ پڑھوساری بات سمجھ آجائے گی اور منہیں کی ۔ میری کتاب ''گلدستہ تو حید'' ضرور ایک وفعہ پڑھوساری بات سمجھ آجائے گی اور

تو حید اور شرک کا فرق سمجھ آجائے گا۔ اور یہ کہٹا کہ شرک صرف بت پرسی کا نام ہے غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا بھی شرک ہے اور ان کی والدہ کی پوجا بھی شرک ہے، فرشتوں کی پوجا بھی شرک ہے۔ مولو یوں ، پیروں کی پوجا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواجس کی بوجا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواجس کی بھی کسی نے یوجا کی اللہ تعالیٰ نے این کومشرک کہا ہے۔

تواللہ تعالی ان کوئیں سے جن کی ہوجا کی گی کہ میر سے ان بندوں کوئم نے گمراہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے اے پروردگارا آپ کی ذات پاک ہے ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کے سواکسی اور کواللہ بنا کیں۔ تو ہم کب کہہ سے تھے کہ ٹم ہمیں اللہ بنالو۔ آپ نے ان کواوران کے ہاپ داداکوفا کہ ہی بنجا یا اور پہلے کہ ول گے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ان مشرکوں سے کہیں گے فَقَدُ حَدَّبُو کُمْ بِمَا تَقُولُونَ پُس تَحقیق انہوں نے جنلادیا ہم کو ان ہاتوں میں جو ٹم کہتے ہو۔ جن کوئم حاجت روا، مشکل کشا، فریاو رس اور دشکیر سجھتے تھے انہوں نے تو تہمیں جھٹلا دیا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ سبق قطعا نہیں دیا فَفَدُ اللہ کہا کہ مُن خوان کو یہ سبق قطعا نہیں دیا فَفَدُ اللہ کو ہوئانے کی جو ٹم پر ہے والا فَفَدُ مُن حَدُمُ کُر ہوئے کہ ہم نے تو ان کو یہ سبق قطعا نہیں دیا فَفَدُ اللہ کو ہوئانے کی جو ٹم پر ہے والا فَفَدُ اللہ کو ہوئانے کی جو ٹم پر ہے والا فَفَدُ اللہ کو ہوئانے کی جو ٹم پر ہے والا فَفَدُ اللہ کو ہوئانے کی جو ٹم پر ہے والا فَفَدُ اللہ کو ہوئانے کی جو ٹم پر ہے والا فَفَدُ اللہ کو ہوئانے کی جو ٹم پر ہے والا فَفَدُ اللہ کو ہوئانے کی جو ٹم پر ہے والا فَفَدُ کُلُونُ اور ندایک دومرے کی مدد کی طاقت رکھتے ہو۔

فرمایا وَمَنُ یَظُلِمْ مِنْکُمْ اور جَوْلُم کرے گاتم میں سے نُدِفَهُ عَذَابًا تَجِیْوًا ہم اس کو چکھا کیں گے بڑا عذاب بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس جگرظم سے مراد شرک ہے کیونکہ سورت لقمان میں آتا ہے إنَّ الشِّدُوک لَـظُلُمْ عَظِیْمٌ '' بِ شک شرک برواظلم ہے '' تو معنی ہوگا جو شرک کرے گا ہم اس کو بڑا عذاب چکھا کیں گے اور اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کے ظلم سے مراد عام ظلم ہے شرک ہو یا دوسراظلم ہو۔اللہ تعالی فالموں کو بڑا عذاب چکھا کیں گے۔

#### بشريت رسول:

اس سے پچھے رکوع میں تم نے پڑھا کہ کافروں کا یہ بھی اعتراض تھا کہ اس رسول کو کیا ہوگیا ہے یا گئ الطّعَامَ وَیَمُشِی فِی الْاَسُواقِ' کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چان پھرتا ہے ، تربیدوفروخت کرتا ہے۔ 'رب تعالی اس کا جواب دیے ہیں وَمَآ اَرُسَلُنَا فَیْلُکَ مِنَ الْمُرْسَلِیُنَ اور نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے پغیر اللّ اِنَّهُمُ گرب شک وہ لَیْکَ مِنَ الْمُرْسَلِیُنَ اور نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے پغیر اللّا اِنَّهُمُ گرب شک وہ لَیْکَ مِنَ الْمُرُسُلِیُنَ اور نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے پغیر اللّا اِنَّهُمُ مُرب شک وہ فَی الْاَسُواقِ اور چلت وہ لَیَا کہ کُلُونَ السُطُعَامَ البتہ وہ کھانا کھاتے تھے ویسمنشون فِی الْاَسُواقِ اور چلت پھرتے تھے بازاروں میں ۔ جب انبیائے کرام علیہم السلام انسان اور بشری تقاضے سوائے معصیت کے ان کے ماتھ لگے ہوئے تھے۔ ان کو بھوک پیاس بھی لگئی تھی ،گری سردی بھی محسوس ہوتی تھی۔

غزوہ خندق کے موقع پر آنخضرت کے بوک کی وجہ سے بیٹ پر دو پھر
ہا کہ ھے ہوئے تھے۔ایک مقام پرآپ کی و بیاس کی تو آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ
تمہارے پاس پانی ہے تو ایک صحافی کے کہا ہاں حضرت! میرے پاس پانی ہے تو اس
سے آپ کی نے نی لے کر بیا۔ایک دن آنخضرت کی کوئٹ بھوک گی ہوئی تھی کی بیوی
سے آپ کی نے نی لے کر بیا۔ایک دن آنخضرت بھی کوئٹ بھوک گی ہوئی تھی کی بیوی
مدیق کی لے کچھ نہیں پکا تھا۔ گھرسے با ہرتشریف لے گئے تو راستے میں ابو بکر
صدیق کی ای مصیبت میں مبتلاتے فر مایا ابو بکر کیسے؟ عرضی کیا حضرت گھر
سے نکل آیا ہوں۔وہ بھی ساتھ چل پڑے۔آگ گئے تو حضرت عمری مل گئے یو چھا عمر
کیسے؟ کہا حضرت بھوک نے بڑا ستایا ہے ابو بکر کی شمسکرائے کہ میں بھی ای وجہ سے نکلا
مول گھر میں بتائیں سکا عمر کے بات بتا دی ہے۔فر مایا ابوالہیشم بن تبان کے بول گھر چلو (بیصاحب حیثیت شے ان کا باغ بھی تھا اور بکریاں بھی تھیں۔) ان شاء اللہ تعالی

ہمیں کھانا ملے گا۔ اتفاق کی بات کہ وہ گھر نہیں تھے پائی لینے گئے ہوئے تھے ہوی گھرتھی جب اس نے دیکھا کہ آنخضرت وہ ہیں ، ابو بکر ہے ہیں اور عمر ہے ہیں تو بڑی خوش ہوئی۔ ایک حیار پائی پر چا در ڈال کر اس پر ان حفرات کو بٹھا یا اسنے میں خاوند بھی آگیا اس کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ آن کے ساتھ گھر تشریف لائے ہیں۔ یبوی کو کہارو ٹی پرئی خوشی ہوئی کہ آن کے ساتھ گھر تشریف لائے ہیں۔ یبوی کو کہارو ٹی پرئی خوشی ہوئی کہ آن کے ساتھ گھر تشریف لائے ہیں۔ یبوی کو کہارو ٹی کو اُن سے تازہ کھوریں لا کرر کھیں حضرت! یہ کھاؤاور کھانا کھائے بغیر آپ حضرات نے نہیں جانا کمری ذری کرنے کے لیے جانے لگے تو آپ کھی نے فرمایا ایساک وَ الْحُلُوْنِ نَا دور ھول کھری ذری کہ کہ دور ھی قلت پیدا ہوجائے گے۔ 'اسلام نے سب چیزوں کا خیال رکھا ہے۔

#### ایک مئلہ :

اس مدیث کی روشی میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسا چانور جودود دیتا ہویا
جس کے پیٹ میں بچہ ہواس کی قربانی درست نہیں ہے اس لیے کہ اگر لوگ دودھ والے
جانوروں کی قربانی شروع کردیں گے تو لا کھوں قربانیاں ہوتی ہیں دودھ کی قلت پیدا ہو
جائے گی اور اگر نیچ والی ہے تو مال کے ساتھ بچہ بھی ختم ہوجائے گا کیونکہ وہ اس کے پیٹ
میں ہے ۔ تو پیٹی ہروں کے ساتھ سارے بشری تقاضے ہوتے ہیں وَ جَعَدُ نَسَا بَعُضَ کُمُ مُنَّی ہو جائے گا کی تکہ وہ اس کے ساتھ بی ہی کہ کوئے ہوئے ہوئے ہیں وَ جَعَدُ نَسَا بَعُضَ کُمُ مُنَّی ہوں کے ساتھ بی ہو ہو ہے ہوئے ہیں ہو ہو ہوئے گا کہ وہ اس کے بیٹ میں ہے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، آزمائش کی وامیر، کی
لئم نظر یہ بس کی کوکوئی شکل دی ۔ یہ سب اللہ تعالی کی قدرتیں ہیں ۔ تو
معلوم ہوا کہ کھانا پینا بخرید وفرو دفت پیٹی بر کے منصب کے ظاف نہیں ہے بلکہ سورۃ المومنون
معلوم ہوا کہ کھانا پینا بخرید وفرو دفت پیٹی بی کے منصب کے ظاف نہیں ہے بلکہ سورۃ المومنون
آیت نمبر ۱۵ میں ہے یہ آ گئے المدوش کے گوا مِنَ الطّیبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مُنْ السُولِ کُھُوا مِنَ الطّیبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مُنْ السُولِ کُھُوا مِنَ الطّیبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مُنْ السُولِ کُھُوا کُونَ اے مسلمانو! تم

کافروں کی ان باتوں پرصبر کرو گے بین تہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ کافروں کے شوشوں سے جو کافر ہجی رب تعالی کی تو حید کے متعلق اور بھی پنجبروں کے متعلق اور بھی مومنوں کے متعلق اور بھی مومنوں کے متعلق مبر کرو گے بینی مومنوں کے صدمہ تو ہوتا ہے۔ تو فر مایا کیاتم صبر کرو گے بینی متہمیں صبر کرنا چاہیے و تک ان رب کے کہ کے میٹو ا اور ہے آپ کارب دیکھنے والا۔ اس سے کوئی چیز مختی نہیں ہے ہرآ دمی کواس کے مل ای مطابق بدلہ ملے گا۔



وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءِنَا لَوُلَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلِّلَكُهُ آوُنْرِي رَبِّنَا لَفِي إِسْتَكْبُرُوا فِي آنْفِيْبِهِمُ وَعَتَوْعَتُوْ الْكِيْرُاهِ يُومُ يُرُونَ الْمُلْكِدُ لَا بِشُرَى يُومِينِ لِلْمُجْرِمِينِ وَيَقُولُونَ حِبْرًا مُخْبُورًا ﴿ وَقُي مُنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجُعَلَنَّهُ هَا اللهِ مَنْ اللهُ الْحَالَةِ يَوْمَيِنِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَاحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومُ تَسْتُقُونُ التَّمَاءُ بِالْغَيَامِ وَنُزِّلَ الْمُلَكَةُ تَنْزِيلًا ﴿ كُ يُومَينِ إِلَّحَقُ لِلرَّمْنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِي أَنَ عَسِيرًا ا وُمُ يَعِضُ الطَّالِمُ عَلَى بِكَيْهِ يَقُولُ لِلْيُتَنِّي اتَّهِ أَنَّ فُولُ لِلْيُتَنِّي اتَّهِ أَنْ فُكُمُ الرَّسُول سَبِيْلُاهِ يُويُلَّيُ لَيْنَانِي لَيْنَانِي لَمُ الثَّيْنَ لُمُ الثَّيْنَ فُلَا نَاخَ لِيُلَّهِ لقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ الدِّي لُرِيعُ لَ إِذْ جَاءَ فِي مُوكَانَ الشَّيْطِ لِلْإِنْ الْ خَذُولُاهِ وَقَالَ الرَّسُولُ يُربِ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُواهِ ذَا الْقُرْإِنَ ماعدرای

لِّـلْمُ جُرِمِيْنَ مِحْرِمُول كَ لِي وَيَقُولُونَ اوروه كَبِيل كَ حِجْرًا يرده مو مَّحُجُورًا روكاموا وَقَدِمُنَا اورجم اقدام كريس كَ اللي مَا عَمِلُوا اس چيز كي طرف جوانہوں نے کی ہے مِنْ عَمَل عمل سے فَجَعَلْنهُ پس ہم اس کوکرویں كَ هَبَآءً غَبِار مُّنْتُورًا بَهِيراهوا أصْحِبُ الْجَنَّةِ جنت والى يَـوُمَئِذِ ال دن خَيْرٌ بَهِمْر مول م مُسْتَقَرًّا مُهاني كاظ م وَأَحْسَنُ مَقِيلاً اور بہت بہتر ہوں گے دو پہر کے آرام کی جگہ کے لحاظے وَیَاوُمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ اورجس دن يعث جائكًا آسان بالغَمَام بادلول كرساته وَنُزِّلَ الْمَلَّئِكَةُ اوراتارے جائیں گفرشت تنویلاً اتارے جانا المملک يومندوالحق سياملك الله وتعلى المكفوين وكل من من كالمناه على الكفوين عَسِيرًا اور موكاوه دن كافرول يرشخت وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ اورجس دن كالله كَاظَاكُم عَلَى يَدَيْهِ اليِّاتْصُولُ لَا يَقُولُ كُوكًا يَلْيُنَّنِي كَاشْ مِن اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا بنالِيتارسول كساتهراست يسويْلَتي بإع افسوس مجه ير لَيُتَنِي كَاشْ مِن لَهُ أَتَّخِذُ فَلاَنَا خَلِيلًا نَدِينا تافلال كودوست لَقَدُ أَضَلَنِي البَتْ تَحْقِق السَّنَ مُراه كيا مجھ عَنِ اللَّذِ كُوقر آن سے بَعُدَ إِذُ جَاءَ نِي بعداس كَ كروه تفيحت آئى مير كياس و كَانَ الشَّيْطُنُ اور ب شيطان لِلإنسان خَذُولًا انسان كورسوا كرف والا وقالَ الرَّسُولُ اورفر مايا رسول الله ﷺ نے یوب اے میرے رب اِنَّ قُومِی بے شک میری قوم نے

اِتَّخُدُوا بنالیا هلذا الْقُرُانَ اس قرآن پاک و مَهُجُورُا چھوڑا ہوا۔
کافروں نے آنخضرت ﷺ کے بارے میں جوشوشے چھوڑے تھا اوراعتراض
کیے تھان کاذکر چلاآر ہاہے جیسا کہ کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کافروں نے کہااس
رسول کوکیا ہے یہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا
کہ وَمَا اَرُسَلُنَا قَبُلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اَنَّهُمْ لَیا کُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمُشُونَ فِی
الْاسُوا قِ ''ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پنجی بی وہ سارے کھاتے بھی تھاور
بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

#### کفار کے اعتراضات اوران کے جوابات:

اب ان کافروں کا ایک اوراعتراض ہے وَقَالَ الَّذِیْنَ اور کہاالی اوگوں نے لا یَسرُ جُونَ لِقَاءَ نَا جوامیز ہیں رکھے ہماری الماقات کی یعن وہ قیامت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے نہ میدان محشر ہے نہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ انہوں نے کہا لَوْلَا اُنْدِلَ عَلَیْنَا الْمُلَیْکَةُ کیون ہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے۔ اس کے پاس فرشتے آت ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آت ؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ ہماری طرف نہیں آتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ ہماری طرف نہیں آتے ؟ اور کافروں نے یہ بھی کہا لَو ُ لَا نُولَ هلذا الْقُواْنُ عَلیٰ دَجُلِ مَنَ الْقُویْتَیُنِ عَلیٰ دَجُلِ مِنَ الْقُویْتَیْنِ اتارا گیا ہے قرآن کی ہوے آدی پر دوبستیوں ہیں۔ عصراد مکہ مکرمہ ہے اور طائف ہے۔ س عصراد مکہ مکرمہ ہے اور طائف ہیں وقت جدہ کا وجو ذبیت ہی ہا۔ مکہ مکرمہ ہیں سب سے ہوا سردار ولید بن مغیرہ تھا اور طائف ہیں عربی سے وقت جدہ کا وجو ذبیت ہی آئو نَسری ہوا؟ دوسری بات ہے کی اور نیس ہوا؟ دوسری بات ہے کی آئو نَسری درئی ہونی اور نیس وی کھتے اینے رب کو۔ یہ کہتا ہے کہ میرارب تعالیٰ کے ساتھ درابطہ ہے ہم

نے رب کا کیا بگاڑا ہے ہمیں کیوں ہیں نظر آتا دیہاں رب تعالی نے اجمالی طور پر جواب دیا ہے لقد است کھر کیا اپنی جانوں میں اپنے دیا ہے لقد است کھر کیا اپنی جانوں میں اپنے دیا ہے لقد است کھر کیا اپنی جانوں میں اپنے دلوں میں و عَدَو عُدُوً اکبِیُر اور سرکھی کی بڑی سرکھی ۔ یہ با تیں ان کی تکبر اور سرکھی کی بڑی سرکھی ۔ یہ با تیں ان کی تکبر اور سرکھی کی بڑی سرکھی۔ یہ با تیں ان کی تکبر اور سرکھی کی بڑی سرکھی۔ یہ با تیں ان کی تکبر اور سرکھی کی بڑی سرکھی۔ یہ با تیں ان کی تکبر اور سرکھی کی بیں۔

### مسكدرؤيت بارى تعالى:

اس دنیامیں رب تعالیٰ کود کھنا آسان بات تبیں ہے۔حضرت موی علیہ السلام الله تعالی کی مخلوق میں تیسر ے نبر کی شخصیت ہیں۔ پہلانبر جعزت محدرسول الله الله کا ہے دوسرانبرحضرت ابراجيم عليه السلام كا ب-حضرت موى عليه السلام كے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم كلام موت يقيمه موى عليه السلام نها رَبّ أرنِي أَنْظُرُ إلَيْك "المعرب وكها توجه كوتا كه مين ديكهول تيرى طرف قسالَ لَنْ تَسُو نِسَى [اعراف: ١٣٣] فرمايارب تعالیٰ نے کُنْ تَو اللہ بنی تو ہر گزنہیں و کھے سکے گا مجھے اس وقت جب اس بہاڑ پر بخلی ڈالوں گا۔ ا گرطور پہاڑا ٹی جگہ پر کھڑار ہاتو فسّے وقت تیوا نبی پھرآپ مجھے دیکھ لیں گے۔'احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ایک پورے کے نصف حصے کا نور بہاڑیر ڈالا وہ مکڑے کئڑے ہو گیااور موی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا سُبُ خُنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ " آپ كى ذات ياك ہميرى توبه ـ " تومويٰ عليه السلام كو اس جہان میں دیدار نہ ہواتم کون ہوتے ہوتمہاری کیا حیثیت ہے یہ کہنے کی کہ ہمیں رب نظر کیوں نہیں آتا؟ باقی اس جہان کا مسلم علیحدہ ہے اور آخرت کے جہان کا علیحدہ۔اس سے بیٹا بت کرنا کہموسیٰ علیہ السلام اس جہان میں ویدارہیں کر سکے تو قیامت والے دن مجھی رب تعالی کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ قیاس غلط ہے۔ آخرت کی چیزیں ہمیں یہاں مجھ نہیں آ

سکتیں۔ کیاوہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کا زندگی کسی ہمجھ میں آتی ہے۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ آدی گھوڑے پرسوار ہوکر چلے تو اس کی انتہا کونہ بننی سکے ،کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ درخت سے پھل تو ڑتے ہی فوراً دوبارہ لگ جائے۔ ایک بلند نہنی پر گئے پھل کو کھانے کو دل کرے اور وہ نہنی فوراً اس کے سامنے آجائے کیا ہے با تبس یہاں سمجھ آ نے والی ہیں؟ اور دوز خ میں دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز آگ کے شعلے بھی ہوں اور اس میں آدی نہ مریں ،سانپ ، پھواور درخت بھی اس میں ہوں یہ باتیں یہاں کس کو بھھ آ سے بین؟

## مومن اور کا فرکی روح کے احوال:

فرمایا یوم یکوون السماتی که جس دن دیکھیں کے دوفرشتوں کو اگر بمشوای یو مینونی اس دن خوش جری نہیں ہوگی جم موں کے لیے و یکھو لُون ادر دو یو مینونی اس دن خوش جری نہیں ہوگی جم موں کے لیے و یکھو لُون ادر دو کہیں گے جہوا رکا دے ہو ہمارے ادر فرشتوں کے درمیان میں شخصہ ورا بری مضبوط رکا دے ہو ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جان قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں وہ مرنے والے کو ملک الموت بھی نظر آتا ہے ادر اس کے ساتھ جو معادن فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے ادر اس کے ساتھ جو معادن فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ مرنے والا اگر مومن ہوتو فرشتوں کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشہو کیں ہوتی ہیں جو گیا ہا ہے ادر ایک کو لیسٹ کرلے جاتے ہیں۔ اور اگر کا فر مشر کہ ہیں۔ وہ فرشتوں کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی جو شہر کی ہوتے ہیں۔ اور اگر کا فر مشر کے بیاں جہنم کا نائے اور بد ہو کی ہوتی ہیں جن میں وہ لیسٹ کرلے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف مرنے والے کونظر آتے ہیں اور ول کونظر نہیں آتے اگر دوسرول کونظر آتے ہیں اور ول کونظر نہیں آتے اگر دوسرول کونظر آتے ہیں تو ہر طرف خوشہو کیں بہتا۔ فرشتے جس وقت مومن کی روح کو آسان و نیا تک لے جاتے ہیں تو ہر طرف خوشہو کیں بی خوشہو کیں چین جو جس وقت مومن کی روح کو آسان و نیا تک لے جاتے ہیں تو ہر طرف خوشہو کیں بی خوشہو کیں چین جیل جاتی ہیں۔ جب وہ ور واز دے کو ریب

بہنچتے ہیں تو دربان فرشتے کہتے ہیں اس کواس دروازے سے لے جاؤ، درسرے دروازے والفرشة كہتے ہیں يہال سے لے جاؤ، تيسرے دروازے والے فرشتے كہتے ہیں كه یہاں سے لے جاؤ۔سب شائق ہوتے ہیں کہ نیک روح ہمارے دروازے سے گزرے اورا كربُراجِ تُولَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوابَ السَّمَآءِ [اعراف: ٢٠٠] " بنبيل كولے عاكيل گے اس کے لیے دروازے آسان کے ۔'' ساتویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے تخین ، ا وہاں پہنچاتے ہیں۔تو فر مایا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے اویر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے۔اور جس دن فرشتے نظر آئیں گے تو اس دن مجرم کہیں گے ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط آرْ مو وَقَدِمُنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل اور بم اقدام كرير ع اسطرف جوانهون نِعْمَل كياب فَجَعَلُناهُ إِس مم اس كوكردي كَ هَبَآءً غبار مَّنْ وُرًا بكهيراموا جيب باریک غبار کو ہوا اڑاتی ہے۔ حالت کفر میں کا فروں کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی دنیامیں کافر بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں،پلیں تغمیر کراتے ہیں، مسافر خانے اور ہیتال بناتے ہیں ،غریوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔مجموعی حیثیت سے ظاہری طور پر وہ مسلمانوں ہے زیادہ لوگوں کے خیرخواہ ہیں کیکن اعمال کی قبولیت کی شرطیں ان میں نہیں ہیں۔

اعمال کی قبولیت کی تین شرطیں:

اعمال کی قبولیت کی تین شرطیس ہیں ۔

🛞 ... اتبالُ ست

⊛....انمان ⊛....اخلاص

چونکہ وہ ایمان کی دولت ہے محروم ہیں اس لیے فر مایا کہ ہم اقد ام کریں گے اس چیز کی طرف جوانہوں نے مل کیے ہیں اور ہم کردیں گے اس کوغبار بھیر اہوا۔ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

يَوْمَئِذِ جنت والے اس ون خَيْرٌ مُّسُتَ قَرُّا بہت بہتر ہوں گُھكانے كے لحاظت و اَحْسَنُ مَقِيلاً۔ قيلو له تے ہے۔ نيك آ دميول كى عادت ہدد يبركوسونا۔ معنى ہوگا بہت بہتر ہوں گے دو يبرك آرام كى جگہ كے لحاظے۔

حديث ياك مين آتاب مِنْ دَأْبِ الصَّلِحِيْنَ قَيْلُولَة " نَيك آدميون كَي عادت سے ہو دو پہرکوسونا۔ 'میسونا فی نفسه مقصودہیں ہے بلکدرات کو جا گئے کی تمہید ہے۔ جوآ دمی دو پہر کوتھوڑی در کے لیے سوجائے اس کو سحری کے ونت تہجد کے نوافل کے كي المصنا آسان موتاب فرمايا ويسوم تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بالْعَمَام اورجس دن يهث جائے گا آسان بادلوں کے ساتھ۔آسان کے بنیجے بادل ہوں گے اور دہ بھٹ جا تمیں گے وَلُوْلَ الْمَلْلِيَكَةُ تَنُويُلا أوراتارے جائيں كفرشة اتارے جانا۔رب تعالی كی عدالت قائم ہوگی میدان محشر میں اور فرشتے آسانوں سے ایسے اتریں گے جیسے با دلوں سے جہاز نیجے اتر تا ہے ایسے فرشتے اتریں گے۔اور جو پہلے سے زمین پر ہوں گے وہ زمین ہی میں رہیں گے اس دن سب کومعلوم ہوجائے گا کہ فرشتے آگئے ہیں السمسلک يَوُمَئِذِنِ الْمَحَقُّ لِلرَّحُمْنِ سَجَا ملك اس ون رحمن كے ليے بوگا۔ آج تو و نيا وعوے كرتى ہے ہمارا ملک، ہماری حکومت، ہماری بادشاہی ، ہماری صدارت ، ہماری وزارت ، وہاں پر مارى تمهارى كچونبيس موكى اعلان موكا لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ [مومن: ٦١] ووكس ك لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔ ' دنیامیں دعوے کرنے والوبتاؤ ملک آج کس کا ہے؟ پھر ينى صدابلند موكى لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ "الله تعالى كے ليے بواكيلا باورد باؤوالا ے۔'' وَ كَانَ يَـوُمًا عَـلَى الْهَافِويُنَ عَسِيُرُ ااور ہےوہ دن كافروں پر بڑاسخت اور مشکل ۔وہ بردی تنگی کا دن ہوگا ۔

#### شانِ نزول:

وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اورجس دن كافِ كاظالم ابين باتفول كواس آیت کا شان نزول پیہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک کا فرتھا جس کا نام تھا عقبہ ابن الی معیط ۔ پیہ بڑا ہتھ حیے ٹ اور منہ بھٹ آ دمی تھا۔اس مخص نے آنخصرت ﷺ کے گلے میں رسی ڈال کر دیانے کی کوشش کی تھی اور حضرت صدیق اکبر ﷺ نے اس کو دھکا دے کر آپ ﷺ کو حِيرُ ايا اور فرماياتها أَ تَسَقَّتُلُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ " أوظالمو! اس ليهاس كوشهيد كرتے ہوكہ وہ كہتا ہے ميرارب صرف اللہ ہے۔ 'ای شخص نے آنخصرت ﷺ يرسجد ہے كى حالت میں اوجھڑی لاکرآ یہ ﷺ کی گردن پررکھ دی تھی حضرتِ فاطمہ ڈاٹٹیا نے اتاری تھی۔ ایک موقع براس کوخیال آیا کہ مجمد اللہ سے ہیں اور ہم ان برزیادتی کررہے ہیں اور قرآن بھی سیا ہے ہمیں سیائی قبول کر لینی جا ہے۔ چنانچہ اس نے حق کوقبول کرلیا۔اس کا بڑا گہرا دوست تھاامیہ بن خلف \_اس کومعلوم ہواتو وہ دوڑتا ہوا آیا کہنے لگاعقبہ! میں نے ساہے کہ توصافی ہوگیا ہے؟ اس وقت اہل حق کوصالی کہتے تھے۔عقبہ نے کہا کہ میرا دل مطمئن ہے محمہ ﷺ جو کچھ کہتے ہیں سے کہتے ہیں۔امیہنے کہا کہ دھڑ انہیں جھوڑ نا۔بہر حال اس برے ساتھی نے اس سے کلمہ چھڑا دیا۔ قیامت کادن ہوگا عقبہ اینے ہاتھ کا نے گا یے فُول کیے گا يسْلَيْتَنِي اتَسْخَدُتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلاً كاش إكهي بناليتارسول كساتهراسته ينوَيْلَتني احْرَالِي! لَيُتَنِي كَاشَ لَمُ أَتَّخِذُ فُلاَ نَا خَلِيُلاً مِن فِي مِنايا بوتا فلا لَ دوست \_اميه بن خلف مير ادوست نه جوتا\_

شان نزول تو بہے مگر قیامت تک آنے والے کا فراس میں داخل ہیں۔ جو بھی کسی برے کے کہنے کی وجہ سے غلط راستے پر چلے گا وہ اس طرح ہاتھ کا نے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ دوئی کرنا چا ہوتواس کی سوسائٹ دیکھو۔اللہ تعالی نے تہ ہیں عقل سمجھ دی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں سوسائٹ دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ کیسا آدمی ہے۔ مَسنُ یُنْ خَالِلُ ''اس کے دوست کون ہیں ہم ہیں خود بخو دا ندازہ ہوجائے گا کہ یہ کیسا ہے فَانْ الْمَسَدُءَ عَلَیْ دِیْنِ خَلِیْلِهِ بِحَمْلَ آدمی ایپ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔'ادر بُری مجلسوں سے بچنا چا ہے ، بُر مِسائقی سے بچنا چا ہے۔

- يارېدازمارېدىسيارېد

فاری کامقولہ ہے گرایارسانپ سے بھی گراہوتا ہے بہت زیادہ گراہوتا ہے۔ سپیرے بتاتے
ہیں کہ سانپوں کی بتیں ہزار ( ۳۲۰۰۰) قتمیں ہیں۔ بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان
کے ڈسنے سے آدمی مرتانہیں ہے اور بعض سانپ ایسے ہیں کہ صرف آدمی کی طرف دیکھیں
تو آدمی اندھا ہو جا تا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ ابتر سانپ کی ایک قتم
ہے کہ جب وہ بندے کو دیکھے اور بندہ اس کو دیکھے تو بندہ تابینا ہو جا تا ہے۔ حاملہ ورت ہویا
گائے ہمینس ہوتو اس کاحمل گرجا تا ہے۔

پاک کی فصاحت و بلاغت کے قائل ہیں۔اس کی ایک جیموٹی سی سورت کی نظیر بھی نہیں لا سکے ۔قرآن کریم کا اثر بھی مانتے تھے کہتے تھے جادو کی طرح اثر کرتا ہے گر پھر بھی نہیں مانتے۔



وَكُذُلِكَ جَعُلْنَالِكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَ كَفَى بِرَيْكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمُلُةً وَاحِدَةً عُكَنَاكِ الْكَافِينَ الْفُرَانُ جُمُلُةً وَاحِدَةً عُلَاكِ الْكَافِ الْفُرَانُ جُمُلُةً وَاحِدَةً عُلَاكِ اللَّهِ الْفُرَانُ جُمُلُةً وَاحِدَةً عُلَالِكَ اللَّهِ الْفُرَانُ جُمُلُةً وَاحِدَةً عُلَالًا عُلَاكًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل رَتُلْنَاهُ تَرْتِيْلًا ﴿ وَلَا يَأْتُوْنِكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنَاكَ بِإِلْحُقِّ وَآحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ الَّذِينَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِ مِمْ إِلَى بَعَالُمُ أُولِكَ عَ شُرُّهُ كَانًا وَ أَضَالُ سَبِيلًا هُولَقَالُ الْتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ وَ جعلْنَا مَعَدَ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيْرًا ﴿ فَقُلْنَا اذْهُمَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِإِلْيِنَا وَكُ مُرْنِهُمُ وَكُ مِيْرًا ٥ وَقُوْمَ نُوْجٍ لَمَّا كُنَّ بُوا الرُّسُلُ آغُرُفُهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلتَّاسِ إِنَّهُ وَاعْتَلُهُ اللَّهُ إِلَّا الرُّسُلُ عَنَا اللَّهِ الرَّبِي اللَّهِ وَعَادًا وَتُمُودُ أُو اصْعِبَ الرَّبِسُ وَقُرُونَا لِينَ ذلك كَيْنِرُا ﴿ وَكُلَّ ضُرَبْنَا لَهُ الْأَمْنَالَ وَكُلَّا تَبْنَا تَشِيرًا ﴿ وَكُلَّا تَبْنِنَا تَشِيرًا وَكَذَٰلِكَ اوراى طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي بنائِهِم نے ہرنبی کے ليے عَدُوًّا وَثَمَن مِنَ الْمُجُومِينُ مَجْرِمُون مِن عِن وَكَفَى بِرَبِّكَ اور كافى بآب كارب هاديًا برايت دين والا و نَصِيرًا اورمدولر في والا وَقَالَ الَّذِينَ اوركَهاان لوكول في كَفُرُوا جوكافرين لَوُلا نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُوانُ كِولَ بِين اتارا كياس يرقر آن ياك جُملُةً وَّاحِدَةً الشاكيبي وفعہ کے ذالک اس طرح لِنتَبت بے تاکہ ثابت رکیس ہم اس کے ساتھ

فُوَّادَکَ آب كول كو وَرَتَّلُنهُ تَوْتِيلاً اورجم نَاس كوتعور التعور الرك اتارا بي تعور المعور الركاتاريا و لاياتُونك بمنل اوربيس لائيس كآب کے پاس بیکوئی مثال الا جئناک بالحق مرجم لائیں گے آپ کے پاس حق وَآحْسَنَ تَفْسِيرًا اوزاجِي تَفْير الَّذِيْنَ وه لوك يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِم جوا تھائے جائیں گے چہرے کے بل إلى جَهَنَّمَ جَبْم كي طرف أو لَئِكَ شَدٌّ مَّكَانًا بِيلُوك برے بين جگہ كے لحاظ سے وَّاضَلْ سَبيلاً اور كمراه بين راست كاعتباري وكلقذ اتينا موسى الكحتب اورالبة محقيق دى بم نے مولى عليه السلام كوكتاب و جَعَلْنَا مَعَهُ اور بناياجم في السكم اتحد أخاه هرون ال ك بهائى بارون كو وَزيُرًا معاون فَقُلْنَا يُس كَهاجم في اذْهَبَآ جاوَتُم دونوس اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ال تُوم كَ طرف كَذَّبُوا جِنهون فِي حِيثُلا يا بِ بالْيَنا مارى آيتول كو فَسَدَمَّ وَنُسِهُمْ تَدْمِيْرًا كَيْلِ بَمِ نَهُ اللَّهُ كِياان كوبلاك كرنا وَ قُوْمَ نُوْح اورنوح عليه السلام كي قوم كولَّمًا كَلَّهُ واالرُّسُلَ جس وقت جَعْلا يا انهول نے رسولوں کو اَغُو قُنْهُمْ ہم نے ان کوغرق کردیا و جَعَلْنَهُمُ اور ہم نے بتایاان كولِلنَّاس لوَّكُول كے ليے ايَةً نشاني وَاعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ اور تياركيا ہے جم نے ظالموں کے لیے عَذَابًا اَلِیْمًا دردناک عذاب وَعَادًا وَ ثَمُودَا اورعادکو اور شمودكو و أصحب الرَّس اوركوني والولكو و قُووْنًا بِينَ ذلك اور بهت ی جماعتول کواس کے درمیان تحییرًا کثرت کے ساتھ و کُلاً ضَوَبْنَا لَـهُ

اور ہرایک کے لیے ہم نے بیان کیس الامنال مثالیں و کُلا تَبُونا اور ہر ایک کوہم نے ہلاک کیا تَنبِیرًا ہلاک کرنا۔

مشركين كى تكاليف براللدتعالى كاحضور الله كوسلى دينا:

مشرکین مکہنے آپ ﷺ کو ہڑی تکلیفیں پہنچائیں ،زبانی بھی اور بدنی بھی اور آپ الله كراتميون كوبهي \_ جوبهي آب الله كاكلمه يدهما تفاتخة مثل بن جاتا تفا\_آب الله كو تنین سال نظر بند بھی رکھافتل تک کامنصوبہ بنایا ، آخر آپ ﷺ بھی انسان تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ بھاکوسلی دی کہ آپ بھا کے ساتھ ان کی رشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا اوراى طرح بم في بنائ برنى كوتمن مِنَ المُحْدِمِيْنَ مِحرمول مِن سے مطلب بدہے کئن کی خالفت کرنے والی صرف آب بی کی قومہیں ہے بلکہ آپ کی طرح ہرنبی کی قوم نے اپنے پیغیر کی تکذیب کی۔اسے ساحراور مجنوں کہا ،اس کومختلف منتم کی تکلیفیں پہنچا کمیں بعض کو ہجرت پر مجبور کیا تو بیکوئی نئی بات نہیں ہے البذاآب بریثان نہ ہوں بلکتسلی رکھیں بالآخر کامیابی آب بی کے جصے میں آئے گ وَكَفْلَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا اور كَافَى بِآبِ كَارب بِدايت دين والله و نَصِيرًا اورمدو كرنے والا۔ ہدايت رب نے دين ہاس كے متعلق اس كاضابطہ ہے وَالنَّسنِدِيُسنَ جَاهَ وُوا فِينا لَنَهُدِينَهُم سُبُلَنا [العنكبوت: ٢٩]"جنبول في كاشش كي مار عليه ہاری ہدایت کے لیے قدم اٹھایا ہم ضروران کو ہدایت دیں گے اینے راستوں کی طرف۔' اورجو بدایت کاطالب ہی نہ ہوتو زبر دستی اللہ تعالی بدایت کسی کوئیس دیتے۔اس نے انسان كوخيراورشركا فتياركرن كاافتيار وياب فسمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفر [ كبف: ٢٩] " يس جس كا جي جا بيان لائے اور جس كا جي جا ہے كفراختياركر ،

اورالله تعالی این دین کی اورای پینمبروں کی مدد کرنے والا ہے۔ تنگیس سال میں نزول قرآن کی حکمت:

آ كَ كَافْرُول كَاذْكُر بِ وَقَالَ اللَّذِيْنَ كَفَوْوُ الدركماان لوكول في جوكافريس لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُواانُ جُمُلَةً وَاجِدَةً كيونْ بين اتارا كياس يرقرآن ياك ايك بي دفعہ اکٹھا۔ بیرکیا ہوا کہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتر تا ہے اگر رب تعالیٰ کی کتاب ہے تو ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوتی ؟ عرب میں چونکہ یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے اور بیلوگ ان کے جلسوں میں اور مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور یہودی سناتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اکشمی نازل ہوئی تھی۔اس کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ بیر کتاب قر آن کریم اکشمی کیوں نہیں نازل کی جاتی ؟ قرآن کریم تئیس سالوں میں نازل ہواہے \_سورۃ العلق کی پہلی آیات اِقُرَأ بِاسُم رَبّکَ الَّذِی خَلَقَ سے لے کرعَلّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ تَك بِهِ يا في آيات جبل نور كي چونى يرعار حرامين نازل بوئين اور آخري آيت اليّوم الحمه للت لَكُمُ دِيُسَكُمُ وَا تُمَمِّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنًا [ما کدہ: ٣] بیعرفات کے میدان میں نو ذوالحجہ جمعہ المیارک عصر کے وقت نازل ہوئی ۔ تیرہ (۱۳) سال مکہ مرمہ میں اتر تار ہا اور دس سال مدینه منوره میں اتر تار ہا۔ کا فروں نے كہاا كھا كيول نيس اترتا؟ فرمايا كيذالك جمنے اسى طرح تھوڑ اتھوڑ اكر كا تاراہے كيول؟ لِنُشَبَّتَ به فُوَّادَكَ تاكه ثابت رهيس بم ال كماتها بكول وتعورُا تھوڑااتر تا گیا آپ ﷺ یاد کرتے گئے اور اس پڑمل بھی ہوتا گیا اور جب کا فراعتر اض رتے تھے تو ساتھ ساتھ جواب بھی اتر تا گیا تا کہ آپ کادل ثابت رہے اور جو کام آہتہ آ ہستہ ہووہ بہتر ہوتا ہے۔وَ رَتَّ لُه سَالُهُ تَوْتِيلًا اور ہم نے اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارا ہے تھوڑاتھوڑا کر کے اتارنا۔'' بمجھی کوئی سورت نازل ہوتی بمجھی ایک آیت نازل ہوتی ،بھی زياده آيتين نازل ہوتيں جس طرح الله تعالیٰ کومنظور ہوا۔ایک موقع پرایک ہی جمله نازل مِوا مِنَ الْفَجَو \_ جب بِهِ آيت نازل مِولَى كُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطُ الْآبْيَاضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآسُودِ [بقرة: ١٨٥] "كَاوَاور بيويهال تك كه صاف ظاهر مو جائے تمہارے لیے سفید دھا گا سیاہ دھا گے ہے۔'' بعض صحابہ کرام ﷺ توسمجھ گئے سفید دھاگے سے مرادشبے صادق ہے۔ پہلے افق پر سیاہی ہوتی ہے پھر سفیدی ہوتی ہے اور بعض نہ ہم سکے۔انہوں نے ٹائکوں کے ساتھ کا لے ادر سفید دھاگے باندھ لیے۔کھاتے پیتے رہتے جب کالا اور سفید دھا گا الگ الگ الگ نظر آتا جھوڑ دیتے۔اس بات کا آنخضرت ﷺ كسامنة ذكر مواتو آب على فرماياتم بهى عجيب موراس وقت من الفجر كالنظ نازل ہواکہ دھاگے سے مراد افق کا دھا گا ہے تہارے دھا گے مراد نہیں ہیں۔ تو قرآن ياك ضرورت كمطابق وقتأفو قأاتر تارباب فرمايا وكلاياً تُونك بمَثل اوريبيس الأكيس كة آب كے ياس كوئى مثال آب يراعتراض كرنے كے ليے إلا جئنك بالْحَق مَرْبِم لائيل كَآب كياس ق وَاحْسَنَ تَفْسِيرًا اوراجِهِي تَسْير بيجو اعتراض کریں گے ان کو اس کا جواب ملے گا۔ پیہ جوشوشہ چھوڑیں گے ہم آپ کوحق دیں گےاوراحچی تفییر کے ساتھان کےشکوک کاردکریں گے۔

## تین گروه :

اَلَّذِیْنَ یُحُشَرُوُنَ عَلٰی وُجُوهِهِمُ وہ لوگ جواٹھائے جاکیں گے چہروں کے بل ، چلائے جاکیں گے چہروں کے بل محدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جب جنت اور دوزخ کی طرف لوگ لے جائے جائیں گے۔ تو

اصولی طور پرتین گروہ ہوں گے۔جواعلیٰ درجے کےمومن ہوں سے وہسوار ہوکر بل صراط ہے گزریں گے اور جنت میں پہنچیں گے۔وہ مومن جن کے اعمال میں کمی ہوگی وہ پیدل جائیں سے اور کافروں کی ٹائلیں اویر ہول گی اورسر نیچے ہول سے ۔ آنخضرت اللہ سے یو جھا گیا کہ حضرت سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ ﷺ نے فر مایا جس رب نے یاؤں پر جلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا اور ایسے بھا گیں گے جیسے یاؤں والے بھا گتے ہیں اور بيعلامت ہوگی كدونيا ميں ان كى كھويڑى المي تقى السي جَهَنَم جَہم كى طرف جلائے جائیں کے اُولنیک شیر مگاناہ لوگ برے ہیں جگہ کا ظے۔دورخ سے زیادہ مرى جگهاوركونى ب و أضل منبيلا اور كمراه بي راسة كاعتبارى - آج توبيلوك مومنوں کو کہتے ہیں کہتم مراہ ہو گئے ہوکہ باپ وادا کاراستہ چھوڑ دیا ہے۔ قیامت والے دن معلوم ہو جائے گا کہ مراہ کون ہے اور سیدھے راستے برکون ہے۔ان دور کوعوں میں تم نے کافی اعتراضات یو مے جو کافروں نے آنخضرت اللہ یکے۔ ظاہر بات ہے کہان چیزوں کوس کرطبعی طور برآ ہے اللہ کو کوفت ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آب اللہ کا کی کے لیے آ کے چند واقعات بیان فر مائے ہیں کہ بیکوئی نئ با تیں نہیں پہلے پینیبروں بربھی اعتراض ہوئے ہیں۔

# تىلىرسول ﷺ:

الله تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُ اتَنِهُ مَا مُوسَى الْکِتْبُ اورالبتہ عَقِن دی ہم نے موکی علیہ السلام کو کتاب تورات و جَعَلْنا مَعَهُ اَخَاهُ هُوُونَ وَذِیْرُ ااور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے ہمائی ہارون کووڑ ریاور معاون فَلَقُلْنَا ذُهَبَ یس ہم نے کہا جاوئتم دونوں ہمائی اِلْسی الْقَوْم الَّذِیْنَ کَیْدُون بِالْمِیْنَا سِیْ مِی طرف جس نے جھٹلایا ہماری آ یوں کو ہمائی اِلْسی الْقَوْم الَّذِیْنَ کَیْدُون بِالْمِیْنَاسِ قُوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہماری آ یوں کو ہمائی اِلْسی الْقَوْم الَّذِیْنَ کَیْدُون بِالْمِیْنَاسِ قُوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہماری آ یوں کو

ان کے یاس جا کرحق کی بات سناؤ۔اس کا متجد کیا لکلا؟ انہوں نے حق کوشلیم نہ کیا فَدَمُّونَهُمْ تَدْمِيرًا لِي جم في ال كوبلاك كيابلاك كرنا يوموى عليه السلام كزمان میں بھی حق کوجھٹلانے والے تھے اور آج بھی ہیں۔ جوانجام اُن کا ہواسو اِن کا ہوگا، وہ بھی برباد ہوئے بیکسی برباد ہوں کے و قسوم نسوح اورنوح علیدالسلام کی قوم سست كَدُّ بُواالْوْمُسُلَ جب جِمْلا ياانبول في رسولول كو حضرت نوح عليدالسلام كزماني مين اوركوئى رسول نبيس آيامرايك نبى كوجمثلاناسب كوجمثلاناب اغْوَقْنْهُم جم في ان كوغرق كرديا فالله تعالى كي فيمبرول كى تكذيب اس وقت يمي موكى وَجَعَلُنهُم لِلنَّاسِ ١ يَةً اور بنا دیا ہم نے ان کولوگوں کے لیے نشانی تا کہ پچھلوں کومعلوم ہوجائے کہ پینمبروں کو جعثلانے والوں کا ، تو حید کا افکار کرنے والوں کا ، حق کو جمثلانے والوں کا پیرحشر ہوا کرتا ہے وَاعْتَدْنَا لِسَلْظُ لِمِيْنَ عَذَابًا آلِيْمًا اورتياركيا بم فظ المول ك ليودوناك عذاب ـ بيتودنيا كسر أهى آخرت كاعذاب مم فان كے ليے تيار كيا ہے وعسادًا و أنهو ذا اورعاداور ثمود قوم كو بلاك كيا عاد مودعليه السلام كي توم تقى اور ثمود صالح عليه السلام کی تو متھی۔ان سب کو تباہ اور بربا دِکر دیا۔

## كنوئين والون كاذكر:

وَاَصْحُبَ الرَّسِ اور كُوكِي والول كوجى جم نے ہلاك كيا۔علامہ بغوى اين تفسير
"معالم النزيل" من لكھتے ہيں ، يہ برى معتبر تفسير ہے اور ويكر مفسرين كرام نے بھى لكھا
ہے، حُفرَ موت عرب ميں ايك علاقے كانام ہے آج بھى وہ علاقہ پوراصوبہ ہے۔ اس
صوبے ميں حاصور آءنا مى ايك براشہر تھا اس شہر ميں اللہ تعالی نے حضرت حظلہ بن صفوان
عليه السلام كوئى بنا كر بھيجا۔ اللہ تعالی كے بيغبر نے كافی عرصہ تك تبليغ كى۔ ايك كالے رنگ

کے جبشی غلام کے علاوہ کوئی ایک آومی بھی مسلمان نہ ہوا۔ نہ بیوی ، نہ اولا و ، نہ بھائی ، نہ عزیر رشتہ دار کوئی ایمان لایا۔ تمام شہر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہر وقت ہمیں ستاتا رہتا ہے۔ ' یا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ''اے لوگو! کہواللہ تعالیٰ کے سواکوئی اللہٰ ہیں ہے۔' یا فَیوُمْ اعْبُدُو اللّٰهُ مَا لَکُمْ مِنُ إِلَٰ اللّٰهُ مُا لَکُمْ مِنُ اِللّٰهِ عَنُوهُ ''اے میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی یا قوم اعبادت کرواللہ تعالیٰ کی اس کے سوائمہاراکوئی اللہٰ ہیں ہے۔' دن رات اس کی یہی رث ہے ، نہ جنازے کی مجلس اس کے سوائمہاراکوئی اللہٰ ہیں ہے۔' دن رات اس کی یہی رث ہے ، نہ جنازے کی محفل کی پرواکرتا ہے ، بازار میں جاؤ تو وہاں بھی اس کا یہی وعظ ہے لہٰذا اس سے جان چھڑاؤ۔

شہر سے ایک یا دومیل کی مسافت پر ایک گہرا کواں تھا۔ ہمارے ہاں تو پانی بڑی جلدی آ جا تا ہے پاکتان میں بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ پانچ چھسوفٹ کے بعد پانی کاتا ہے۔ وہ بھی بڑا گہرا کنواں تھا جنگل میں۔سبالوگوں نے اس بات پرا تفاق کیا کہ اس کواس کنوئیں میں بھینک دو۔ چنانچہ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے پیغیر حضرت حظلہ بن صفوان علیہ الصلوٰ قوالسلام کواس کنوئیں میں فوال دیا اور اوپر بھاری بھر کم چٹان رکھ دی کہ وہ حضق رسالۂ کرنکال نہ سکے۔ وہ غلام بے چارہ رات کی تاریکی میں جاتا ،سلام کرتا اور سوراخ سے روٹی نیچے لئکا دیتا لیکن پھرکو ہٹا نہیں سکتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا حضرت! بھے حکم ہوتو میں بھی کی کنوئیں میں چھلا نگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیر نے فرمایا کہ میں نے خود ہوتو میں بھی کی کنوئیں میں چھلا نگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیر نے فرمایا کہ میں نے خود جھلا نگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیر نے فرمایا کہ میں نے خود جھلا نگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیر نے فرمایا کہ میں ہے۔

 کہا کہ بڑا تخت جان ہے ابھی مرانہیں ہے اور نہ بی اپنی رائے چھوڑی ہے۔ پھرتفسیرول بیس آتا ہے کہان ظالموں نے کوئیں بیس پھر چھیکے ، مٹی چینی اوراللہ تعالی کے پیفیر کوزیدہ وُن کر دیا۔ کوئیں کوریت ، مٹی ، پھر وں سے بند کرنے کے بعداو پر بھٹکڑے وُال رہے سے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے آگ آئی اس نے سب کوجلا کر را کھر دیا۔ تو فر مایا ہم نے کوئیں والوں کو بھی ہلاک کیا و فوٹ ہینے ن ذلک کیئیٹر اور بہت کی جماعتوں کواس کے درمیان کھڑت کے ساتھ ۔ تو آگ آئی اس نے سالم کے زمانے سے لے کر پچھلے پیفیروں تک کی درمیان کھڑت کے ساتھ ۔ تو آپ کھی گھرا کیں نہیں تکذیب کرنے والے پہلے بھی جماعتیں ہم نے ہلاک کردیں ۔ تو آپ کھی گھرا کیں نہیں تکذیب کرنے والے پہلے بھی گررے ہیں و تُحلاً حضور بُنا کھ الا مُفالُ اور ہرایک کے لیے ہم نے بیان کیں مثالیں۔ سب کے ساتھ بات جلدی سجھ آ جاتی سب کے ساتھ بات جلدی سجھ آ جاتی ہو گئی تو بین کیا کہ مثال کے ساتھ بات جلدی سجھ آ جاتی کہ سب کے ساتھ بات جلدی سجھ آ جاتی ہو گئی تو بینوں کا دور سرائی کو جاتی ہو گیا کہ کردیا ہلاک کردیا ہلاک کردیا ہلاک کردیا ہلاک کرنا ۔ لہٰذا آپ پیلوں کا بوا۔



ولقن أتؤاعلى القرية الرق أمطرت مطرالتؤو أفكريكونوا يرونها على كانوالا يرجون نشورًا اوادارا والا إن يَعْفِنُ وَلِهُ الدُهُزُوالِهُ أَهْذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الهَتِنَا لَوُلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يُرُونَ الْعَنَابَ مَنْ أَضَلُّ سِبِيلًا ﴿ أَرْءَيْتُ مِنِ الْخَذَا لِلْهَا هُولِهُ الْعَدَالِ الْعَالَ هُولِهُ أَفَأَنْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيْلًا أَامْرِ تَحْسَبُ أَنَّ ٱلْأَرْهُمُ يَهُمُعُونَ عُ اوْيعُقِلُونَ إِنْ مُمْ إِلَّا كَالْانْعُامِ بِلْ هُمْ إَضَالُ سَبِيلًا قَالَمُ مُرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مِنَ الظِّلَّ وَلَوْشَأَءَ لِجَعَلَهُ سَأَكِنَّا ثُنُعُ جَعَلْنَا النَّكُمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ الِّيْنَا قَبْضًا لِيسِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ إِلَّيْلَ لِهِ السَّاوَ النَّوْمُ سُهَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نشزرا

وَلَقَدُ اَتُوا اورالِية خَقِق آ چَے ہِن بد (کےوالے) عَلَى الْقَرُيةِ الَّتِى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْقَرُيةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نے رسول بنا کر بھیجا ہے اِنْ کا ذیب شک تحقیق قریب تھا لیسے لُنا البتہ ہمیں كراه كرديتا عَنْ اللِهَتِنَاجار عميودول سے لَوْلَا أَنْ صَبَوْنَا الرجم نه وْ لَ رہتے عَلَيْهَ الن معبودوں ہر وَ سَوْفَ يَعُلَمُونَ وهُ فَقُريبِ جِان ليل كَے حِيْنَ يَرَوُنَ الْعَذَابَ جَس وقت وه ديكيس كعذاب كو مَنْ أَضَلُّ سَبيْلا کون زیادہ مراہ ہرائے کا عتبارے اُرَّءَ یُت کیا آب نے دیکھا ہے مَنْ عَلَيْهِ وَكِيلًا كَيَالِس آبِ اس كَ بِين وكيل أَمْ تَحْسَبُ كَيَا آبِ خيال كرت بِي أَنَّ أَكُفَرَهُمُ يَسْمَعُونَ عِيثُكُ اكْرُيت ال كَانْقَ عِهِ أَوْ يَعْقِلُونَ لِا مجھتی ہے اِنْ هُمْ نہیں ہیں وہ اِلاً مگر کالانعام مویشیوں کی طرح بَلْ هُمْ أَضَلُ سِبيلًا لِلدوه زياده بَهِكم موئ بين ان سراسة كاظست ألَتْم تَسرَ كياآب فيبين ديها إلى رَبَّكَ اين ربك طرف كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ كي يهيلايا برسائك و لَوْشَآء اورا كروه جابتا لَجَعَلَهُ سَاكِنًا البتراس كوكر ويتاكشبرا وا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ كِربنايا بم فيسورج كواسَ ير دَلِيلاً دليل ثُمَّ قَبَضَنهُ بَهر مم نيسميث لياس سائك و إلَيْنَا ابْي طرف قَبْضًا يَسِيْرًا سمينُنا آسته آسته وَ هُوَ الَّذِي اوروه وبي ذات ب جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا بنائي اس في تمهار عليه رات لباس وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا اور نيندآ رام كاذرىيه وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بناياس في دن كوبام تكلف كاذرىعد

## ماقبل سے ربط اوربستی سدوم پرعذاب کی مختلف صورتیں:

اس سے پہلے نافر مان قوموں کی جابی کا ذکر ہوا کہ ان سب کواللہ تعالی نے مثالوں کے ساتھ مجھایالیکن وہ کفرشرک سے بازندآئے ، بنتجاً وہ جاہ دیر باد ہوگئے۔ اور بید کہ دوالے ان علاقوں ، ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں کیا بیان بستیوں کو بیس دیکھتے کہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں و کَفَفَدُ اَتَدُو اور البتہ تحقیق آ چکے ہیں ، کے والے عَلَی الْفَورُیَةِ الَّتِیُ اس بستی پر اُمُطِورَتُ مَطَورَ السَّوْءِ جس پریُری طرح کے والے عَلَی الْفَورُیَةِ الَّتِیُ اس بستی پر اُمُطِورَتُ مَطَورَ السَّوْءِ جس پریُری طرح کی بارش برسائی گئ اَفَلَمُ یَکُونُو اَیرَونَ نَهَا کیا پس بیس دیکھا انہوں نے اس بستی کو مراد کی بارش برسائی گئ اَفَلَمُ یکُونُو ایرونُ نَهَا کیا پس بیس دیکھا انہوں نے اس بستی کو مراد سے جا سے جہاں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے جب بیدلوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بازندآ ئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جا وشم کا عذا اب ناز ل ہوا۔

- ۔۔۔۔دوسراعذاب کہ ان پر آسان کی طرف سے پھر برسائے گئے۔ پہلے اندھا کیا کہ کہیں دوڑ نہ سکیس کہ آنکھوں والا بھا گتا دوڑ تاہے۔ پھر پاؤ پاؤسیر سیر کے پھر ان پر برسائے گئے۔
- الله المرد المرد

پر کافر کہتے تھے اِنْ کا ذکہ کیسے اُلگا عَنُ الِهَتِنَا بِ شک شَان یہ ہے کہ قریب تھا کہ ہم میں ہارے معبود ول سے گراہ کردیتا، پھیردیتا کو آلا اَنْ صَبَوْنَا عَلَيْهَا اگر ہم این الہوں پر ڈٹے ندر ہے۔ اس کی زبان بڑی نرم اور میٹھی ہے بوے طریقے کے ماتھ سمجھاتا ہے قریب تھا کہ یا ہمیں ہارے خداؤں لات ، منات ، عزئ سے پھیر دیتا (معاذ اللہ تعالی) اگر ہم ڈٹے ندر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں آج تو آپ کھی کہ متعلق یہ کہدر ہے ہیں یہ میں گراہ کرتا ہے معاذ اللہ تعالی فرماتے ہیں آج تو آپ کھی کہدر ہے ہیں یہ میں گراہ کرتا ہے معاذ اللہ تعالی وَ سَوْفَ یَعَلَمُونَ اور عَنقریب میں ایک کی کے بیٹ یو آپ کو آپ کہ اور عنقریب میں گراہ کرتا ہے معاذ اللہ تعالی وَ سَوْفَ یَعَلَمُونَ اور عَنقریب میں ایک کے حیث نیرون وَ الْعَدَابَ جس وقت دیکھیں کے بیعدا ہواس وقت جان میں کے حیث اَضَ اُل مَسِیلا کون گراہ ہے راستے کے لحاظ سے۔ جب جان تکا لئے والے فیس کے حیث اَضَ اُل مَسِیلا کون گراہ ہے راستے کے لحاظ سے۔ جب جان تکا لئے والے فرشتے آئیں گے اور بَصْ ہوئی وَ جُوهُ هَا ہُمَ وَ اَذْ بَارَهُمُ آ وَ اَنْفال : ۵۰ ]" اریں گے ان فرشتے آئیں گاور بَصْ ہوئی وَ وُجُوهُ هَا ہُمَ وَ اَذْ بَارَهُمُ آ وَ اَنْفال : ۵۰ ]" اریں گے ان

کے مونہوں پراور پشتوں پر۔'اور پیچین ماریں گے اور فرضتے کہتے ہیں اَیْنَ مَسا مُحنینَهُم تَسَدُعُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ ''کہاں ہیں وہ جن کوتم پکارتے ہواللہ تعالی کے سوا قَالُوا کہیں گے ضَدُعُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ ''کہاں ہیں وہ جن کوتم پکارتے ہواللہ تعالی اَنْ فُسِهِمُ اَنَّهُمُ کَانُوا کے ضَدُّوا عَدِینَ اور گوائی دیں گے اپنے نفول کے خلاف کہ بے شک وہ کا فرضے۔' [اعراف: کیفِورِیْنَ اور گوائی دیں گے اپنے نفول کے خلاف کہ بے شک وہ کا فرضے۔' [اعراف: 20] میفرشتوں کی مار بیٹ موت کے وقت بھی ہوگی، پھر قبر میں بھی ہوگی، پھر میدان محشر میں کے مار مارکر اللہ تعالی کی عدالت کی طرف لے جائیں گے پھر دوز خ کی سز اہوگی ۔ تو ان کومعلوم ہوجائے گا کہوں گراہ ہے راستے کے لحاظ ہے۔

## خلاف شریعت خواہش بھی شرک ہے:

آگرب تعالی فرماتے ہیں۔ اُرءَی نے آپ بٹلا کیں 'جردی اور بیعنی بھی کرتے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے۔ مَنُ اسْ خَصْ کو اِتَّحَدُ اِلْہِ مَا ہُمَوہُ جَس نے بنالیا اللہ اپنی خواہش کو قرآن کریم کی بیآ بیت بتلارہی ہے کہ جو خص اپنی الیی خواہش پر چلا ہے۔ جس کا جو حت شریعت سے نمراتی ہے تو بی بھی شرک کے قبیلے سے ہے۔ ایک وہ خواہش سے کہ اس پر چلنا شریعت کے قاعدے کے مطابق ہے اگر چوہ ہ بھی بشری نقاضا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مثلاً اللہ تعالی نے انسانوں میں بھوک اگر چوہ ہ بھی بشری نقاضا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مثلاً اللہ تعالی نے انسانوں میں بھوک پیاس کا مادہ رکھا ہے ، کھانے پینے کی خواہش رکھی ہے اگر شرعی قاعدے کے مطابق خواہشات کو بھی شرعی قاعدے کے مطابق خواہشات کو بھی شرعی قاعدے کے مطابق ایوں کتا ہوں کیا ہوں کو ایش کو ترک کرے گا تو گناہ ہے ہا کیہ موقع پر تین صحابیوں کناہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس خواہش کو ترک کرے گا تو گناہ ہے ہا کیہ موقع پر تین صحابیوں نے اس کوئی کر مشورہ کیا۔ ایک میں ساری رات عبادت کروں گا اور ایک لیے بھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ بیں بارہ مہینے رہوں گا اور ایک کوئی گا کوئی کیا کہ بیک کی کوئی کیا کہ بیا کہ بیک کوئی کوئی کوئی کیا کہ بیک کیا کہ بیا کہ بی

ساری زندگی نکاح نیس کرول گا۔ آنخضرت کی کوان کی خبریں پہنچیں بخاری شریف کی روایت ہے آپ وی نے نینوں کوطلب کیااور فرمایا بَسَلَ عَنیٰ عَنْکُمُ سَکَدَا وَ کَذَا 'مِحَتک تمہاری بیدیا تیں پیچی ہیں۔' فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ہیں رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں و تَزَوَّ بُحثُ النِّسَآءَ اور میری بیویاں بھی ہیں۔ خداکی تم ایمن تم سب سے زیاوہ تقی ہوں مَن رَغِبَ عَنْ مُنتِی فَلَیْسَ مِنی ''جس نے میری سنت ہے اعراض کیا وہ میرانہیں ہے۔' تو خواہشات کی جائز طریقے ہے تھیل کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو وہ میرانہیں ہے۔ بال اجوخواہش شریعت سے کراتی ہواس خواہش پر چلنا ہے تو بیشرک کی ایک قسم ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے ای آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

م دہریت کیا ہے بندہ حرص و ہوا ہونا قیامت ہے گر اوروں کو سمجھا دہریا تم نے زباب سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تم نے بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تم نے

فرمایا اف آنت نگون علیه و محیلا کیا پس آپ اس کے وکیل ہیں۔ جس نے اپی خواہش کوالہ بنالیا ہے اپی مرضی پر چانا ہے آپ اس کے وکیل بنیں گے کیا؟ اَمُ قَحْسَبُ اَنَّ اَکْفَوَ هُمُ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک اکثر ان کے بَسْسَمَعُونَ سنتے ہیں اَنَّ اَکْفَو هُمُ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک اکثر ان کے بَسْسَمَعُونَ سنتے ہیں لیعنی مانے ہیں اَو بَعْقِلُونَ یا وہ سی سے ہیں اِنْ ہُمُ اِللا کَالاَنْعَامُ ہیں ہیں بی گرجانوروں کی مائے ہیں اُن ہُمُ اَضَلُ سِبِیلا بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ شکے ہوئے ہیں۔ مثلاً دیکھوا جو آدی نہ سے اس کو کہتے ہیں گدھا۔ کیونکہ تمام جانوروں سے زیادہ احتی ہوئے ہیں۔ مثلاً دیکھوا این مالک کی آواز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو اِتم گدھے سے بھی کرے ہوکہ این اور کیا ہور این اور این مالک کی آواز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو اِتم گدھے سے بھی کرے ہوکہ این

حقیق آقا کی بات کونہیں مانتے جوتمہارا مالک خالق ہے۔ اس کی طرف ہے آواز آتی ہے خی عَلَی الصَّلُوةِ حَیْ عَلَی الْفَلاَحِ نماز کی طرف آوفلاح کی طرف آور توجواپی خواہشات پر چلتے ہیں اور حقیق آقا کی بات پر لبیک نہیں کہتے وہ گدھے سے بھی بدتر ہیں اکسم قَرَ اللٰی رَبِّک کیا نہیں و یکھا اپنے رب کی طرف تکیف مَدَ الظّل کیے بھیلایا ہے سائے کوز مین پر وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَامِحنَا اگروہ چاہتا تواس کور دیتا تھہرا ہوا ، ساکن کردیتا۔

وقوف شمس:

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ ذَلِيلاً بحربناياجم فيسورج كواس سائة بردلیل سورج کی روشنی کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے اور آگے بیجھے ہوتے ہیں۔ گویاسائے کا گھٹنا بڑھنا سورج برموقو ف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سابیہ مغرب کی جانب پھیلتا ہے پھر جوں جوں سورج اویر کی جانب آتا ہے ساید گھنتا چلا جاتا ہے حتی کہ میں دو پہر کے وقت سابیا ہے اصل کے ساتھ ال جا تا ہے۔ پھر جب سورج مغرب كى طرف سفر شروع كرتا ہے تو سايە شرق كى طرف چھيلنا شروع ہوجا تا ہے اور غروب سمن کے ساتھ ہی سایہ غائب ہو جاتا ہے۔غرضیکہ سائے کا وجود سورج کے ساتھ مہتعلق ہے۔ اگراللہ تعالی سورج کو حکم دے کہ کھڑے رہوتو سامیجی کھڑا ہوجائے گا۔حضرت پوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں سورج رک گیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سی دیر رکا ر ہا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تو چل پڑا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے سورج کامغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ آدھے آسان تک آئے گا پھر حکم ہو گا کہضا بطے کے مطابق چلو۔اس نشانی کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اوراس کے بعد

جونیکی میں اضافہ کرے گااس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ہاں! پہلے سے جونیکیاں کرتا ہوگا ان کا اعتیار ہوگا اور پہلے سے جومومن طلے آرہے ہوں گے ان کا ایمان بھی معتبر ہوگا۔علامہ آلوی میداس کی وجہ بیر بیان فر ماتے ہیں کہ نزع کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے تو سورج كامغرب كي طرف سے طلوع بونا بيسارے جہان كى نزع ہے اور نزع كے دفت كا ايمان معترضين ب- أمَّ قَبَضَنهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يُسِيرًا يَعربهم فيسيدلاال سائكوايي طرف سمینا آہتہ آہتہ۔ جیسے جیسے سورج چڑھتا جاتا ہے سامیم ہوتا جاتا ہے عین دوپہر کے وقت ہر چیز کا سامیا اصل رہ جاتا ہے و کھو الگیدی اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا جس في بنايا المِنهار اليارات كوبمنز لدلباس ك-لباس ے انسان کی پر دہ پیشی ہوتی ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ نگا آ دمی جانوروں کی طرح ہو تاہے گویا جس طرح انسان لباس پہن کرآ رام پکڑتے ہیں ای طرح رات بھی لوگوں کے ليے آرام وسكون كا باعث ہوتی ہے۔ پھراللہ تعالی نے نیند کے متعلق فر مایا وَ السبَّسومَ سُبَاتًا اورنیندکو ذرایدآرام بنایا۔انسانی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔اگرکئی دنوں تک نیندنہ آئے تو انسان یا گل ہو جاتا ہے اور جب نیند آجاتی ہے تو تازہ دم ہو کر ووباره كام كاج كے قابل موجاتا ہے وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا اس نے وال كوبا مر نکلنے کا ذریعیہ۔ میداللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اگرانسان ان برغور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مجھ میں آسکتی ہے وہ مجھ سکتا ہے کہ پورانظام اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے اوراس میں کسی اور کا کوئی ڈخل نہیں ہے۔

وَهُو الَّذِي آرُسَلَ الرِّيحَ بُشُرًا بُكُن يِكَى رَحْمَتِهِ وَٱنْزَلْنَا مِنَ التَّمَاءِ مَآءً طَهُوْرًا فَ لِنَعْيَ مِهِ بِلْلَةً مَيْنًا وَنُسْقِيهُ مِمَا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَآنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفُنَهُ بَيْنَهُ مَ لِيَنَّ كُونُوا مِنْ فَأَنَّى ٱكْثَرُ التَّاسِ الْأَكْفُورُ الْهِ وَلَوْشِنَّنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَنِيْرًا أَفَّ فَلَا تُطِعِ الْكُفِينَ وَجَاهِنَهُمُ مِ عَادًاكِيْرُكُ وَهُوالَّانِي مَرْجَ الْبَعْرِينِ هَنَاعَنُ ثُواتٌ وَهُوالُّ وَهُوالُّهُ وَاللَّهُ وَهُوا مِلْوَا إِلَّا الْمُ وَجَعَلَ بِينَهُمَا بِرُزِعًا وَحِيرًا فَغُورًا وَهُو الَّنِي خَلَوْمِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فِحُعُلَ نَسْمًا وَصِهُ وَالْوَكَانَ رَبُّكَ قَنْ يُلْهِ وَيَغَيِّلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّم ظهيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكِ إِلَّا مُنِيِّدًا وَنَنْ يُرَّا ﴿ وَكُنَّ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَنْ شَأْءُ أَنْ يَكْغِنْ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلُاهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعِيّ الَّذِي لَا يَهُوْتُ وَسَيِّحْ رِعَلَى الْحَرَافِي مِهِ إِنْ نُونِ عِبَادِهِ خبنزاق

وَهُوَالَّذِی آوراللَّه تعالی کا ذات وہ ہے اَرْسَلَ جس نے بھیجا الرِیخ ہوادُل کو ہُشُرًا خوش خبری ساتی ہیں بین یدی رَحُمَتِه اس کی رحمت سے ہوادُل کو ہُشُرًا خوش خبری ساتی ہیں بین یدی رَحُمَتِه اس کی رحمت سے پہلے وَ اَنْسَوْلُهُ وَ اَنْسَوْلُهُ مِنْ السَّمَاءِ آسان سے مَاءً پائی طَهُورًا پاک کرنے والا لِنن محمی به تا کہ ہم زندہ کریں اس پائی کے ذریعے بلک فائدة اس شہرکو مَّیْتًا جوم وہ ہے و نُسُقِیَهُ اورتا کہ ہم پلائیں مِسمًا خَلَقُناۤ اس بَلْدَة اس شہرکو مَّیْتًا جوم وہ ہے و نُسُقِیَهُ اورتا کہ ہم پلائیں مِسمًا خَلَقُنآ اس

مخلوق کوجوہم نے پیدا کی ہے آئے عامًا مال اور مولیق و آناسی کیٹیرا اور بہت سار انسان وَلَقَدْ صَوْفُنهُ اورالبت عَقِينَ بم نے پھرایانی کو بَیْنَهُم ان كدرميان لِيَذَّ تُحُوُوْ اللَّهُ وهُ فِي حت حاصل كرين فَ أَبْنِي أَكْفُرُ النَّاس لِيل انكاركيااكثرلوكون في إلا تُحفُورًا مكرنه مان كا وَلَوْ شِنْنَا اوراكرهم طابت لَبَعَشُنَا البينة م بي وي على محل قرية مرستى مين سنديرًا وران والا فلا تُطِع الْكُفِوِيْنَ لِين آپ نهاطاعت كرين كافرون كي وَجَاهِدُهُمْ بِهِ اورجهاد كرين ان كافرول سے اس قرآن ياك كے ذريعے جھادًا تحبيرًا براجهاد وَهُوَالَّذِي اوروه وه وات ہے مَوج الْبَحُويُن جس نے چلائے دوور يا هلاً ا عَذُبٌ بِيمِينُها بِ فُوَاتٌ خُوشُكُوار بِيعِن بِياس بَجِهانے والا بِ وَهُ ذَا مِلْحٌ اور بددوسراتمکین نے اُجَاجُ کڑواہے وَجَعَلَ بَیْنَهُمَااور بنایاان دونوں کے ررميان بَوُزَخًا بروه وَّحِجُوا آرُ مَّحُجُورًا روكى مولَى وَهُوَ الَّذِي اوروهوه ذات ہے خسکق جس نے پیداکیا مِن الْسَمَاءِ خاص مسم کے یانی سے بَشَرًا انسان کو فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا لِيس بناياس كے ليےنسب اورسسرال و كان رَبُّكَ قَدِيْرًا اور إِلَّهِ كَارِبِ للدرت ركف والله و يَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ اورعبادت كرتے ہيں الله تعالى سے نيے نيے مااس مخلوق كى لا يَنْفَعُهُمْ جُونِيس دے سکتی ان کونفع و کا یک سُرُ هُمُ اورنه نقصان پہنچا سکتی ہے و کے ان الکافور اور بكافر عَلْى رَبِّهِ اين ربك لرف ظهيرًا بيير كير فوالا وَمَلَ

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور دلیلیں بیان ہور ہی ہیں۔ کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کیانہیں ویکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کیے ساتے کو پھیلا تا ہے اور سمیٹرا ہے۔ رات کو بمزلدلہاس کے بنایا، فیندکوآ رام کا ذریعہ بنایا، دن باہر نکلفے کے لیے بنایا کہ تم کائی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ هُواللّٰذِی اور وہ وہ بی ذات ہے اُڑ سَلَ اللّٰ یہ بینے جس نے بھیجا ہوا ک کو بھٹو ا خوش فہری ساتی ہیں بیئن یکڈی دَ حُمَتِه اس کی رحت ہے بہلاً۔ رحت ہوا کو بھٹو ا خوش فہری ساتی ہیں بیئن یکڈی دَ حُمَتِه اس کی رحت ہے بہلاً۔ رحت سے مرادیہاں بارش ہے جواللہ تعالیٰ کی رحتوں میں سے ایک رحت ہے۔ زیادہ دیراگر بارش نہ ہوتو علاقہ خشک ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بارش سے پہلے ایک شم کی بارش موگی۔ ان بارش نہ وگی۔ ان مُحْمَدُی ہوا کی جی بارش ہوگی۔ ان مُحادُدی ہوا کی والدی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بارش ہوگی۔ ان مُحادُدی کو جانا کے والدی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بارش ہوگی۔ ان مُحادُدی کو جانا کی خوالدی کو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بارش ہوگی۔ ان مُحادُدی کو جانا کی خوالدی کو بالدی کو جانا کی خوالدی کو بالدی کو بالدی کو جانا کی خوالدی کو بالدی کی خوالدی کی خوالدی کو بالدی کی خوالدی کی خوالدی کی خوالدی کی خوالدی کو بالدی کی خوالدی کو خوالدی کی خوالدی کو خوالدی کو خوالدی کی خوالدی کی خوالدی کی خوالدی کی خوالدی کو خوالدی کی خوالدی کی خوالدی کی خوالد کی خوالد کی کو خوالدی کی خوالدی کو خوالدی کی خوالدی کو خوالدی کی کو خوالدی کو کو خوالدی ک

بيكون كرسكتاب؟

پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ بھڑی شاہ رحمٰن کے میلے کے موقع پر ( بھڑی شاہ رحمان ضلع گوجرانوالہ میں ایک جگہ کا نام ہے وہاں غالبًا جیٹھ کے مہینے میں میلہ لگتا ہے ) دوآ دمی آپس میں باتیں کررہے تھے ایک نے کہا تہمیں معلوم ہے کہ آج کل پیہوا کیوں چلتی ہے؟ دوسرے نے کہاتم بتاؤ۔ پہلے نے کہا کہ ساتھ گاجر گولہ میں ( گاجر گولہ بھی ایک حكه كانام ہے۔) فلال بزرگ ہيں وہ چراغ جلاتے تھے اور شاہ رحمان ہوائيں چلا كراس کے چراغ کو بچھا دیتے تھے۔اللہ تعالی مغفرت فر مائے حافظ اللہ دا وصاحب مرحوم کو جب اس بات کاعلم ہوا توانہوں نے اس کی خوب تر دید فر مائی قر آن یاک کی آیات سنائیں کہ ہوائیں چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دوسری بات بیے ہے کہ بیہ ہوائیں صدیوں ہے اس موسم میں اسی طرح چلتی ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اوراب بھی۔ جہاں پیرزرگ نہیں ہیں وہاں بھی اسی طرح چلتی ہیں۔ جہاں چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو وہاں کون جلاتا ہے؟ بیلوگ آپس میں مسخرہ کرتے ہیں ایک چراغ جلاتا ہے دوسرا بجھا تا ہے۔ بھائی لوگوں کا بھوسا کیوں اڑاتے ہو؟ کیسے غلط نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ۔ تو ہوائیں اللہ تعالی کی ذات چلاتی ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں لِنہ محمے به بَسلُسلَسة مَّيْتُ تاكهم زنده كريس مرسزكرين ايسيشهرا ورعلاقے كوجومرده بـ باراني علاقوں میں فصلوں کا ساراا نظام بارشوں کے ساتھ ہے بچھلے دنوں بارشیں کم ہوئی ہیں ان علاقول میں فصلیں بھی کم ہوئی ہیں و نُسْقِیدة مِسمًّا خَلَقُنَآ اَ نُعَامًا اور جم پلاتے ہیں وہ یانیاس مخلوق کو جوہم نے پیدا کی ہمولیق و آناسے گئیڈوا انسان کی جمع ہاصل میں اناسئين تفانون كويا كيااوريا كايابيس ادغام كرديا أنساسي موكياءاور بهت سار \_ انسانون

کو۔ پاکستان میں ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں جہاں انسان بھی ہارشی پانی چنے ہیں اور جانور بھی۔ دوسرے ممالک میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ لوگ بارشی پانی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ خود بھی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی بلاتے ہیں۔ تو پانی کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ دہ پاک کرنے والا ہے۔ دوسری یہ کہ خشک علاقوں کوسر سز کر دیتا ہے۔ تیسری یہ کہ جانور اور بہت سارے انسان پیتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ الله تعالی۔ جانور اور بہت سارے انسان پیتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ الله تعالی۔ وَلَقَدُ صَوَّ فُونُهُ بَیْنَهُمُ اور البتہ تحقیق ہم نے پھیرا ہے اس پانی کو ہشیم کیا ہے کہ بھی یہاں کہمی وہاں بارش ہوتی ہے ان کے درمیان لیڈ گڑو وُ اتا کہ وہ فیصحت حاصل کریں فَابّی اکھنٹو وُ النّا سے الله کُفُورُ آپس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری۔ الله تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور نا فر مان زیادہ ہیں۔ پہلے تو حید کا مسئلہ بیان ہوا الله تعالیٰ کی قدر تیں بیان ہو کئیں اور اب رسالت کے مسئلہ کا بیان ہے۔

#### مسئلەرسالت:

فرمایا وَلَوُ شِفْنَا لَبَعَثْنَا فِی کُلِ قَرْیَةِ نَّذِیُوًا اوراگرہم چاہتے تو سجیح ہرستی
میں ڈرانے والا ۔ مُرحکمت کا تقاضا یہ ہے ہوئی ہتی مکہ کرمہ جس کا نام اُم القریٰ بھی ہے،
میں نبی آخرالز مان ﷺ کو جھیج دیا اور باتی تمام بستیوں کو اس کے تابع کردیا فَلا تُسطِیع
الْکُلْفِ وِیْنَ اے نبی کریم ﷺ! پس آپ کا فروں کی اطاعت نہ کریں ۔ ظاہر بات ہے کہ
آپ ﷺ نے کب کا فروں کی اطاعت کرنی ہے آپ تو معصوم ہیں؟ یہ آپ کو خطاب کر کے
ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کا فروں کی اطاعت بالکل نہ کریں اور
آپ نے کیا کرنا ہے وَ جَاہِ دُھُ مُ بِ ہِ جِھَادًا تَجِیْوً ااور جہاد کریں ان کا فروں کے
ساتھاس قرآن پاک کے ذریعے بڑا جہا و۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت

جہاد بالسیف فرض ہیں ہوا تھا۔ کیونکہ سورۃ الفرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور جہاد کا حکم ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے اور کمی سورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کافروں کوقر آن فرماتے ہیں ان کافروں کوقر آن سے ساتھ جہاد کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کوقر آن سنا کیں اور سمجھا کمیں ،قرآن کی دعوت دیں یہ بہت بردا جہاد ہے۔

#### میشهااورکژوادریا:

وَهُوَ الَّذِی اللّٰدَ قَالَی وَات وہ ہم مَوج الْبَحْوَیْنِ جسنے وورریاچائے

هلذا عَذُب بیایک دریا بیٹھا ہے فُرَاتُ خُوشگوار ہے۔اس کومنہ میں ڈالوا پی مٹھاس کی

وجہ سے آسانی سے طلق سے بیچا ترجا تا ہے وَ هلذا مِلْح اُجَاجُ اور بیدوسرا مُمکین اور

کُرُ واہے وَ جَعَلَ بَیْنَهُ مَمَا بَرُ زُخَا اور بنایا ہے ان دونوں کے درمیان پردہ و جبرًا مخجورًا اور روکی ہوئی۔

حضرت تھائویؒ بیان القرآن میں فراتے ہیں کہ بنگال میں دومشہور جگہیں ہیں روٹان اور چاٹھام۔ ان کے درمیان دوٹان اور چاٹھام۔ ان کے درمیان دوبڑے دریا چلتے ہیں اکٹھے۔ ان دوٹوں کے درمیان ایک دھاری ہی نظرآتی ہے اس سے دائیں طرف کا دریا بیٹھا ہے اور بائیں طرف کا کڑوا ہے حالانکہ پانی کی حقیقت سیال ہے ان دوٹوں پانیوں کوآپس میں گڈٹر ہونا چاہے تھا گر اللہ تعالی کی قدرت کہ پانی میں پانی کی دیوار بنی ہوئی ہے کہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوئے ۔ یہ درمیان میں رب تعالی کے سواپردہ کرنے والاکون ہے؟ و کھو اللہ ذی خلف میں بانی میں داندہ ہونا ہے جس نے بیدا کیاا کے خاص تم کے پانی میں اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جس نے بیدا کیاا کے خاص تم کے پانی ہوئی ہے بھرکو۔ حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب فریا تے ہیں کہ انسان سے بڑھ کرکوئی شے بیر کو۔ حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب فریا نے ہیں کہ انسان سے بڑھ کرکوئی شے عیب نہیں ہے۔ ایک حقیر قطرے سے دب تعالی نے انسان کو بنایا جو شہوت کے ساتھ بدن

ے نکلا۔ اگروہ کیڑے کے ساتھ لگ جائے تو کیڑا پلید ہوجا تا ہے جسم نا پاک ہوجا تا ہے۔
السماء مھین ، بقدرے پائی سے انسان کو پیدا کیا ، اس کو خوبصورت شکل عطافر مائی اور
اس میں کبنی خوبیاں رکھیں فَ جَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا پس بنایا اس کا نسب اور سرال ۔ اپنا
فائدان بھی ہے اور سرال بھی ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا ہیں چل رہا ہے اے انسان تو اپنی حقیقت
کود کھے کہ تو کیا تھا اور رب تعالی نے کیا بنادیا و کھان رَبُّک قَلِیْرًا اور ہے آپ کا رب
قدرت رکھنے والا۔ جس طرح وہ پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے اس طرح دوبارہ اٹھانے پر بھی
قدرت رکھنے والا۔ جس طرح وہ پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے اس طرح دوبارہ اٹھانے پر بھی
قادرہے۔ کافر منہ بھر کے کہتے تھے وَ مَسا نَحُسُ ہُورُ فِیْنَ [مومون ۳۰ کے]'' ہم نہیں
اٹھائے جا کیں گے۔'' ءَ اِذَا مِتُنَا وَ کُونَا تُو اَبّا ذَلِکَ دَجُعٌ ، اَبْعِیْدٌ [ق بس]''کیا
فرماتے ہیں کہ جوذات تمہیں ایک حقیر قطرے سے پیدا کر سی ہے دہ تمہیں دوبارہ اٹھانے
فرماتے ہیں کہ جوذات تمہیں ایک حقیر قطرے سے پیدا کر سی ہے دہ تمہیں دوبارہ اٹھانے
پر قادر نہیں ہے؟

### ولائلِ قدرت:

وہ سب پھرسکا ہے، ساری قدرتیں اس کے پاس ہیں کی و یہ عُبُدُون مِن کُون مِن کُون السلسهِ اور بیامتی اور بوقوف لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچ ما اس علوق کی لا یک فقی م جوان کو نفع نہیں دے سکتی و کلا یک مُور هُمُ اور ندان کو نفصان میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے اختیار میں کوئی شے ہیں ہے۔ سورج کا طلوع کرنا کسی سے بس میں نہیں ہے، آ سانوں ، زمینوں کا بنانا کسی کے اختیار میں نہیں ، ان کا انتظام کرنا کسی سے اختیار میں نہیں ہے ، بارش کا برسانا ، ہواؤں کا چلانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے ، اولاد کا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھو اعلوق میں پیمبرسے بروی تو کوئی ہستی ہے ، اولاد کا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے ۔ دیکھو اعلوق میں پیمبرسے بروی تو کوئی ہستی ہے ، اولاد کا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے ۔ دیکھو اعلوق میں پیمبرسے بروی تو کوئی ہستی

نہیں ہے۔حضرت ذکر یاعلیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر مبارک اس وفت تقریباً مچیس سال تھی ایک سوہیں سال عمر ہوگئی ، بال سفید ہو گئے ، کمر ٹیڑھی ہوگئی اور دعا کرتے بِين رَبّ لَا تُسذّرُنِسي فَردًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَادِيْسَن [الانبياء: ٨٩] "الممرك يروردگار! ندجهور مجھاكيلا اورآب سب سے بہتر وارث ہيں۔"اگر ذكريا عليه السلام كے اختیار میں ہوتا تو مجھی کا اپنا بیٹا بنا لیتے لیکن وہ بھی رب تعالیٰ سے ما تک رہے ہیں۔عورتوں کوطبعی طور براولا د کی خواہش ہوتی ہے حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نوسال نکاح کے احدآب كے ساتھ رہى ہيں مررب تعالى نے اولا ذہيں دى۔ جب كوئى بجدد يمتى تفيس تواس كوكوديس بنما ليتي تمين عبداللدابن زبير فظ حضرت اساء بنت صديق اكبررضي الله تعالى عنها کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سکے بھانجے تھے۔ ایک موقع بران کود مکی کر کہنے لگیں اگر میر ابھی کوئی بچہ ہوتا تو میں بھی ام فلاں کہلاتی ۔ آنخضرت المناكم أم عبدالله ويمى تمهارا بحب بتمهارا بهانجاب حضرت عاكثرضى الله تعالى عنها كى كنيت أم عبدالله تقى يعبدالله بن زبيركى نسبت يقى ايناتو كوئى بيانبيس تفا ـ بيسب رب تعالى كاختيار من ب- وتكان الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا اور بكافر ا ہے رب کی طرف پیٹے پھیرنے والا ، رب تعالیٰ کے احکام کا باغی اور نافر مان ہے۔ آگے الله تعالى آنخضرت على ومدارى بتاتے بيں فرمايا وَمَا أَرُسَلُ خَدَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَسْذِيْتُ وَالاورنبيس بهيجابهم نے آپ کو مگرخوش خبري سنانے والااور عذاب سے ڈرانے والا۔ جواحکام ماننے جائیں ان کوخوش خبری سناتے جاؤ کہ رب تعالیٰ تنہارے سے راضی ہے، الله تعالی کی رحمتیں تم برنازل ہوں گی ، جنت میں داخل ہو سے اوراس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو مے۔اور جونہ مانیں ان کورب تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ کردنیا میں بھی رب تعالیٰ کی

گرفت میں آؤگے، مرتے وقت بھی ذلیل ہوگے، قبر میں عذاب ہوگا ، محشر میں بھی ہوگا،

پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی ہوگا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ دوز خ میں رہوگے۔ میں تنہا راخیر
خواہ ہول تنہاری خدمت کررہا ہوں۔ قُلُ آپ کہددیں مَاۤ اَسُنَلُکُمُ عَلَیْهِ مِنُ اَجُو
میں نہیں سوال کرتا تنہارے سے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا اِلَّا مَنُ شَآءَ اَنُ یُّتَّخِذَ اِللٰی

دَیّهِ سَبِیلا یُسَرِید کے بنا لے اسپے رب کی طرف راستہ میں رب تعالی کے راسے کی
طرف دعوت دیتا ہوں اور تنہارے او پرکوئی ہو جھ بھی نہیں ہوں۔

## توكل كابيان :

کافی ہے اپنے بندوں کے گنا ہوں سے خبرر کھنے والا۔ بندے جو پچھ کرتے ہیں وہ جا نتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔



فِيْهَا سِلْمَا الْمَالَا اللّهَ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

اللَّذِی خَلَق السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ اللَّهُ تَعَالَى وَات وہ ہے جس نے پیداکیا آسانوں کو اور زمین کو وَ مَسا بَیْنَهُ مَا اور جو پھان کے درمیان ہے فی سِتَّةِ اَیَّامِ چودنوں میں قُدم استوای عَلَی الْعَرْشِ پھروہ مستوی ہواعرش پر السَّوْ اللَّهُ مَانُ رَحَٰن ہے فَسُسَلُ بِه خَبِیرًا بِس آپ سوال کریں اس کے متعلق السَّرُ حُسن رَحَٰن ہے فَسُسَلُ بِه خَبِیرًا بِس آپ سوال کریں اس کے متعلق خبروارسے وَ إِذَا قِیْسِلَ لَهُمُ اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو اُسُسِجُدوا اللَّهُ مَان کو اُسُرِ جوران کو قَالُوا کہ ایکے اِن وَ مَسَا الرَّ حُمانُ کیا چیز ہے رحمان کو اَللَّهُ حَمانِ سَجِدہ کرورجمان کو قَالُوا کہتے اِن وَ مَسَا الرَّ حُمانُ کیا چیز ہے رحمان

أنسجد كيابم مجده كريل لماس كو تامُونًا جس كاآب بمين عم كرت بي وَزَادَهُمُ نُفُورًا وه بات زياده كرتى إن كي نفرت كو تَبْسَرَكَ الَّذِي بركت والى بوه ذات جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا بس في بناع آسان من برج وَّ جَعَلَ فِيهَا اور بنايا الآسان مين سِر جَاجِ الْعُ وَقَهَو ااور جائد مُنينو اروشي كرفے والا وَهُوَالَّذِي اوروه وه وات ہے جَعَلَ الَّيْلَ جس في بنائي رات وَالنَّهَادَ اوردن خِلْفَةُ الكِ دوس \_ كِخليفه اورنائب لِلمَنْ اس كے ليے أَدَادَ جواراده كرتاب أَنْ يَذُكُّو كره ونصيحت حاصل كرے أَوْ أَدَادَ شُكُورًا إِ ارادہ کرے شکر بے کا وَعِبَادُ الوَّحُمٰنِ اور رحمان کے بندے الَّذِيْنَ وہ بيل يَسَمُشُونَ عَلَى الْآرُض جوطِكَ بِين ربين ير هَسُونُ اوقار كَسَاتُهُ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ اورجبان عضطاب كرت بين نادان لوك قَالُوا كم إلى سَلمًا ملامتى والى بات وَاللَّذِينَ اوروه لوك بين يَبيتُونَ جورات كزارتي بي ليسربهم ايزب كسامة مسجدة المجده كزت بوئ وَقِيَامًا أورتيام مِن وَالَّذِيْنَ اوروه لوك يَقُولُونَ جُوكِتِ بِن رَبَّنَا اصْرفَ عَنا اے ہارے دب چھردے ہمسے عَذَابَ جَهَنْمَ جَہُم كاعذاب إِنَّ عَذَابَهَا بِشُكَجِهُم كَاعِدَابِ كَانَ غَرَامًا بِحِرَمانداورتاوان إنهاب فك وهدوزخ سَآءَ تُ يرى ہے مُستَفَر الصكانے كاظت ومُفَامًا وررہائش كاظم وَالْدِيْنَ وَهُ لُوكُ إِن إِذَا آنْفَقُو اجب وَهُ حَرْجَ كُرت إِن لَمْ

يُسُرِفُوا تواسراف بين كرت وَكَمْ يَقْتُرُوا اورنه كَلَ كرت بين وَ تَحَانَ بَيْنَ فَالْكِكَ قَوَامًا اور بوتا باس كور ميان ان كالذران ـ في المنظمة في المنطقة في المنظمة في الم

كُل كُسِينَ مِن مُ فِي رُحاك تسوَّكُلُ عَلَى الْحَي الَّذِي لَا يَمُونُ '' آپ تو کل کریں اس ذات پر جوزندہ ہے اور اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔'' اس ذات ك خويول كابيان ب أللدى خلق السموات والآرض وهذات بجس في بيدا كيا أسانول كواورزمين كو وَمَا بَيْنَهُمَااورجو كِيها سانول اورزمين كے درميان إس كو بھی ای نے پیدا کیا ہے فیسی سِتَّةِ أَبَّام چورنوں میں۔چورنوں سے چورن کا وقفہ مراد ہے۔ کیونکہاس وقت نہسورج تھا، نہ جا ندتھا، نہ دہن تھا، نہ رات تھی ۔ چھ دنوں کے وقت میں بیدا کرنے کا مقصد مفسرین کرام میربیان فرماتے ہیں کہ اس سے مخلوق کو بتلانامقصود ے كە قادر جوكر ميراكام أستد آستد بالبذاتمهار كام بھى تدريجا آستد آستد بونے عابئيں۔ورنداللدتعالی ایک لمح میں پیدا كرسكتا تفااس كی شان ہے إذا أرادَ شيئا أنْ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ [سوره يلين ]" جباراده كرتا بيكس شفكاتو كهتا باس كوبوجا لیں وہ ہوجاتی ہے۔' ثُمَّ اسْتُوای عَلَی الْعَرُشِ پھرمستوی ہواوہ عرش پر، قائم ہوا عرش ير\_مستوى ہونے كے بارے ميں ہم كي تي كہد كتے حضرت امام مالك سے شاگردوں نے يو چھا كة حضرت ااستوى على العرش كاكيام فهوم ب؟ فرمايا بيرة األا يُسمَانُ به وَاجبٌ وَ كَيْفِيَّتُهُ مَجُهُولَةٌ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ "اس يرايان لاناواجب، فرض ب کەرخمن عرش پرمستوی ہے مگراس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح ببیضا ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا برعت ہے۔ ' جیسے آپ حصر اِت قالینوں پر بیٹھے ہیں ، میں

مصلے يربيضا مول ،كوئى كرى يربيضا ہے ،كوئى بلنگ يربيضا ہے ،كوئى چائى يربيضا ہے ،تو ہم کسی کے ساتھ تشبیہ ہیں دے سکتے۔بس اتنا کافی ہے کہ جواستوی اس کی شان کے لاکن ہاورجس طرح استوی علی العوش مانتا ہے ای طرح بیمی مانتا ہے و هو معکم أَيْنَ مَا كُنتُهُ "اوروه تمهارے ساتھ ہے تم جہال كہيں بھى ہو۔ "اوركس قدرساتھ ہے؟ فرمايا نَحْنُ اَ قُوَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ "جم انسان كى شدرگ سے بھى زياده قريب ہیں۔''ول سے ایک رگ جاتی ہے د ماغ کی طرف اس کوعر لی میں ورید کہتے ہیں اور فارس میں رگ جان کہتے ہیں ۔اس کا دل و د ماغ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔تو جیسے شہرگ تمهارے زیادہ قریب ہے فرمایا ہم اس ہے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ توجس طرح استوی علی العرش ما نناہے اس طرح ریجی ما نناہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے علم کے لیاظ ہے، قدرت کے لیاظ ہے اور جیے اس کی شان ہے۔ دونوں باتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اَلوَّحُمنُ وہ رحمان ہے فَسْفَلُ بِهِ خَبِیْرًا پِس آ بِ وال کریں اس کے متعلق سی خبردار ہے۔مسئلہ یہی ہے کہ جس کوخودسی چیز کاعلم نہ ہوتو وہ کسی خبردار سے ي يهد وَإِذَا قِيْسِلَ لَهُم أورجس وقت ان كافرول سيكها جاتا ب أسبجدوا لِلوَّ حُمِن تجده كرورهمان كو

### من اورما كافرق:

تو قَالُوُا وہ کہتے ہیں وَ مَا الرَّ حُمانُ کیا ہے رحمان سے چیز ہوتی ہے؟
دیھو! ما کالفظ ہولتے ہیں جوغیر ذوالعقول کے لیے ہوتا ہے اور من کالفظ ذوالعقول کے لیے ہوتا ہے اور من کالفظ ذوالعقول کے لیے ہوتا ہوں میں کالفظ ہولتے تو معنی ہوتا کون ہے رحمٰن؟ چونکہ بیانداز مسلمانوں کا میں اپنے ہیں مانے تھے ورندر حمان کے لفظ سے دہ واقف تھے۔ بیلفظ عربی زبان کا ہے تھا اس لیے ہیں مانے تھے ورندر حمان کے لفظ سے دہ واقف تھے۔ بیلفظ عربی زبان کا ہے

ز مانہ جاہلیت میں بھی عبدالرحمٰن نام نے اگر چہ تھوڑ ہے تھے ۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کابینام پہلے سے ہے۔

ل جے ذوالقعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ ﷺ نے اپنے کا تب،ایخ منشی حضرت علی ﷺ سے فر مایا اے علی ! لکھوبسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم \_ بیجلدی لکھنے والے متھے لکھ دیا۔ کا فروں کے نمائندے مہیل بن عمر وجو بعد میں ﷺ ہو گئے ہے کہنے لگے حضرت! پی بسم الله الرحمٰن الرحيم تمهاري علامت ہے بتهاري شان ہے ہم نے بيل لھن \_ آ ب اللہ نے فرمایاتم رحمان کونہیں مانتے ؟ کہنے لگا ماننے نہ ماننے کی بات چھوڑ دیں نہیں لکھنے دیا۔ بخاری اورمسلم کی روایت ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے لفظ کا نے سکتے اور بے اسمیک السَّلْهُمَّ لَكُمُوايا كَيا-ا الله! تيرے نام كے ساتھ لكھتا ہوں \_آب ﷺ نے فر مايا ہميں اس نام سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالی کانام ہے۔ کہتے ہیں آ مَسْجُد لِمَا تَأْمُونَا كَيابِم مِجده كرين اس كوجس كا آب بمين علم دية بين وَزَادَهُمْ نُفُورُ ااور يقول ان کی نفرت کوزیا دہ کردیتا ہے۔رجمان کو بخدہ کرنے کا تھم دینے سے ان کی نفرت اور بروھ جاتی ہے کیونکدان میں کفراورشرک ہے۔ بیآیت بجدہ ہے جس جس نے سی ہاس پر سجدہ واجب ہوگیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی اور کیا صفات ہیں؟

آسان کی منزلیں:

تَبُرَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُو جَابِرکت والی ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسان میں برج۔ برج سورج کی منزلیں ہیں جن کو وہ طے کرتا ہے۔ اس کوتم اس طرح سجھو کہ جیسے کرا چی سے گاڑی چلتی ہے بیثا ور کے لیے تو پہلے وہ صوبہ سندھ کو طے کرتی ہے بیثا ور کے لیے تو پہلے وہ صوبہ سندھ کو طے کرتی ہے بیٹرصوبہ بنجاب کو پھرصوبہ سرحد میں داخل ہوئی اور بیثا ور پہنچتی ہے۔ اور جو گاڑی

ملتان ہے جلے گی پہلے خانیوال پھر ضلع ساہیوال پھراد کاڑہ پھر لا ہور پہنچے گی پھر گوجرا نوالہ پو مجرات ،جہلم اور پیڈی مینیے گی۔ بیدرمیان کے اصلاع گاڑی کی منزلیں ہیں۔اس طرح آسانوں میں سورج کی منزکیس ہیں جن کو وہ طے کرتا ہے ان کو برج کہتے ہیں اور برج كامعنى قلعه بهى ہے۔آسانوں میں جگہ جگہ قلع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تحرانی کے لیے موجود ہیں اگر چہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن رب تعالی کا نظام ہے اس نظام کے مطابق يلتي بين وَ جَعَلَ فِيْهَا سِراجًا وَقَمَرًا مُنِيْرً ااور بناياس في سان من جراغ اور جا تدرو تی کرنے والا۔ چراغ سے مرادسورج ہے جوساری دنیا کوروشی اور حرارت پہنیا رہا ہے اور میا ند کوروش کرنے والا ہے۔ جا نداورسورج دونوں بڑے سیارے ہیں جن کا تعلق براوراست مخلوق کے ساتھ ہے۔رات کے دفت جاندی مدہم روشنی اورستاروں کی ادلی بدلی مسافروں کے لیے را ہنمائی کا کام دیتی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے جا ندسورج کو پیدا فر مایا به برا براین کام میں لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ بیسب رب تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ تو جوذات ان صفات کی مائل ہے بجدے کی مستحق وہی ذات ہے۔

#### دلائل قدرت:

وَهُوالَـٰذِی جَعَلَ الْکُولَ وَالنَّهَارَ جِلْفَةً اوروه وه وَات ہے جسنے بنائی
رات اور دن ایک دوسرے کے خلیفہ اور نائب آگے پیچے آنے والے رات گئ تو دن
ظاہر ہو گیا ان ختم ہوا تو رات کی تار کی چھا گئ اللہ کی قدرت کی بینٹانیاں ال محفق کے
لیے ہیں لِسمَسنُ اَدَادَ اَنُ بَسَدُّ عُر جوارادہ کرتا ہے فیعت حاصل کرنے کا اَوْ اَدَادَ
شُسکُودًا یا جوارادہ کرنا ہے شکر یے کا ۔ جو محق مناظر قدرت میں خورو قکر کرے گا آخر کا ر

الله تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہوجائے گا گروہ مخص جوان کے بارے میں دھیان ہی نہیں كرتاسوچتا مجھتا ہى نہيں ہے دہ نہ تو ان سے نفیحت حاصل کرسکتا ہے اور نہ ہى اللہ تعالیٰ كا شکرادا کرتا ہے۔اب صورت حال یہ ہے کہان پور پین توموں نے ہمارا ماحول ہی خراب كرديا ہے تى وى، وى. سى. آر، انٹرنىك ، ناولوں سے فرصت نہيں ملتى ـ الله تعالىٰ كى قدرتوں پیکون غور وفکر کرے گا؟ دیکھو! ایک بزرگ نے بیان کیا آنخضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ جس گھر میں جان دار چیز کی تصویر نظر آتی ہوا ورجس گھر میں کتا ہوا ورجس گھر میں بغیر سل کے مرد ہویا بغیر عسل کے عورت ہواں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ توایک آدمی نے کہا کہ مجھ میں نہیں آتا کہ اتنی مفید چیز ہے منع کیا گیا ہے یعنی کتے ہے۔وہ بزرگ بڑے ذہین تنے فورا فرمایا کہ فلاں انگریز نے لکھا ہے کہ کتااس لیے بُراہے کہ اپنی جنس کا د مثمن ہے۔ کتا کتے کو دیکھے تو بھونکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اپ بات سمجھ آئی ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ آنخضرت ﷺ کے ارشادات تو آپ کو مجھنہ آئے اور میں نے جب انگریز کا نام لیا تو بخیے سمجھ آگئی۔ ماحول ہی ساراخراب ہو گیا ہے۔انگریز ہمارے دل ود ماغ یہ جیما گیاہے بس انگریز کا نام لے دوتو سب پچھ بچھ آ جا تاہے۔ آج ہمارےسریر بیرونی ممالک بیٹے ہیں حکومت ان کی ہے ہمارے حکمران تو ان کے نمائندے ہیں۔ بات ان کی چلتی ہ، سکہ ان کا چلتا ہے، ڈالر کی قیمت ہرویے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں اور اپنانوٹ نکال کردیں تو عام آ دی نہیں لے گا جو خاص لوگ بیٹے ہیں تبدیل كركے دينے والے بس وہي ليس كے۔اوراگر ڈالريا ؤنڈتمہارے ياس ہوتو جس ملك بيس جاؤوہ لے لیں گے۔ان خبیثوں کا سکہ پوری و نیا میں چلتا ہے۔ پاکستان تو ان کا غلام اور لونڈی ہے۔اب دیکھو! معین الدین قریش آیا ہے بیکیا گل کھلاتا ہے اوران کے کان میں کیا پھونک مارتا ہے جو وہ ان کے کان میں پھونک مارے گا اس کے مطابق بجٹ بنے گا۔
وہ تو پھونک مارکر چلا جائے گا پھرد کھوکیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بڑے ہیں اصدر، وزیرِ اعظم وغیرہ یہ تو ان کی مرضی کے بغیر پتلون نہیں بدل سکتے۔ کہنا ہے جا ہمنا ہوں کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تم اپناما حول دینی بنالو موجودہ ماحول میں نمازی بہت مشکل سے بنیں گے ۔ تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات بنائی ، دن بنایا ایک دوسرے کے خلیفہ۔ یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے سمجھنے کا یا شکر ادا کرنے کا ۔ ون کو پائے تو دن کوشکر ادا کرنے داو پر رحمان کا ذکر تھا ہے ہے جو ارادہ کرے اور کرے ۔ او پر رحمان کا ذکر تھا ہے ہے جا دالو کرنے کا ۔ ون کو ہو ہے ہو ادا کر اور کر کے ۔ او پر رحمان کا ذکر تھا ہے ہے جو ادا کہ ہے ۔ اور پر رحمان کا ذکر تھا ہو ہے ہو ادا کر اور کر کے ۔ اور پر رحمان کا ذکر تھا ہو ہے ہو ادا کو بات کوشکر ادا کر ہے ۔ اور پر رحمان کا ذکر تھا ہو گھیا دالرحمٰن کا ذکر ہے۔

# عبادالرحمان كى صفات :

الله تعالی فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحُمانِ رَمَان کے بندوں کی پہلی صفت: الَّذِیْنَ یَـمُشُونَ عَلَی الْارُضِ هَو نَاجِو چلتے ہیں زمین پروقار کے ساتھ۔ نداکر کر چلتے ہیں اور ندیاوَں تھیٹے ہوئے چلتے ہیں بڑے وقار اور ادب کے ساتھ چلتے ہیں۔

دوسری صفت اورخوبی: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْمَجْهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا اورجب الله م کے لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں ، گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کے بندے ان کے ساتھ سلامتی کی ہات کرتے ہیں جھڑ نے فساد کی بات نہیں کرتے ۔ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ ایک شخص دوسر کو کہتم پاگل ہواور وہ اس کے جواب میں خاموش ہوجائے۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ تم کسی کو پاگل کہوتو وہ کہے گاتمہاری سات پشتل پاگل ہیں۔ یہ عباد الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے تھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گیا۔ الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے تھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گیا۔ الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے تھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گیا۔ الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے تھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گیا۔ الرحمٰن کو جی جو رات گزارتے

میں اپنے رب کے سامنے سُٹھ ڈا سَاجِد کی جمع ہے سجدہ کرتے ہوئے وَقِیامَ ااور کھڑے ہونے کی حالت میں ۔ کھڑے ہوتے ہیں جمعی سجدے میں گر بڑتے ہیں۔
مارے لیے توضیح کی نماز کے لیے اٹھنا بھی بڑامشکل ہے۔عبادالرحمٰن بنیا آسان کام نہیں ہے۔ساتھیو! عادت بنالوخصوصاً بزرگ حفرات۔ پہلے زمانے میں جب کی ڈاڑھی یا سرمیں ایک بال بھی سفید ہوجا تا تھا تو وہ سب سے پہلے تبجد کا سوچنا تھا کہ اب میں موت سرمیں ایک بال بھی سفید ہوجا تا تھا تو وہ سب سے پہلے تبجد کا سوچنا تھا کہ اب میں موت کے قریب ہوگیا ہوں جھے تبجد نہیں چھوڑنی چاہیے میں صادق سے آ دھ گھنٹہ پہلے اٹھ کر تبجد پڑھے ،کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف شیطان ،نسی امارہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ ٹائم پیس رکھو، الارم لگالو پچھ دنوں کے بعد عادت بن جائے گی۔

عبادالرحمٰن کااورخوبی: وَالَّـذِینَ یَفُولُونَ اورعبادالرحمٰن وہ ہیں جو کہتے ہیں

رَبَّنَا اصُوفَ عَنَّا عَذَابِ جَهَنَّمَ اے رب ہمارے پھیردے، دوررکھہم ہے دوزخ کا
عذاب ووزخ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اِنَّ عَذَابَهَا کُانَ غُوامًا بِحُلَ جَہٰم کا
عذاب تاوان ہے، چتی ہے، بہت مشکل ہے۔ آج تم دنیا کی آگ میں انگی ڈالوآ دومنٹ
عذاب تاوان ہے، چتی ہے، بہت مشکل ہے۔ آج تم دنیا کی آگ میں انگی ڈالوآ دومنٹ
میں جل جائے گی اور جہٰم کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس لیے پناہ ما نگتے تھے
حقیقت ہیہے کہ ہمارا ذہن صرف دنیا تک ہی ہے جنہ تمری فکر ہے نہ موت کا خیال ہے
مندیدان محشرکا خیال ہے نہ صاب کتاب کا احمال ہے نہ درب تعالیٰ کی تجی عدالت کے
تائم ہونے کا خیال ہے نہ دورخ کا ڈر ہے نہ جنت کی طلب ہے۔ طلب ہے تو ڈالروں کی،
دو بیوں کی۔ اِنَّهَا سَاءَ تُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا بِحْنَک وہ جہٰم بری ہے ٹھکا نے کے لحاظ
سے اور رہائش کے لحاظ سے ۔ ہتم عارضی ٹھکا نے کو کہتے ہیں جہاں آ دمی نے دو چا دون
دی دن رہنا ہواور مقام مستقل رہائش گاہ کو کہتے ہیں۔ جہنم عارضی طور پہمی ہُری ہے اور

مستقل رہائش کے طور پر بھی ۔اللہ تعالی ہرمسلمان کو بیائے۔

مبادالرجمان کی اورخوبی: وَاللّهِ اِنْ اَلْمُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



# والكذين

كَايِنُ عُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْحَرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا يِالْحُقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَكُنَّ أَثَامًا فَيُضْعَفْ لهُ الْعِذَابِ يُومُ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ الْكُمْنَ تَابَ وامن وعمل عكرصالِعًا فأوليك يبدِل الله سيتانيم حسنيا وكان اللهُ عَفْوُرًا رَجِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِكًا فَانْتُرْبِيُّونُ إِلَى اللَّهِ مَنَا يَا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْهُ كُونَ النَّهُ وَدَّ وَإِذَا مَوُّ وَإِياللَّهُو مَرُّوْاكِرُامًا ﴿ وَالْمَانِينَ إِذَا ذُكُرُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِ مُركَمْ بَحِرُّوْا عَلِيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَامِنُ إِزْوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرُوا اعْدُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿ أُولِيُكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَاصَبُرُوْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَّمًا فَ خلان فيها حسنت مستقرا ومقاما وفل مايغيوا بكم ۫ڒۑٞڵۅٛڵٳۮؙٵٛٷٛڮۯ۫ڣڠڵڵ؆ٛڹؿؗۯ<u>ڣڛۅٛڡٚؾۘ</u>ٷٛڽڵؚۯٳڡٵۄۧۼؖ وَ الَّذِيْنَ اوروه لوَّكَ لَا يَدْعُونَ جُونِهِيں بِكَارِتْ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ كَ ساته إللهًا النَحرُسي اور كوحاجت روامشكل كشا وَ لا يَـقُتُلُوْنَ النَّفُسَ اورنبيس قُلْ كرتے نفس كو الَّتِهِي وهُ فُس حَوَّمَ اللَّهُ كَهِرَام كيا بِاللَّهُ عَالَى في إلَّا بالْحَقّ مُرْحَق كِساتِه وَلَا يَزُنُونَ اوروه زنانبيس كرت وَمَنُ يَفُعَلُ ذلك اورجو تحض بركر على يَلْقَ أَقَامًا عِلَى اللهُ الْعَدَابُ وكنا كياجائ كاس كے ليے عذاب يَوْمَ الْقِيمَةِ قيامت والے دن ويخلد فيه مُهَانًا اور بميشهر عكااس عذاب مين ذليل وخواركيا موا إلا من قاب مروه خص جس في وامن اورايمان لايا وعمل عملاً صالحا اور مل كيامل كرنا ا جِمَا فَ أُولَئِكُ لِي يَهِي لُوكَ بِينِ يُبَدِّلُ اللَّهُ بِدِلُ دِكَا اللَّهُ عَالَى مَيّا تِهِمْ ان كى براتيول كو حسنت بهلائيول مين و تحسانَ الله اور بالله تعالى غَفُورًا رَّحِيمًا بخشف والامهربان ومَنْ قابَ اورجس مخص في توبيك وعمل صَالِحًا اوراس في مل كيا احما فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ يس فِي مَك وهرجوع كرتاب الله تعالى كي طرف مَتَابُ ارجوع كرنا وَاللَّهِ يُهِ فَ اوروه لوك لاَ يَشُهَدُونَ الزُّورَ جَوجِهُولُي كُوانِي بَين وية وَإِذَا مَرُّو ابسال لَّغُو اوروه جب ا گزرتے ہیں بیہودہ چیزوں کے پاس سے مَوُّوْا کِوَامًا گزرجاتے ہیں شریفانہ وَالَّسْذِيْنَ اوروه لوك إذَا ذُرِّكُ وُاجب ان كويا ددلائي جاتى بين بسايست رَبِّهِمُ ايخ رب كي آيتي لَمُ يَخِورُو اعَلَيْهَا نَهِيل كُرتْ ان ير صُمَّابهر عهو كر وَّعُمْيَانًا اوراند هي بوكر وَالَّذِينَ اوروه لوگ يَـقُولُونَ جوكتِ بِس رَبُّنَا اے ہارے رب هب لَنَادے ہمیں مِنْ أَزُواجنَا ہماری بیویوں سے وَذُرِّينِّنَا اور ہماری اولا دول سے قُرَّةَ أَعْین آنکھوں کی تصندک و اجْعَلْنَا اور بنا ويجميس لسلسمت قيسن إخاصًا بربيز كارون كاامام أو لَـنِك يبي لوك بين

بات ہورہی تھی عباد السر جسمن کی کر جمان کے بندے کون ہیں؟ عباد السو جسمن میں کر جمان کے بندے کون ہیں؟ عباد السو حسمن مبتدا ہے اور اُو لَـ فِکَ یُـ جُسرَو وُنَ الْغُو فَلَةَ بیاس کی خبر ہے۔ در میان میں عباد الرحمان کے اوصاف اور علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ یک مُشُون عَلَی الاَرُضِ هَوُنّا "دوه زمین پر بوے وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ' جب جا بلوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ وہ را تیں اپ رب کے سامنے جدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ وہ دا تیں اے ہمارے رب اجہم کے عذاب کوہم سے پھیروے بیس وہ کو گئی وہ عذاب کوہم سے پھیروے بیس شک وہ عذاب بوہم سے پھیروے بیس شک وہ عذاب بوہم کے وہ اور وہ لوگ جب خرج کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اس کے در میان در میان ان کا گزران ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کی بھی نہیں کرتے اس کے در میان در میان ان کا گزران ہے۔۔۔

مزيد عبادالرحمٰن كي خوبياں:

مريدان كي خوبيال بيري والله يُن لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إللهَا الْحَوَوه بين جو

نهیں پکارتے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا بمشکل کشا، فریا درس ، دستگیر سمجھ کر۔وہ اپنی سب حاجتیں رب تعالی سے ما لگتے ہیں و کلا یَسفُنْ لُوْنَ النَّفُسَ اوروہ نہیں قبل کرتے کسی نفس کو الَّتِی وہ حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِ جَس کے للَّ کرنے کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔

قتل حق کی صورتیں:

شریعت میں قتل حق کی تین صورتیں ہیں۔

اور سدوسری صورت بقل حق کی میہ ہے کہ العیاذ باللہ کوئی مردعورت شادی شدہ ہوں اور زنا کا ارتکاب کریں تو ان کورجم کیا جائے گا۔ میرجم کرنا بھی قبل بالحق ہے۔ حکومت اس کی بھی قائل نہیں ہے۔ بنظیر بھٹونے کہا تھا کہ میہ بڑا ظلم ہے۔

اس کے وض میں قبل کیا جائے گا۔اس کے علاوہ کی جان کوئی شخف کسی کو ناحق قبل کر دیے واس کو اس کے عوض میں قبل کیا جائے گا۔اس کے علاوہ کسی جان کوئل کرنا چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہرام ہے۔اور آج تو حالت میہ کہ مسجدوں میں نمازیوں کوئیس چھوڑتے کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ آج تو آدی جب گھر آئے حواد ثابت سے نیج کر، چور ڈاکوؤں سے نیج کر تو اس کو دونفل شکرانے کے پڑھنے چاہئیں کہ اے پروردگار! تیراشکر ہے کہ میں خیرو عافیت سے گھر آئے یا نوئون وروہ زنانہیں کرتے۔ یہ بھی عباد الرجمان عافیت سے گھر آئے یا ہوں۔فر مایا و کلا یک ٹوئون اوروہ زنانہیں کرتے۔ یہ بھی عباد الرجمان عافیت سے گھر آئے یہ ہوں۔فر مایا و کلا یک ٹوئون اوروہ زنانہیں کرتے۔ یہ بھی عباد الرجمان

ک خوبی ہے وَمَنُ یَفْعَلُ ذَلِکَ اورجس نے بیکاروائی کی جواو پر نہ کورہوئی ہے یکن افاما وہ ملے گاگناہ کو۔اورا ٹام جہم میں ایک طبقے کا ٹام بھی ہے توان لوگوں کواس طبقے میں ڈالا جائے گا یُسطف فُل لَهُ الْعَذَابُ دَگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب یو مُ الْقِیلَمَةِ قیامت والے دن وَیَخُلُهُ فِیْهِ مُهَاناً اور ہمیشر ہے گا اس عذاب میں ذکیل اور رسواکیا ہوا۔ طاہر بات ہے دور نے کے عذاب میں کہاں عزت ہوگی؟ فر ایا اِللَّا مَسنُ تَسابَ مُر جس نے تو ہی کفرشرک اورگناہوں سے۔ پہلے کا فرتھا و امن اور ایمان لے آیا و عَمِل جس نے تو ہی کفرشرک اورگناہوں سے۔ پہلے کا فرتھا و امن اور ایمان لے آیا و عَمِل عَمَلاً صَالِحًا اور عمل کیا اچھا فَاو لَئِکَ پس بہی لوگ ہیں یُسَدِّلُ اللَّهُ سَیّا تِھِمُ حَسَناتِ بدل دے گا اللَّهُ سَیّا تِھِمُ حَسَناتِ بدل دے گا اللَّهُ سَیّا تِھِمُ حَسَناتِ بدل دے گا اللَّهُ قال ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھ۔

# برائیوں کوئیکیوں سے بدلنا:

اس کی ایک تغییر ہے کرتے ہیں کہ پہلے جن اوقات میں برے کام کرتے تھے اب
ان اوقات میں نیکیاں کرتے ہیں پہلے وقت گنا ہوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا ہے۔ اور میمٹنی بھی کرتے ہیں مفسرین کرام" کہ پہلے ان کا ملکہ اور عادت بُری تھی اب بدل کرنیکی کا ملکہ اور عادت بُری تھی اب بدل کرنیکی کا ملکہ اور عادت کردی۔ پہلے ان کے لیے برائی آسان تھی اب ان کے لیے نیکی بدل کرنیکی کا ملکہ اور ایک تفسیر ہے تھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی برائیوں کونیکیوں میں تبدیل کردے گا۔ یعنی پہلے جرائم معان کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جا تھیں گا۔

حضرت ابو ذرغفاری ﷺ سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کرنے کا تھم دیں گے۔ جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا کہ اس کے چھوٹے گنا ہوں کو شار کیا جائے۔ رب تعالیٰ فر ما کیں گے اے بندے! مختے یاد ہے تم نے فلاں گناہ کیا۔ ایسے گناہ پروردگار ذکر فر ما کیں گے جن سے ایسے گناہ پروردگار ذکر فر ما کیں گے جن

کو بندہ گناہ بھی نبیں سمجھتا تھا۔مثلاً رب تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تو نے مسجد سے نکلتے ہوئے سٹرھیوں پرتھوکا تھا ،تونے کیلا کھا کرچھلکا سڑک پر پھینک دیا تھا ،تونے اینے گھرے مکڑی کے جالوں کونہیں اتارا تھا۔ اے بندے! تیرے گھر میں صفائی نہیں تھی۔تو اس بندے کے طوطے اڑ جا کیں گے۔ وہ آ دمی اقر ارکرے گا اور ڈرے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے گنا ہوں کے متعلق نہ یو چھولیں۔ پھر تھم ہوگا جاؤ ہم نے تمہارے پہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کردیئے اوران کے بدلے میں ایک ایک ٹیکی دے دی ہے۔ وہ مخص دلیر ہو جائے گا کہ گنا ہوں کے بدلے میں نیکیاں ال رہی ہیں تو کیوں نہ بڑے بڑے گنا ہوں کا تذكره ہوجائے تا كدان كے بدلے بھى نيكياں بل جائيں۔ پھروہ عرض كرے گا اےمولا كريم! ابھى مير بے بعض گنا ہوں كا ذكر نہيں ہوا۔ يہ بيان كرتے ہوئے آنخضرت اللے نے تبسم فرمایا که دیکھو! میخص پہلے توایئے گناہوں سے خاکف تھا مگراب اللہ تعالی کی مہربانی و مکھ کرا تنادلیر ہوگیا ہے کہ خودان کا تذکرہ کررہا ہے۔ بہر حال بعض آ دمیوں براللہ تعالیٰ اس قدرراضی ہوگا کہان کے گناہوں کی جگہ نیکیا لکھدے گا۔ یہ ہرآ دی کے لیے ہیں ہوگا یہ اس کے لیے ہوگا جو بھی العقیدہ مسلمان ہوگا اور اس کی نیکیوں کا بڑا انبار ہوگا، بڑا ڈھیر لگا ہوا ہوگا اور بہت د فعہ عرض کر چکا ہوں کہ بھٹ نیکیوں کے انبار برہی ندر ہنا ان کو بیجانے کی بھی فکر کرنا۔بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ میدان محشر میں ان کی نیکیوں کے بڑے بڑے بڑےا نبار لگے ہوں گے۔وہ کہیں گے المحمد لله خیرسلا ہے۔ گرجب صاب کتاب شروع ہوگا تو ایک آدمی کے گایا اللہ! اس نے میراحق دیتا ہے۔ اُس کے حق کے مطابق اِس کی نیکیاں اٹھا کراس کودے دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گایا اللہ!اس نے میراحق دینا ہے۔اُس کو اِس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ایک آ کر کہے گایااللہ!اس نے مجھے گالی دی تھی۔ایک نیکی گالی پر

دی جائے گی۔ایک کے گااے بروردگار!اس نے مجھے گھورا تھا بلا وجہ۔اس کواس کی نیکی وی جائے گی۔ایک کے گااے پروردگار!اس نے مجھے مکامارا تھا،اس نے میرے ساتھ وحوکا کیا تھا،اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولاتھا،اس نے میری غیبت کی تھی۔ یہاں تک کہاس کی ساری نیکیاں ختم ہو جا ئیں گی ۔حقوق والےلوگ باقی رہ جا ئیں گےتو ان کے گناہ اٹھا کراس کے سر برر کھ دیتے جا کیں گے اوراٹھا کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔تویاد ركهنا! نيكي كرني بهي بروي مشكل بي كيكن نيكي كانتحفظ كرنا اوراييخ تن مين محفوظ ركهنا مشكل ترین کام ہے۔ہم تو دنیامیں کسی کاحق کھا جانے کو حیالا کی سجھتے ہیں ،کسی کو م کا مار دینے کو بہادری سمجھتے ہیں لیکن ان چیزوں کا پتا قیامت والے دن لگے گاجب نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو فرمایا جس نے توب کی اور عمل اجھا کیا اللہ تعالی ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھ بدل و الله و كَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِينُمَا اور بِاللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِينُمَا اور بِاللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِينُمَا اور بِاللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا وَمِنْ قَابَ اورجس نے توبری سے دل سے و عَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیاعمل کرنا اچھا۔ توبد کے بعد نیک کام کیے فَانَّهٔ یَتُوبُ اِلَی اللّهِ مَتَابًا پس بِشک وه توبر رتا ہاللہ تعالیٰ کے سامنے توبرنا۔اس کارجوع رب تعالی کی طرف ہے۔عیادالرجمان کی اورخونی وَاللَّذِینَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وه لوك بين جوجمولي كواى بين ويت - جان جاتى بحائے جمولي گوای نہیں دینی۔ آج سی گواہی دینابہت مشکل کام ہے۔ اور میعنی بھی کرتے ہیں کہوہ حموثی مجالس میں ماضر نہیں ہوتے ۔ لینی زُور کامعنی جموثی مجالس ۔ جہال شریعت کے خلاف باتیں ہوں وہ وہاں نہیں جاتے ۔ مثلاً ماتم کی مجلس ہوگئی، بدعات رسو مات کی مجالس ہو گئیںان میں قطعانہیں جانا۔

#### مزيدخوبيان :

اورخوبی وَإِذَا مَرُّوْابِاللَّهُوِ مَرُّوْا بِحَرَامًا وہ جب گررتے ہیں بیہودہ مجالس سے تو گررجاتے ہیں شریفانہ کوئی جواکھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کی اور کھیل میں لگا ہوا ہے اللّہ کے بندوں کوان سے کوئی دلچی نہیں ہوتی ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ آرام سے وہاں سے گزرجاتے ہیں ۔ بعض ساتھی جذباتی ہوتے ہیں الجھ پڑتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ گناہ میں اور پختہ ہوجاتے ہیں۔ ہاں! اگرکوئی الیا قرینہ ہو کہ میں ان کو سمجھاؤں تو یہ لوگ سمجھا و کے تو پھر نرمی کے ساتھ ان کو سمجھا دو لیکن جب وہ اپنے توں میں گھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان پر شیطان سوار ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہیں جو الی کوئی بات نہیں ہوتی ۔ اس وقت وہ تہاری ڈاڑھیاں سنا کیں گے تہاری نماز اور روز سے ساتھ سے وہ اور پیدارو! نماز ہو! ڈاڑھی والو! لہٰذا شریفا نہ طور پرگز رجانا عالی ۔

عبادالرجمان كى اورخوبى وَالَّـذِيْنَ إِذَا ذُكِّكُوُوا بِـالِتِ رَبِيهِمُ اوروه لُوگ بيل جب ان كوياد دلائى جاتى بين اپنے رب كى آيتيں - رب تعالى كى آيتيں ان كے سامنے برحى جاتى بين ان كے دريان كو جاتى بين ان كے دريان كو مجمايا جاتا ہے تو كَمْ يَـنِحُووُ اعْلَيْهَا نہيں گرتے ان برحمة بين اوراند هے بوكر ـ بلكدوه غور كے ساتھ اللہ تعالى كى آيات كو سنتے بين بين بحقے بين اور عبرت حاصل كرتے بين -

اورخوبی وَاللَّذِیْنَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَ فُرِیَّتِنَا قُرَّةَ اَعُیُنِ اور وہ لوگ بیں جو کہتے ہیں اے ہارے رب! دے ہمیں ہاری بیویوں کے اور ہماری اولادے آئھوں کی شعنڈک راولاد نمازی ، دین دار ہوتو مومن کی آئکھ شعنڈی ہوگی کے نماز

اور بے دین ہوتو اس سے بڑاصد مہ کوئی نہیں ہوگا۔ میسے کی خاطر جولوگ بیرون ملک جاتے ہیں جائز طریقہ سے کمائی کرنا گناہ نہیں ہے گران میں اصولاً دوشم کےلوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جومومن متقی ، پر ہیز گار ہیں ، نماز روزے کے یابند ہیں وہ وہاں بھی نماز روزے کے یابند ہو نے ہیں ۔ لیکن ان کی اولا دوماں بگڑ جاتی ہے اور پہلوگ اپنی اولا دکی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں جاہے وہ کسی بھی پورٹی ملک میں ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ کسی بھی ملک میں ہیں پریشان ہیں اور پریشانی اس لیے ہے کہ وہ اسے بیج کو تھیٹر تک نہیں مار سکتے کہتم نے نماز کیوں نہیں پڑھی ۔مقدمہ بن جاتا ہے۔ایئے بچوں کو تجھ بیں کہہ سکتے۔ وہاں کا ماحول اتنا گندہ ہے کہ خدا کی پناہ! کوئی شرم دحیانہیں ہے دن دیہاڑے سر کوں پر میں نے جو بچھ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔اورنو جوان طبقہ الی چیزوں سے بہت جلدمتا رہوتا ہے۔ برطانیہ میں ڈائرم کےعلاقے میں ایک جگہ میری تقریقی تقریر کے بعد مجرات کے علاقہ کے ایک ہزرگ آ کرمیرے ساتھ چٹ کررونے لگ گئے اور کافی دریک روتے رہے۔ میں نے یو جھا کیابات ہے؟ کہنے لگے کیا بتلاؤ ہاری پیدائش تو یا کتان کی تھی روزی اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی تھی یہاں ہماری حالت میہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو ہماری اولا دہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے عیسائیوں اور غیر مذہبوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ہم جب منع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ چلو پھر وتو ہمیں گھورتے ہیں۔ہم کچھنہیں کہہ سکتے ایمان بھی خطرے میں ہے۔ بھی ! کیا کرلو گے؟ جارون کھانی کرجانا دوزخ میں ہے تواہیے کھانے پینے کا کیافا کدہ؟ اور دوسر ہے تتم کے لوگ وہ ہیں جن کونہ یہاں ایمان عمل کاعلم ہے نہ وہاں۔ بیرخود مجمی بر باداوران کی اولا دبھی بر باد۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو پختہ ذہن کے مسلمان وہاں گئے بیں وہ وہاں بھی پختہ بیں اور جو ڈانواں ڈول ، کیے بیں وہ وہاں بھی کیے بیں۔ اور اولاد وہاں سب کی بخی ہوگا۔ تو عباد الرحمان کہتے ہیں کہا ہوتی ہوگا۔ تو عباد الرحمان کہتے ہیں کہا ہے ہمارے رہ عطا کر جمیں بیویوں سے اور اولا دسے آتھوں کی شنڈک و اجْعَلْنَا لِللَّمَ تَقِیْنَ اِمَامًا اور بنادے جمیں پر بیزگاروں کارا جنما۔ ظاہر بات ہے کہ جو پر بیزگاروں کا امام ہوگا وہ کتنازیادہ نیک ہوگا اولی بیں جن کو بدلہ دیا حائے گابالائی منزلوں کو۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جنت میں سوسومنزلیں ہیں بسمًا صَبَرُوُ اان کے صبر كى وجەسے ـ انہوں نے تكاليف،مصائب، پریشانیوں پرصبر کیا وَیُلَقَّوُنَ فِیُهَا تَحِیَّةً وسَلْمًا اوروه ديئ جائيس كان بالائي منزلول مين آؤ بھكت اورسلام - تَحِيَّه كتي بين خوش آمدید، پنجابی میں کہتے ہیں جی آیاں نوں، پشتو میں کہتے ہیں ہر کلہ راشہ۔ای طرح و ہاں دعائیں ہوں گی اور سلام ہوگا۔فرشتے بھی کہیں گے مرحبا ،خوش آ مدید۔حوریں بھی کہیں گی جی آیاںنوں۔جھکڑے، فتنےاورشرارت کی وہاں کوئی بات نہیں ہوگی خیلیدیئنَ فِيْهَا بميشه بميشدان بالا كَي منزلول مين ربي ع حسنت مُستقراً ومُقامًا ان كا عارضی طور پر جوٹھکا تا ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا اور جومستقل ہوگا دہ بھی اچھا ہوگا۔ عارضی طور پر اس طرح سمجھوکہتم اینے عزیز رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہود ہاں دوحیار دن ، ہفتہ تھمرتے ہو پھرواپس گھر آ جاتے ہو یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ جنت میں بھی اینے دوست ،عزیز رشتہ دار وں کو ملنے کے لیے جائیں گے تو وہ عارضی قیام گاہ بہت انجھی ہوگی اور جومستفل ر بائش گاه موگ وه بھی بہت عده موگ ۔ قُلُ آپ کہدسیان کو مَا يَعْبَوُ المِحُمْ رَبِي تَهِين ميرارب تمهاري كوئى يروانبيس كرتا كوكاد عساؤ كسم الرتمهاري وعائيس نه مواكرتم

دعا کیں نہ کرواور تہاراتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ہوتو رب تہاری کوئی پرواہ نہ کرے فَ قَدَ دُکَدُنُهُم پُسِ تُحقیق اوظالموا تم جھٹلا چکے ہور ب تعالیٰ کے احکام فَسَوُف بَکُونُ لِنَامًا پُسِ عَقریب عذاب تم پرلازم ہے۔ جورب تعالیٰ کے بندے نہیں بنتے سجھ لوکہ ان پرعذاب لازم ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے۔



تفسير

TEXA TO SECTION AND TO SECTION AND ASSESSMENT OF SECTION AND SECTION ASSESSMENT OF SECTI

(جلد ۱۲۰۰۰)

· : •

عَنَافَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّحْمَنِ الرّحِيْمِ وَمَنَّاكُ الْكُونُونَ الْكُونُونُ الْكُونُونَ الْكُونُونُ الْكُونُونُ الْكُونُونُ الْكُونُونُ الْكُونُونَ الْكُونُونُ اللّهُ الْكُونُونُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللّهُ الْكُونُونُ الْكُونُ الْكُونُونُ اللّهُ الْكُونُونُ اللّهُ الْكُونُونُ اللّهُ الْكُونُونُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

طسم قِلْکَ این الْکِتْ الْمُبِیْنِ یه یین بین کھول کربیان کرنے والی کتاب کی لَعَلَّک شاید کر آپ بَاخِع نَفُسکَ صَالَع کردی اپی جان کو اللّا یَکُونُواْ مُوْمِنِیْنَ اس بات سے کہ یہ لوگ ایمان ہیں لاتے اِنْ نَشَا اُنْزِلُ عَلَیْهُمُ الرّہِم چا بیں توا تاردی ان پر مِن السّماءِ آسان سے ایّة کوئی نشانی عَلَیْهُمُ الرّہِم چا بیں توا تاردی ان کی گردنیں لَهَا اس کے سامنے خاضِعِیْنَ فَطَلَّتُ اَعْنَاقُهُمُ لیس بوجا کی ان کی گردنیں لَهَا اس کے سامنے خاضِعِیْنَ بَصَانِ کُومُنِ رحمان کی طرف سے مُحُدَثِ تازہ اِلَّا کَانُواْ عَنْهُ مَرْ ہوتے ہیں وہ اس سے مُعُوضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدْ کَذَبُوا لیس حَقیق یہ جَمُلا چکے اس سے مُعُوضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدْ کَذَبُوا لیس حَقیق یہ جَمُلا چکے اس سے مُعُوضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدْ کَذَبُوا لیس حَقیق یہ جَمُلا چکے اس سے مُعُوضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدْ کَذَبُوا لیس حَقیق یہ جَمُلا چکے اس فَسَیاتِیهُمْ لیس عَقریضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدْ کَذَبُوا اس مَقیق یہ جَمُلا چکے اس فَسَیاتِیهُمْ لیس عَقریضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدْ کَذَبُوا اللّٰ کَانُوا حَقیقت مَا اس چیز

كى كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وُنَ تَصِبِ كَمَاتَهُ يِهِ الْكُرُو الْكُمْ يَرَوُا كَانَى الْمُولِ فَي كَلَّ الْمُرْفِ رَمِن كَلَّمُ الْبُتُنَا فِيهَا كُنْى الْكَرُو لِ مِن كُلِّ الْمُرْفِ رَمِن كَلَّمُ الْبُتُنَا فِيهَا كُنْى الْكَرُو الْمَورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَوِيْمٍ مِرْمَ كَامِرْ يَال جَورُ الْجَورُ الْمُحَدُ الْمُحَدُ اللّهُ فَي ذَلِكَ بِهِ مُنْكَالًا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

### مضامین سورت :

اس سورت کا نام سورة الشعراء ہے۔ اس میں شاعروں کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ شاعر نہیں ہیں۔ اصل بات بیہ کہ مکہ اور عرب کے مشرکوں نے آنخضرت ﷺ کے متعلق بیٹوشہ چھوڑا کہ بیشاعر ہیں اور نہصرف بید کہ شاعر ہیں بلکہ کہا معاذ اللہ تعالی بیہ مجنون اور پاگل بھی ہیں۔ عوام بڑے سطی ہوتے ہیں ان میں حقیقت شاس بہت کم ہوتے ہیں۔ شوشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تحقیق نہیں کرتے ۔ سورة الا نبیاء آیت نمبر ۵ دیکھو! تا کہ تمہیں قرآن کریم کے ساتھ تھوڑی بہت نسبت ہوجائے۔ بَیلُ قَالُوا اَصُغَاتُ اَحُلاَ مِ بَلِ افْتَرا ہُ بَلُ هُو شَاعِقَ '' بلکہ ان لوگوں نے کہا یہ تو پر بیثان خواب ہیں (جو یہ پیش کرتا ہے۔ ) بلکہ اس کو گھڑ کرلایا ہے بلکہ بی تو شاعر ہے۔ ''سورة صفّت کی آیت نمبر ۱۳ نکالو۔ وَیَقُولُ وُنَ اَ لِنَا اَسْ اَلْتَادِ کُواْ آ اِلْهَتَنَا وَ مُنْ اَلْ اِلْتَادِ مُواْ اَلْ اِلْقَالَ اَسْ مِنْ مُنْ اِلْدُ اِلْ اِلْتَالَ اَلْ اَلْ اِلْقَالَ اَلَ اَلْ اِلْقَالَ اَلَ سُورت لِلْنَا عَلَی اِللہ اِلْقَالَ اِلْ اَلْ اِلْمَان کو اَلْ اِلْقَالَ اِلْمُ اَلْ اِلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْعُونَ اَلْمُ اِلْمُ اِللّٰہ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰمَ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

میں بڑلا کیں گے کہ شاعروں کوآپ کے ساتھ کیا نبست ہے وَاِنَّهُہُمُ یَقُولُونَ مَا لَایَفُعَلُونَ ''اور بِشک وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں ہیں۔''اور آپ کے توجو کہتے ہیں وہ کو کرتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں۔ والشُّعَوَ آءُ یَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ'' شاعروں کی پیروی تو گراہ لوگ کرتے ہیں۔ ''ان کی مجلس میں آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں کردار کی کوئی چیزان میں نہیں ہوتی۔اور آپ کی کی مجلس میں تو بڑے ہدایت یا فتہ ، پر ہیزگار اور متقی لوگ ہوتے ہیں۔اور شاعرول کا فاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے اور آپ کی جوزبان پر ہے وہی دل میں ہے یہاں کوئی دور کی نہیں ہے۔

ہیں ورست مکہ مکرمہ میں سنتالیسویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔اس میں گیارہ رکوع اور دوسوستائيس آيات ہيں۔ طلسم سيحروف مقطعات ہيں اور قر آن کريم کی انتيس سورتيں ہیں جن کے شروع میں ایسے حروف آئے ہیں۔ کسی میں الم مکسی میں الوہے میں میں حم ہے ان ہے۔ ان کے متعلق حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے میں جبی مِنْ اَسْمَآءِ اللَّهِ تَعَالَى يرروف الله تعالى كنامول كى طرف اشاره بين وط مرادطيّب مجوالله تعالى كانام ب\_اورس مراد مسمِيعٌ بي مجى الله تعالى كا نام ب وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ مِيم عصراد ما لك بي كل الله قالى كانام ب مَالِكِ يَوُمِ الدِّين -اس طرح باتى حروف بهى الله تعالى كيسى نهمى نام كى طرف اشاره ہے۔فرمایا تِلک ایک الکتاب المُمبِینِ یہ جوتمہارے سامنے پڑھی جارہی ہیں بیاس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ چونکہ جماری زبان عربی ہیں ہے اس لیے ہم قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کوئیں سمجھتے ۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہواد نیا آج تک اس کی مثال ،اس کی نظیر نہیں پیش کرسکی ۔سارا قر آن تو در کنارا یک

> ۔ اگر ہوتم کو پیچھ بھی کی شکایت تو کھالومولیاں مٹرامام دیتا جنت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں جہنم میں بےخوف وڑامام دینا ۔ حکومت سے کہدو جہاز وں کورو کے

بدراتون كوميراتراه تكاليح بين

یہ با مگ درا کا مقابلہ ہور ہا ہے لاحول ولاقوۃ الا باللہ ، کیا مقابلہ ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی می سورت بھی آج تک کوئی نہیں لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا اور یہوہ کتاب ہے جو حقیقت کو کھول کر رکھ دیت ہے لَعَلَّک بَاجِعٌ نَفْسَکَ ثاید آ با بی جان کو ضائع کر دیں آلا یک کوئٹو ا مُوٹِمنِینَ اس بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ اللہ لا گائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فر مائی ہے۔ خویص عکر کے میں بہت حریص تھے۔ یہ صفت آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فر مائی ہے۔ خویص عکر کھی کہ لوگ ذیادہ سے نادہ ایمان کے اللہ اس بات کی حص تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئی گارے دیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں ،

ان سے پھے لیتے بھی نہیں تھے۔فرمایا و مَا اَسْفَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْوِ اِنْ اَجْوِیَ اِلَا عَلَی رَبِّ الْسعالَ الله علی مزدوری مرالله تعالی کے ذھے۔'' اب ظاہر بات ہے کہ ایک آ دی لوگوں کے فائدے کی بات کرے اور کر ہے بھی انہی کی زبان میں اور کر ہے بھی مفت اوران کے محمول میں مجھائے ، بان کے کلوں میں مجھائے ، بازاروں میں مجھائے اور وہ سی مجھائے ، بازاروں میں مجھائے اور وہ سی مجھائے ، بازاروں میں مجھائے اور وہ سی سی جھنے کی بجائے جنوں اور شاعر کہیں ، ساحراور کا بن کہیں اور جوان کے منہ میں آئے کہیں تو ہوتی ہے۔

و کھتو ہوتا ہے جمیع طور پرکوفت تو ہوتی ہے۔

مشرکین مکہ انخضرت بھا کے بروگرام کی تکذیب کرتے تھے: آپ بھٹا کی ذات کوتو وہ نہیں جمثلاتے تھے بلکہ آپ بھٹا کے پروگرام کو جمثلاتے تے۔ایک موقع یرابوجہل نے بازار میں آپ الاکا بازو بکرلیااور کہا کہ یا محمد ( الله ) لَا نُكَدِّبُكَ وَلَكِنْ نُكَدِّبُ بِمَا جِنْتَ بِمِ " بِمَآبِ كَ تَكذيبُ بِيلَ مُرتِ لِيكن بم اس چیز کی تحذیب کرتے ہیں جوآپ لے کرآئے ہیں۔ 'پیجوآپ الله کہتے ہیں لا الله الا الله يېميں قابل قبول نہيں ہے۔ تو ان با توں ہے آپ ﷺ کود کھ ہوتا تھا اور آپ ﷺ مغموم رہتے تھے۔ادر قاعدہ پیہے کمکین آ دمی جلد بوڑھا ہوجا تا ہے۔اس کے تُو کی جلد جواب دے جاتے ہیں۔ یبی وجہ ہے کہ آپ ﷺ آخری دور میں نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے فرض نہیں، کمزوری کی وجہ ہے۔حالاتکہ آپ ﷺ کی عمر مبارک کوئی زیادہ نہیں تھی۔کل عمر ترسیم سال تھی ۔ بعض صحابہ اللہ نے کہا حضرت! شِبْت " " آپ وقت سے پہلے بوڑ ھے ہو گئے جیسی سورتوں نے '' سورت ہود میں اللہ تعالیٰ نے مجرم قو موں پرعذاب کا ذکر فر مایا ہے۔

نوح علیه السلام کی قوم، ہود علیه السلام کی قوم، صالح علیه السلام کی قوم، شعیب علیه السلام کی قوم، شعیب علیه السلام کی قوم اور بے شار پیغمبروں کی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا و کے فیلے آئے۔ دُرِ بِحَدَ الْفُورٰی ''اوراسی طرح ہے تیرے دب کی پکڑجس وقت کہ وہ پکڑتا ہے بستیوں کو۔'' تو ان الفاظ ہے آپ بھٹے پریشان ہوئے کہ ہیں میری امت نہ پکڑی جائے۔ تو غم کی دجہ سے انسان کا بدن کمزور ہوجاتا ہے، اعضاء جواب دے جاتے ہیں۔

تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ کا جسم روز بروزموٹا ہوتا جارہا تھا بڑے ڈاکٹروں ، حکیموں نے علاج کیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ جوں جوں اس کا علاج کرتے وہ اورموٹا ہوتا جاتا۔ کھانا بھی کم کیا مگر موٹا ہے میں کمی نہ آئی۔ ایک پرانا بوڑھا حکیم تلاش کیا اس نے کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی یانہیں۔ یہ حکیم نجومی بھی تھا۔ چنا نچہ حساب کا ڈرامہ رچا کراس نے کہا کہ یہ چالیس دن کے بعد مر جائے گا۔ اگر بین نہ مرے تو مجھے بھائی پرلٹکا دینا۔ چالیس دن پورے ہوگئے اور وہ کھاتے جائے گا۔ اگر بین نہ مرح و بھی کھیا مگر مرانہ۔ بادشاہ نے حکیم کو بلاکر پوچھا کہ تم تو کہتے ہیں کہ رور ہوگیا ،جسم دبلا پتلا ہوگیا مگر مرانہ۔ بادشاہ سلامت! یہ تو میں نے علاج کے دیں مرجاؤں گا میں تو نہیں مرا؟ حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت! یہ تو میں نے علاج کے دیں۔

تورب تعالی نے فرمایا کہ شاید آپ بی جان ضائع کردیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان نہیں ان نے ایکان نہوں ان نشأ نُنوِّلُ عَلَیْهِمُ مِّنَ السَّمَآءِ ایکة ان کے ایمان نہ لانے پر آپ پر بیٹان نہ ہوں ان نشأ نُنوِّلُ عَلَیْهِمُ مِّنَ السَّمَآءِ ایکة اگر ہم چاہیں تو اتاردیں ان پر آسان سے کوئی نشانی فسط لَسْتُ اعْنَاقُهُمُ خَاضِعِیْنَ لَهَا پس ہوجا کیں ان کی گرونیں اس نشانی کے سامنے جھکنے والیاں۔ ہم ان کو مجود کردیں جیسے بن اس ان کی گرونیں اس نشانی کے سامنے جھکنے والیاں۔ ہم ان کو مجود کردیں جیسے بن اسرائیل پرطور پہاڑ کو اٹھایا تھا وَ دَفَعُنَا فَوْقَتُمُ مُ السَّلُودَ خُدُوُ ا مَا اتَیْنَا کُمُ

بِهَ وَ وَ إِبْرَهِ: ٣٦]" اورا تهايا جم نے تم پرطور کو کہ پکڑ وجو کچھ جم نے دیا ہے تہميں مضبوطی كے ساتھ۔' تورب تعالی اليي نشانياں بھی نازل كرسكتا ہے۔ فرمايا وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ فِي حُو او نہیں آتی ان کے پاس کوئی تقیحت مِنَ الرَّحْمن رحمان کی طرف سے مُحُدَثِ تازہ۔ جوچزرب تعالیٰ کی طرف سے تازہ بہتازہ آتی ہے اِلّا کَانُوْا عَنْهُ مُعُوضِیُنَ مُربیاس ہے اعراض کرتے ہیں۔ جورب تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں تھیجیں اترتی مِي سِينِي مانة فَقَدُ كَذَّبُوا لِي تَحقيق برجم لا يَك مِين فَسَيالَتِيهِمُ النَّوُا مَا كَانُوا بِه يَسْتَهُونُ وْنَ بِسِ عَقريب آئِ كَان كے ياس تقيقت اس چيزي جس كے ساتھ سي صلحا كرتے ہيں۔ آج توبيعذاب كساتھ مخره كرتے ہيں اور كہتے ہيں فأتِنا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنُستَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ [اعراف: ٤٠]' لے آجارے ماس وہ عذاب جس سے جمیں وراتا بيك كت متلى هلدًا الوعدة "كب موكار وعده ؟" فرمايا جب آئكًا حقیقت کھل جائے گی اور اس وقت پتا چل جائے گا تو حید کیا ہے اور شرک کیا ہے ، سیج کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے؟ اگر رب تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہوتو اس كى صنعت كود يكھو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا اَوَ لَسمُ يَسرَوُ ا إِلَى الْأَرْضِ كياانہوں نِے لَہيں و يكاز مين كى طرف تكم أنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْج كَوِيْم كَتَى الْكَاكِينِ بَم فَاس مِين ہرتتم کی سبزیاں جوڑا جوڑا عمدہ۔ درختوں کی شکلوں کو دیکھو،ان کے بچلوں کو دیکھو، کتنے قتم قتم کے پھل ہیں۔کوئی درخت بڑا ہے کوئی حجوثا ہے ان میں نربھی ہیں مادہ بھی ہیں۔خربوز کئی شم کا، تر بوز کئی شم کا، آم کئی شم کا، سیب کئی شم کا، گندم ، جو، چنے ، کئی شم کے ، کئی چیزیں میٹی ہیں کئی چیزیں کڑوی ہیں۔ آم میٹھاہے تُسمَّه کڑواہے۔اگر کوئی خداکی قدرت کو سمجھنا جا ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ اَلاَیَةً بِشک اس میں رب کی

قدرت کی نشانیاں ہیں و مَا کَانَ اکفَرُ هُم مُّوْمِنِیْنَ اور ہیں ہیں اکثر ان کے ایمان اللہ فالے والے ۔ اس وقت تقریباً پائی ارب انسان دنیا ہیں موجود ہیں ان ہیں پانچواں حصہ مسلمانوں کا ہے جواہے آپ کومسلمان کہلواتے ہیں ۔ پھر ان ہیں سیح معنی ہیں مسلمان بہت تھوڑے ہیں اگر کے ساتھ بھری پڑی ہے وَاِنَّ دَبَّکَ لَهُو الْسِعَوِيْنُ وُ بِہِت تھوڑے ہیں ساری دنیا کفر کے ساتھ بھری پڑی ہے وَاِنَّ دَبَّکَ لَهُو الْسِعَوْمِ کی پڑی ہے وَاِنَّ دَبَّکَ لَهُو الْسِعَوْمِ کی پڑی ہے اللہ عَوْلَد کے اللہ عَوْلَد کے ساتھ بھری پڑی ہے وَاِنَّ دَبَّکَ لَهُو اللہ عَوْلَد کے اللہ عَالِ ہو ہو اللہ ہے ہو ہو اللہ ہے ہو ہو اللہ ہے ہو ہو ہو ہو اللہ من میں سب کوتا ہو کرد ہے مرم ہوان ہے تہیں موقع دیتا ہے تو باستغفار کا۔



### وَإِذْ نَادِي نَبْكَ

مُوسَى إن الله الْقُومِ الطُّلِينَ فَ قُومُ فِرْعُونَ الْأَيتُقُونَ ٥ وَال رَبِ إِنْ الْحَافُ آنَ يُكُذِّبُون ﴿ وَيَضِينُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَأَرْسِلُ إِلَى هُرُوْنَ ﴿ وَكُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَلْفَانُ اَنْ يَتْتَكُونِ ﴿ قَالَ كُلُا فَاذُهُمَا بِإِلَيْنِنَا إِنَامَعُكُمْ فِي مُونَ ﴿ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا عَانِيَا فِرْعُونَ فَقُولِاً إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ اَنْ اَرْسِلْ مَعْنَابِنِي إِنْرَاءِيْلَ فَكَالَ الْمُؤْثِرِيْكَ فِيْنَا وَلِيْكَ اوْلِيدُا وَلِيدُا وَلِيدُا وَلِيدُ فِيْنَا مِنْ عُبُرِكِ سِنِيْنَ ﴿ وَفَعُلْتَ فَعُلْتَكَ الَّذِي فَعُلْتَ وَ أنت مِنَ الْكَفِرِيْنَ®قَالَ فَعَلَّتُهُمَّا إِذًا قِانًا مِنَ الشَّيَالِيْنِ® فَقُرُرْتُ مِنْكُمْ لِلمَا خِفْنَكُمْ فُوهَب لِي رَبِّي مُحَكِّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهُا عَلَى أَنْ عَبِّنَ عَالَى مِنْ السرآءيل@

وَإِذْ نَادِى اورجب بِكَارا رَبُّكَ آپ كرب نے مُوْسَى مُوكَ عليه السلام كو اَنْ بِيكِه اِئْتِ آپ آئي الْفَوْمَ الظّلِمِينَ ظالم قوم كے پاس فَوْمَ الطّلِمِينَ ظالم قوم كے پاس فَوْمَ فِي السّلام كو اَنْ بِيكِه اِئْتِ آپ آئي اللّا يَتَّفُونَ وه كيول بَهِيل بَحِتْ كَفَرَثْرك سے فَالَ كَهامُوكُ عليه السلام نے رَبِّ المير درب اِنِّنَ آخاف بِشك عَلَى الله مِن عليه السلام نے رَبِّ المير درب اِنِّنَ آخاف بِشك عَلَى الله عَن اور ميراسيد تَنگ موگا و لَا يَنْ طَلِقُ لِسَانِيُ اور بَيل چُلْق ميرى زبان صَدَدُدِي اور ميراسيد تَنگ موگا و لَلا يَنْ طَلِقُ لِسَانِيُ اور بَيل چُلْق ميرى زبان

روانى كے ساتھ فَارُسِلُ إلى هرون كي آپ نبوت كاپيام بيجي مارون كى طرف بھی (علیدالسلام) وَلَهُمْ عَلَیّ ذَنْتِ اوران لوگول کامیرے ذے ایک كناه ب فَاخَافُ يُل مِين خوف كرتا مول أنُ يَّنْقُتُ لُون بِيرَ مِحْقِل كردين كَ قَالَ فرمايا يروردگارنے كلا برگزنيس فَاذُهَبَالس جاؤتم دونوں با ينتِسَآ ہاری نشانیال کے کر اِنّا مَعَکُم مُسْتَمِعُونَ بِشُک ہم تہارے ساتھ سننے والے ہیں فاتیا فرعون کی جاؤتم دونوں فرعون کے باس فقو کہ پس دونوں اس سے کھو إنّا رَسُولُ رَبّ الْعلَمِيْنَ بِحِثك بم زب العالمين كرسول بين أَنُ أَدُمِ اللَّهِ مِدَ يَهِ وَعِهِ مَعَنَاهاد بِهَاتُكُ بَنِي آلِسُوآءِ يُلَ بَي امراتيل كو قَالَ فرعون فِينَا اللَّم نُوبِّكَ كيابهم في تجهوكو يالنبيس فِينَا اين اندر وَلِيدًا جَبُدا بِ يَحِينَ وَلَبِثُتَ فِينَا ورا يَهُم عِير الدر مِنْ عُمُوكَ إِن عمرے سِنِیْنَ کُی سال وَ فَعَلْتَ اور کیاتم نے فَعُلَتک اپناکام الَّتِی فَعَلْت جوتم نے کیا و اَنْت مِنَ الْکفوریْنَ اورآب ناشکری کرنے والوں میں سے ہیں قَالَ فرمايا فَعَلْتُهَا إِذًا كيامِيس في وه كام الوقت وَّانَا مِنَ الطَّالِّينَ اورمِي خطاکاروں میں سے تھا فسفر ڈٹ مِنگم پس میں بھاگ گیاتم سے لسما خِفْتُكُمْ جب مِن فِتم ت فوف كيا فَوَهَبَ لِي رَبّي لِي جَعِعظاكيا مير السان حُكُماً مم و جَعَلَنِي مِنَ المُرسَلِيْنَ اور بنايا مجهة بيتم ول میں سے وَتِلُکَ نِعُمَةُ اور بیاصان ہے تَمُنَّهَا عَلَيَّ جُوتُونِ احمان جَلایا

ہے جھے پر اُن عَبَدُتُ بَنِی إِسُو آءِ يُل کہ تم نے غلام بنار کھا ہے بنی اسرائيل کو۔

انبياء کرام عليم السلام کے واقعات سنا کرايک تو آپ گالوسلی دی گئ ہے کہ بيا تنہوں اگر آپ گالوسلی دی گئ ہے کہ بیا تنہوں اگر آپ گالو جھٹلا یا ہے۔ پھران کا انجام بیہ کہ کہ جھٹلا نے والے ناکام ہوئے اور انبیائے کرام اور ان کے جھٹے ان کے تبعین کا میاب ہوئے اور ساتھ ساتھ جھٹلا نے والوں کو بھی سمجھا یا گیا ہے کہ جھٹے ان لوگوں پر عذاب آیا جنہوں نے پینیبروں کو جھٹلا یا تم پر بھی آ سکتا ہے۔ موی علیہ السلام کا واقعہ پہلے اس لیے بیان فر مایا کہ سرز بین عرب پر آبادی کے لاظ ہے مشرکوں کے بعد یہود کا نمبر تھا اور یہ شرکین ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان سے سودا سلف خرید تے تھے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوئے تھے۔

## موسىٰ عليه السلام كاواقعه:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لو! وَإِذْ نَسادہی رَہُکَ مُونِسَی اور جب پیارا آپ کے رہ بے موئی علیہ السلام کو اَنِ ا فُتِ الْقُوْمَ الظّٰلِمِیْنَ یہ کہ آپ جا کیں ظالم توم کے پاس۔ اس مقام پراجمال ہے اور دوسرے مقام پر تفصیل ہے۔ وہ تفصیل اس طرح ہے کہ موئی علیہ السلام ون سال مدین میں رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور ان کی بروی صاحبز اوی حضرت صفورا کے ساتھ نکاح ہوا۔ مدین سے مصر کا سفر تقریباً آٹھ وی دن دن کا تھا۔ وس سال کے بعد موئی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت ما گی کہ میں اب اینے آبائی گھر مصر جانا چاہتا ہوں اہل وعیال کے ساتھ کہ جھے سے اتفا قا آیک کہ میں اب اینے آبائی گھر مصر جانا چاہتا ہوں اہل وعیال کے ساتھ کہ جھے سے اتفا قا آیک آوی مرگیا تھا جا کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں کہ وہ بات ان کے ذہنوں میں ہے اور وہ نہیں۔ اگر ان کے ذہنوں میں ہے اور وہ

میری تلاش میں بیں تو پھر میں واپس آ جاؤں گا۔حضرت شعیب علیہ السلام کی اہلیہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ کہ وہاں آپ کے والدین ہیں ، بہن بھائی ہیں ان کا بھی حق ہے۔سفرشروع ہوا پیدل سفرتھا رات کی تاریکی تھی راسیتہ بھول گئے ۔موسم بھی سردی کا تھا۔وادی طویٰ کے مقام پر جب پہنچ تو اہل خاندے کہا اِنّی انسنت نَارًا [طد: ١٠] " تم ذرا یہاں تھہرو مجھے آگ نظر آرہی ہے 'میں وہاں جا کرراستہ بھی یو چھتا ہوں اور آگ بھی لاتا ہوں تا کہتم سیکو۔ وہاں جب پہنچے تو وہ حقیقی آگ تو نہیں تھی وہ تو اللہ تعالی کے نور کی تجلیات تھیں۔وہاں رب تعالی نے پکارا ،آواز دی۔اس کا ذکرہے وَإِذَ مَادی رَبُّکَ مُوسِى اور جب آوازدى آپ كرب في موى عليه السلام كوان ائت الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ یہ کہ آپ جائیں ظالم توم کے پاس اوران کی اصلاح کریں۔وہ ظالم قوم کون ہے؟ قَوْمَ فِرْعَوْنَ فرعون کی قوم فرعون مصرکے بادشاہ کالقب ہوتا تھاجیسے ہمارے ملک کےسربراہ كوصدر كہتے ہيں نام جو بھى ہوصدر ياكستان كہتے ہيں۔تو صدراور فرعون كامفہوم ايك ہى ہے۔نام الگ الگ ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریّا ن تھا۔ یہ بردا ہوشیار حالاک آ دمی تھا جیسے آج کل کے لیڈر ہیں اسی طرح كا آدمى تھا۔ تو قوم فرعون كے ياس جائيں اوران سے كہيں اكلا يَتَ شُونَ كياوہ جيجة نہیں ہیں کفرشرک سے،رب تعالیٰ کی نافر مانی سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کورب تعالیٰ نے يه پيغام دياتو قسال موى عليه السلام نے كها رَبّ المير ارب إنِّسى آخساف أنْ يُسكَلِّدُ بُون بِشك مِين خوف كرتا مول اس بات كاكه وه مجھے جھٹلاديں كے وَيَضِينَ قُ صَدُرِى اورميراسينة تك موكا و لا يَنْ طَلِقُ لِسَانِي اورميرى زبان بهى روانى كے ساتھ نہیں چکتی فَاَرُسِلُ اِلٰی هٰرُوُنَ پس آپجیجیں نبوت کا پیغام ہارون کی طرف۔میرے

بھائی ہارون کوبھی رسول بنا ئیس تا کہوہ میرامعین و مددگار ہو۔سولہویں یارے میں پڑھ سےکے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کوصندوق میں رکھ کر بحر قلزم میں ڈال دیا اوروہ بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جو تالاب تھا وہاں پہنچا تو باغ کے مالی یا نوجی نے اٹھا کرآسیہ بنت مزاجم" کے حوالے کر دیا جو بڑی نیک خاتون تھی۔ فرعون نے کہا کہاس بیچے کوثل کر دیں ہے وہی خطرناک بچہ ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے میں نے بارہ ہزار بیج مل کرائے ہیں۔ بیوی أَوْكُى كُواس تُولُّ بِين كُرِنا عَسلي أَنُ يَّنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا [سورة القصص]" اس كُول ا نه کرو ہوسکتا ہے اس ہے ہمیں فائدہ ہویا اس کوہم اپنا بیٹا بنالیں۔'' فرعون نے کہا کہ تجھے كوئى فاكده معلوم بوتا بوگا مجصة وكوئى فاكده نظر بيس آتا السَّعَمَا الْاعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ 'اعمال كا دارومدارنيتوں ير ہے۔" آسيه" كى نيت اچھى تھى اس كواللد تعالى نے ايمان جيسا فائده پہنچایا اور آخرت بن گئی۔فرعون بدنیت تھااس کو پچھنہ ملا۔اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف لوٹا کر دودھ کا انتظام بھی کردیا۔فرعون مویٰ علیہ السلام کواٹھا تا تو وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے۔ تبھی اس کی ناک میں انگلیاں ڈال دیتے ،تبھی آنکھوں میں ،تبھی منہ پرتھیٹر مار دیتے ۔ فرعون نے کہا کہ یہ بچے خطرناک ہے آسیہ بنت مزاحم " نے کہا کنہیں بیچے ایسی ولیسی حرکتیں کرتے ہیں ناسمجھ بچہ ہے اس کو کیا بتا؟ فرعون نے کہا کہ اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بچہ ہے مگروہ بچے اور ہوتے ہیں یہ بچہاس طرح کانہیں ہے۔ کہنے لگے امتحان لیتے ہیں۔ ایک پلیٹ میں ہیرا رکھ دیا اور دوسری طرف جاتا ہوا انگارار کھ دیا کہ دیکھویہ ہیرا اٹھا تا ہے یا انگارا۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز ہاتھ لگے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔مویٰ علیہ السلام نے جلتا ہواا نگارااٹھایا اور زبان پرر کھ دیا جس سے زبان متاثر ہوگئی۔بعض دفعہ بولتے ہوئے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تھی۔موسیٰ علیہ السلام اس کا حوالہ دےرہے

ہیں کہ میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی ہارون کو بھی نبی بنا دیں ۔اور دوسری بات سے ہے وَلَهُمْ عَلَى ذَنُبُ اوران كاميرے في الك كناه ہے في اَحَافُ اَن يَقُتُلُون لِس میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے تل کردیں گے۔اس کا ذکر آ گے سورۃ القصص میں آئے گا کہ دوآ دمی لڑر ہے تھے ایک فرعون کے باور چی خانے کا انجارج تھا قاب اس کا نام تھا۔ دوسرا ا یک مز دورتھا جس بروہ ظلم کرر ہاتھا۔مز دور نے اپنی امداد کے لیےموی علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے اس انبیارج افسر کو مجھایا مگروہ نہ مجھا تو اس کومی کا مار دیا۔وہ موی علیہ السلام کا مکا برداشت نه کرسکا اور ڈھیر ہوگیا ، مرگیا۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین چلے گئے۔اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا میرے ذھے ایک گناہ ہے اور مجھے خوف ہے کہاس گناہ کے بدلے مجھے تل نہردیں قال رب تعالی نے فرمایا کلا ہر گزنہیں قال ر سكت فَاذُهَبَالِسَمْ وونوس بها فَي موسى عليه السلام اور مارون عليه السلام جاو بالينيات ميرى نشانیال کے کر اِنا مَعَکُمُ مُستَعِعُونَ بِشک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاری مداور نفرت تہارے ساتھ ہاور سننے والے ہیں۔وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ف أتيك فِرُعَوُنَ لِيسَمُ دونوں جاؤفرون کے پاس فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لِس دونوں جا کر کہوہم رب العالمین کی طرف سے بھیج ہوئے ہیں۔اس جملے میں دو بنیادی چیزوں کا ذکر ہو گیا۔رب العلمین میں رب تعالیٰ کی تو حید آگئی اور رسول کے لفظ میں رسالت آگئی اور سولہویں یارے میں قیامت کا بھی ذکر ہے۔تو پہلی آیت میں موٹی علیہ السلام نے تو حید بھی پیش کی اور رسالت کا مسئلہ بھی بیان فر مایا اور قیامت کا بھی فر مایا اَنْ اَرُسِلُ مَعَنَا بَنِيْ إِسُو آءِ يُلُ بِهِ كَبْقِيجِ وے بهارے ساتھ بنی اسرائیل کو،ان کوآ زاد کر

واقعہ اس طرح ہوا کہ پوسف علیہ السلام پہلے بچھ عرصہ مصر کے وزیر خزانہ رہے۔ اس وفت جوفرعون تقااس كا نام تقاريّان بن دليد \_ بروا نيك دل اورتيح الفطرت انسان تقا اس کے پیچے الفطرت ہونے کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے حق کی بات پیش کی تو اس نے بغیر کسی قبل و قال کے فور اُس کو قبول کر لیا۔ پھر حق کو قبول کرنے کے بعد تاج شاہی اتار کر پوسف علیہ السلام کے سر پرر کھ دیا۔ شاہی قلم جس کے ساتھ دستخط کرتا تھا اور مہر وغیرہ سب کچھ پوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیتے اور کہا كة ج كے بعد آپ ملك مصر كے بادشاہ بيں ميں نہيں ہوں۔ آج كسى چيڑ اسى كوكہوكہ عهدہ حیور دے ، چھوڑے گانہیں اور آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہور ہا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے خدا کی پناہ! ایسائسی ملک میں نہیں ہور ہا۔ حالانکہ بیملک اسلام کے نام پرلیا گیا ہے اور حال بیہ ہے کہلوٹ مار، بددیانتی اور ناانصافی سے کوئی محکمہ خالی ہیں ہے ۔ قبل ،اغوا، زنا کے واقعات سے اخبارات بھرے ہوئے ہیں۔ اسلم بیک بڑااچھا آ دمی ہے مگراس کے متعلق بھی اخبارات میں آیا ہے کہ وہ بھی بنک کے سلسلے میں سولہ کروڑ میں آلودہ ہے۔ بیا ہوا کوئی بھی نہیں ہے اوپر سے لے کر نیچے تک سب کا بیک ہی حال ہے۔تو خیرریان بن وليدبرا نيك دل بادشاه تقابا دشابي يوسف عليه السلام كيحوال كردى اوركها كدميرا تعاون تمہارے ساتھ رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باد ثناہتم ہو۔ حق کوآپ نے قبول کرلیاہے میراکلمہ پڑھلیاہے۔ کہنے لگا حضر بت!اییا ہرگزنہیں ہوگا کہ میں کلمہتمہارا پڑھوں اور بادشاہ رہوں بنہیں ہوسکتا۔ حکومت دے دی۔اس میں نہ کوئی جھکڑا ہوانہ احتجاج ہوا اس وقت بوسف عليه السلام نے اپنے اہل خانہ کومھر بلالیا تھا اور سب وہاں آ کرآ با دہو گئے اور وہاں ان کی نسل خوب پھیلی لیکن بعد کے جوفرعون تصے انہوں نے ان کو اپنا بریگاری بنالیا

ان سے بیگار لیتے تھے۔اول تو پسینہیں ویتے تھے اور دیتے تو برائے نام - چونکہ پنجبرول
کی اولا دمیں سے تھے ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔اللہ تعالی کومنظور ہوا کہ ان کو
آزادی ملے تو موٹی علیہ السلام کومبعوث فر مایا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے فرعون! بنی
اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج ،ان کو آزادی دے۔ میں نے ان کو ایخ آبائی علاقہ ارض
مقدس لے جانا ہے جہاں سے بیآئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ مظلوموں کو آزادی دلانا
مقدس لے جانا ہے جہاں سے بیآئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ مظلوموں کو آزادی دلانا

قَالَ كَهَا فَرْعُونَ نِي أَلَمْ نُوبِيكَ فِينًا وَلِيُدًا المصوى عليه السلام كياجم نے آپ كويالانبيس اينا اندرجبكم آپ يج تق و لَهِفْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ اور آپ مخبرے ہمارے اندرا بن عمر سے تی سال تیس سال آپ ہمارے ہاں کھاتے ہتے رہے ہوہم نے تمہاری پرورش کی ہے آج ہمیں کا فرمشرک بنانے آگئے ہواور آپ بیہ بات بھول مع مع من ياد إلى و فَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ اور آب نے كى وه كارواكى جوآب نے کی کہ بندہ مارکر بھاگ گئے۔آج الٹا ہمیں تقیحت کرنے آگئے ہو وَأَنْسَسَتَ مِسَنَ الكفوين اورآب برائ الشكرے بيں تمهاراتوفريضة هاكتم بمارى خدمت كرتے بمارا شكرىياداكرتے كەمين تبهارا بردامفكور بول كتمين سال تم نے مجھے كھلايا بلايا خدمت كى مجھ ہے اتفا قابندہ مرگیاتھا مجھے معاف کردو، بادشاہ ہورحم کی اپیل کرنے آیا ہوں، تجھے توبیہ کہنا عابية قارالثا آب بمين نفيحت كرني آكت بين بيسب يحد بعول كئي بو قَالَ موى عليه السلام فَعُلْتُهَا إِذًا كي ميس في وه كاروائي النونت وَّانَا مِنَ الطَّهَ لِيُنَاور مِن خطا کاروں میں سے تھا۔ میں نے اراد وقتل سے نہیں مارا تھا۔ مگا کوئی آلہ قتل تھوڑا ہی ہے۔ مکتے سے عاد تا آ دی نہیں مرتے محملی کلے کی ساری کمائی ہی کھنے بازی کی ہے کھے

ہار ہار کراور یکے کھا کھا کراس نے دولت اکھی کی ہے۔ اگر مکوں سے آدمی مرتے تو وہ کتنوں کا قاتل ہوتا اور خود بھی مرچ کا ہوتا۔ میں اپنی خطا ما نتا ہوں اور میر ہے دب نے وہ میری خطا معاف کردی ہے۔ اس کا ذکر آ میسورۃ القصص میں آئے گا۔ کیونکہ عمد اور خطا کا بڑا فرق ہے۔ بینیت پرجنی ہے۔

#### عمداورخطامين فرق:

اس کوآپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آ دمی قرآن کریم اٹھانے لگانتیج پکڑنہیں سکا ینچے کر گیا پیخطا ہے۔اس پرمسلمان کتنا پریشان ہوتا ہے،استغفار کرتا ہے۔اورایک بیہ ہے کہ جان بوجھ کراراد تاہیجے گرا دیے توبیقر آن کی توبین ہےاور کفر ہے ایبا کرنے والا کافر ہے۔ دیکھو! کھیالی گوجرانوالہ میں اس تتم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔اس کی بوری حقیقت تو مجھے معلوم ہیں ہے اخبارات میں ہی پڑھاہے بظاہر بڑاظلم ہے کہ حافظ قرآن نے قرآن کی تو بین کی ہے ۔ لیکن لگتا بوں ہے کہ حافظ قرآن کی سی کے ساتھ نا جاتی ہوگی اور اس نے اس طرح بدله لیا ہے۔ دنیا میں عداوتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ حافظ قرآن کا قرآن کی بےحرمتی کرنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کوئی شینی (نشہ باز) ہوتا، بے دین ہوتا اس کے بارے میں مانا جاسكنا تفاليكن دين واركم انه موباپ برانيك مواورخود حافظ قرآن مواور قرآن كي توبين كرے يه بات بالكل عقل كے خلاف ہے۔ اور جن ظالموں نے انقام لينا تھا ليا۔ مسلمان جا ہے کتناہی گنہگار کیوں نہ ہووہ دو چیز ول کے بارے میں بڑا حساس ہے۔قرآن یاک کے احترام میں آور آنخضرت اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں۔ دیکھو! منظورت نے آنخضرت ﷺ کے بارے میں دیوار پرتو ہین آمیز کلمات لکھے تو اس دیہات کے لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اوراہے کیفرکر دارتک پہنچا کر جھوڑا۔

تو فرمایا کہ میں نے ارادہ تو قتل کانہیں کیا تھا خطا ہو گئ تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف كرديا ہے۔ جبتم نے ميرے تل كے منصوبے بنانے شروع كيے جن كى اطلاع مجھے میرےایک خیرخواہ نے دی فَفَرَدُث مِنْکُمْ پس میں تم سے بھاگ گیا لَمَا خِفْتُکُمْ جب كه ميس في تمهاري طرف سي خوف محسوس كيا- پھر الله تعالى في مجھ يرمبرياني فرمائي فَوَهَبَ لِسَى رَبِّى حُكْمًا لِل مجصعطا كيامير الريام وَ جَعَلَنِينَ مِنَ الْسَمُ وُسَلِيْنَ اور بنايا مجھے رسولوں میں سے لیعنی میرے سریرتاج نبوت رکھا۔اب میں رسول بن كرتمهارے ياس آيا ہول تم نے ميري يرورش كا مجھ يراحيان جلايا ہے وَيسلُكَ نِعُمَةٌ تَهُنَّهَا عَلَيَّ اوربيابك احمان بجوتوني احمان جلايا بجري ريمر حقيقت بي ہے کہ میری پرورش بھی تیرے ہاں تیرے ظلم کی ہی وجہ سے ہوئی ہے تم نے بنی اسرائیل پر کم وستم کے پہاڑ ڈھائے ،ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی آل کروادیتا تھا تیرے ظلم کے ڈر سے ہی میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اللہ تعالیٰ کو ای طرح منظورتھا کہ وہ صندوق تمہار کے مل میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قبل سے بحالیا۔اس نے مجھے زندہ رکھنا تھا اور بڑا کام لینا تھا۔ تو اگر میں تمہارے گھر میں پلا ہوں تو تمہارے ظلم کے نتیج میں پلا ہوں میرے اور بہن بھائی نہیں تھے وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں؟ تو بیتمہارا مجھ برکوئی احسان ہیں ہے۔ کیا یہی تمہار ااحسان ہے اُن عَبَّدُتُ بَنِی آ اِسُو آءِ مُل کہ تونے ساری قوم بنی اسرائیل کوغلام بنار کھاہے۔ایک فرد کی پر درش کر کے لاکھوں افراد کو غلام بنانا اوران ہے مشقت لینا کہاں کا انصاف ہے؟ خواہ مخواہ پیاحسان جتلا رہے ہو۔ مزيدوا قعداً كي آئے گا۔ان شاءاللہ تعالی

قَالَ فِرْعَوْنَ وَمَا رَبِّ الْعَلَيْنَ "قَالَ رَبُ التَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ وَكَابِينَهُمَا الْ كُنْتُومُ مُوقِينِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَةً الاستنبعةن ٥٥ قال ريبكم ورب الإلكم الرواين قال اِنْ رَسُولُكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَكِينَ وَ اللَّهُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَكِينَ وَقُ كَالَ رَبُّ المُنْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا يَيْنَهُمُ اللهِ الْكُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لِمِن اتَّخَاتُ الْهَاغَيْرِيُ لَاجِعَلَتُكُ مِنَ الْمُسْجُونِينَ عَالَ أَوْلَوْجِمُتُكُ بِشَيْءِ مُبِينِ قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّي قِينَ ٥ فَالْقَيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ وَكُنْ رَحْيِكُ اللَّهِ فَإِذَا الله هِي بَيْضَاءُ لِلتَّخِلِرِيْنَ هَاكَ لِلْمَلِاحُولُهُ آنَ هٰذَا لَسُحِرُ عَلَيْمٌ ﴿ يُرِينُ أَنْ يَخْرِجَكُمْ مِنْ ارْضِكُمْ بِسِعْرِهِ ﴿ فَهَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ قَالُوۡۤ ٱلْرَجِهُ وَآخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمِكَ إِن حَشِرِيْنَ ۗ يَأْتُونُكَ بِكُلِّ سَعَارِ عَلِيْمِ فَجُمِعَ السَّعَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مِعَنْ لُوْمِ ﴿ قَىالَ فِوْعُونُ كَهَا فَرْعُونَ نِي وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ اوركيا حقيقت ب رب العالمين كي قَالَ فرماياموى عليه السلام في رَبُّ السَّماواتِ جوآسانون كا ربے وَالْارُضِ اورز مین کا وَمَا بَيْنَهُ مَااورجو کھا آسانوں اورز مین کے درمیان ہے اس کارب ہے اِن کُنتُم مُّوقِبِیْنَ اگر ہوتم یقین کرنے والے قَسالَ کہافرعون نے لِسمَنُ ان لوگوں کو حَسولَسهٔ جواس کے اردگرد تھے

الا تَسْتَمِعُونَ كياتم سنة نبيس قَالَ فرماياموى عليه السلام في رَبُّكُم ووتمهارا رب ہے وَ رَبُّ ابْآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ اورتمهارے يہلے آباؤا جدادكارب ہے قالَ كَمِا فَرَعُونَ نِي اللَّهُ وَهُو لَكُمُ بِ شَكَتْمُ الرارسول الَّذِي آرُسِلَ إِلَيْكُمْ جُو تمهارى طرف بهيجا كياب لم مجنون البنة ديوانه ب قال فرمايا موى عليه السلام ن رَبُّ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وهرب بِمُشْرِق كااورمغْرب كا وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو پھھان کے درمیان ہے اِنْ تُکنتُم تَعْقِلُونَ اگرتم عقل رکھتے ہو قال کہا فرعون نے لَیْنِ اتَّخَذُتَ البته اگر بنایا آپ نے اللَّها غَیْری کس کوالہمیرے سوا لَا جُعَلَنَّكَ البته مِن تَجْهِ كرون كا مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ قيريون مِن سے قَالَ فرماياموى عليه السلام ن أو لوج منتك الرجه من تير ياس لاون بشَى ءِ مُبين اليي بات جو كلي مو قَالَ فرعون في كما فَأْتِ به بسلاوتم اس كو إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الرَّهُومَ سِيحِلُوكُول مِن عَصَاهُ لِس والا موى عليه السلام ناوندا فياذا هيئ تُعبَان بسوه احاتك الروهاي تك الروهاي الماركيا مُّبِينٌ كَلَا وُّنَزَعَ يَدَهُ اور ثكالا اپناہاتھ فِياذَا هِيَ پِس احِيا تك وہ بَيْضَآءُ سفيد تَهَا لِلنَّظِرينَ ويكف والول كي لي قَالَ كها فرعون في لِلْمَلِا السجاعت كو حَوْلَهُ جوال كارد كردتمى إنَّ هذاب شك بد لَسْجِرٌ عَلِيمٌ البته جادوكرب برُ اجائے والا يُسْوِيدُ اراده كرتا ب أَنْ يُنخو جَكُمْ بِيكُ لَكَالَ دِعْمَهِمِينَ مِّنُ اَدُضِكُمْ تَهارى زمين سے بِسِحْرِهِ اينے جادوكے دورسے فَمَاذَا تَامُرُونَ لِهِنْ كَلِيمَ كَيَاهُم دِينَ ہو،كيام شوره دينے ہو قَالُوْ آ كَبِحَ لِكُوهِ اَرْجِهُ مهلت دے الى كو وَ اَبْعَث اور بَقِيجَ فِي الْمَدَ آئِنِ مهلت دے الى كو وَ اَبْعَث اور بَقِيجَ فِي الْمَدَ آئِنِ حَشِرِيْنَ شهرول مِن الحَصْرَ فَ والے يَأْتُونَ كَ لا كيں كو و تنها دے پاس حَشِرِيْنَ شهرول مِن الحَصْرَ والے يَأْتُونَ كَ لا كيں كو و تنها دے پاس بِحُلِ سَحَّادٍ ہرا يك برے جادوگر و عَلِيْم جوجانے والا ہوگافن كو فَ جُمِعَ السَّحَوةُ لِين جُن كے جادوگر لِمِيْقَاتِ يَوْم مَعْلُوم ايك معلوم دن كے السَّحَوةُ لِين جُن كے جادوگر لِمِيْقَاتِ يَوْم مَعْلُوم ايك معلوم دن كے مقرروقت كے اندر۔

کل کے درس میں تم نے یہ بات سی کے موسیٰ علیدالسلام اور ہارون علیدالسلام کوانلد تعالیٰ نے نبی بنا کر حکم دیا کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو۔ چنانچے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونو ل فرعون کے در بار میں پہنچے۔ فرعون کا بہت بلند تخت تھا اور تخت کے او بر کرسی تھی جس بروہ تاج پہن کر بیٹھا تھا اور اس کے دائیں بائیں سامنے وزیر مشیر وغیرہ برد اعملہ موجود تفاءموس عليه السلام في فرمايا إنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلْمِينَ جم رب العالمين كرسول بیں۔فرعون نے اس جملے پر گرفت کرتے ہوئے قَالَ فِرْعَوْنُ کہافرعون نے وَمَا رَبُّ الُعلَمِينَ ـ عربي مين مَنُ كالفظ ذوالعقول كے ليے بولا جاتا ہمن كامعنى بكون؟اور \_ ا كامعنى بكياچز؟معنى موگارب العالمين كياچز ب،رب العالمين كياشے ب؟ قَالَ موى عليه السلام فرمايا رَبُّ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ رب العالمين وه عجورب ہے آسانوں کا اور زمین کا۔ آسانوں کی تربیت کرنے والازمین کی تربیت کرنے والا وَ مَا بَيْنَهُمَا اور جو يجها سانون اومزين كورميان إسبكارب صرف وبى ب إنْ كُنتُمُ مُوْقِنِيْنَ الرَبُومَ يقين كرف والمه قال كهافرعون في لِمَنْ حَوْلَهُ ان لوكول كوجو ال كارد كرد من وزير مشيراورد يكرعمله اوركابينه كافراد ألا تست مِعُون كياتم سنة

نہیں بیکیا کہدرہاہے۔

اس کے متعلق تفسیروں میں دوبا تیں منقول ہیں اور وہ خوب ہجھنے والی ہیں۔ ایک سے
کہ فرعون نے کہا کہ اَنَا اُر ہُٹ کُٹ اُلا عُلی [سورۃ النازعات]''تمہارا بڑار ب تو میں
ہوں۔' میری موجودگی میں بیا وررب کہاں سے نکال لایا ہے تم سنتے ہو بید کیا کہدرہا ہے؟ بیہ
کہتا ہے اور بھی کوئی رب ہے۔ اور آگے آرہا ہے کہ موئی علیہ السلام کو بھی کہا کہ میر سے سوا
آپ نے کوئی اور اللہ بنایا تو میں مجھے قید کر دوں گا۔ قَسالَ موئی علیہ السلام نے فرمایا
ر بُٹ کُٹ وَ رَبُّ ابْآئِکُ الْاوَّ لِیْنَ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمھارے آباؤ اجداد کا بھی رب
ہے جو پہلے گر ر چکے ہیں۔ آسانوں کا رب، زمینوں کا رب، فضا کا رب، تمہارارب اور تم
سے پہلوں کا رب ہے۔

اوردوسری تفیریہ ہے کہ حرف مَاعر بی گرائمر کے لحاظ ہے کی چیزی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے۔ مزید یہ بات بھی بچھ لیں کہ ایک شے کی حقیقت ہوتی ہے ایک اس کی صفت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کا نام محمد عبدالللہ ہے اور وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مثلاً ایک شخص کے ہوئی ہے۔ مثلاً ایک شخص کا نام محمد عبدالللہ ہے اور وہ حافظ بھی ہے، توبیاس کی صفات ہیں۔ نام اس کا عبداللہ ہے۔ تومساکے ساتھ حقیقت کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا ما دب العالمین یہ بتلاؤ کر دب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ موئی علیہ السلام نے رب کی حقیقت نہیں بتلائی صفات بیان العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ موئی علیہ السلام نے رب کی حقیقت نہیں بتلائی صفات بیان فرما کمیں، وہ آسانوں کا یالنے والا ہے، زمینوں کا پالنے والا ہے، تمہارا کا فرعون نے اِنَّ دَسُولَ کُمُ الَّذِیُ آ اُنْ سِلَ اِلْکُ کُمُ الَّذِیُ آ اِللہ دیوانہ اُنْ سِلَ اِلْکُ کُمُ الْمَحُنُونُ نے شک تمہارارسول جوتمہاری طرف بھجا گیا ہے البتہ دیوانہ ہے نزایا گل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں درب کی حقیقت کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے ہے نایا گل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں درب کی حقیقت کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے ہے نزایا گل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں درب کی حقیقت کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے ہور ایا گل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں درب کی حقیقت کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے

اس کی صفات کے بار ہے ہیں۔ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ بڑا گہرامنطقی تھا آخر بادشاہ تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی حقیقت کیوں نہیں بیان فر مائی ؟ تو اسی مقام پر
مفسرین کرام فر ماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی حقیقت کو جانتا کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ رب
تعالیٰ کو جانے ہیں اس کی صفات کے ساتھ کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاضر
ناظر ہے، عالم الغیب والشہا دہ ہے، مختار کل ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، شفا
دینے والا ہے۔

۔ ول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا · بس جان گیا میں کہ تیری پہیان یہی ہے

تورب کی حقیقت کوکون بمجھ سکتا ہے۔ اس لیے موکی علیہ السلام نے حقیقت نہیں بیان فرمائی صفات بیان فرمائی رہ نے کہا کہ میں حقیقت بو چھتا ہوں بیصفات بیان کرتا ہے رسول تمہارا دیوانہ ہے معاذ اللہ تعالی ، سوال جواب میں مطابقت نہیں سمجھتا۔ موکی علیہ السلام پھر بول پڑے قال فرمایا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمُغْرِبِ وہ رب ہے مشرق کا اور المام پھر بول پڑے قال فرمایا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمُغْرِبِ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا وَمَا بَیْنَهُ مَا اِنْ کُنْتُم تَعْقِلُونَ اور ان کے درمیان جو پھے ہا گرتم ہیں کوئی مغرب کا وَمَا بَیْنَهُ مَا اِنْ کُنْتُم تَعْقِلُونَ اور ان کے درمیان جو پھے ہا گرتم ہیں کوئی اللہ میر معلاوہ کی اور عقل و بھے ہے۔ فرعون آخر بادشاہ تھا اقتدار کا ڈنڈ ااس کے پاس تھا اور تھا بھی ظالم جابر قال فرعون نے کہا لَہ نِنِ اتّح فَدُنْ تَو مِی ضرور تجھے قیدیوں میں ہے کردوں گامیر ہے کو لا جُح عَلَنْ کَ مِنَ الْمَسْ جُونِیْنَ تَو مِی ضرور تجھے قیدیوں میں ہے کردوں گامیر ہے سوایہاں اور کوئی الانہیں ہے قال فرمایا موکی علیہ السلام نے اوَ کُوجِونَتُ کَ بِشَی عِ مُسَائِنَ کی الرّبیں ہے قال فرمایا موکی علیہ السلام نے اوکو جیزتم دکھلانا جا ہے ہو گھی ہو کھی نشانی لاوں ججزم دکھلانا جا ہے ہو کھی نشانی لاوں ججزم دکھلانا جا ہے ہو ہو کھی نشانی لاور کہ کھلانا جا ہے ہو ہو کھی نشانی لاور کے قال فرعون نے کہا ف اُت بِ ہے پی لاوتم اس کوجو چیزتم دکھلانا جا ہے ہو ہو کھی نشانی لاور کے قال فرعون نے کہا ف اُت بِ ہے پی لاوتم اس کوجو چیزتم دکھلانا جا ہے ہو ہو کھی نشانی لاور کھی اس کوجو چیزتم دکھلانا جا جہے ہو

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الرَّبِينَ آبِ بَحِول مِن سے ۔ بدي بِهلاموقع بِ كموىٰ عليه السلام ابِيَ مَعِمْز ب دكھانے لَكَ بِي فَالْقَلْى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تُعْبَانٌ مُبِينٌ بِن دُالى موىٰ عليه السلام نے اپن لائھی پس اچا تک وہ از دما بن گیا۔

یہاں تفسیروں میں اس موقع کا عجیب نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون اینے بلند تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو کہ موتیوں سے جوڑا ہوا تھا تاج شاہی اس کے سر پرتھا کا بینہ كے تمام افرادموجود سے بڑا وسیع بال تھا۔ جب موی علیہ السلام نے اپنا عصامیارک و الاتو وہ از دھابن گیااوراس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہوکر کرس سے نیچ گر پڑا کرسی اس کے اوپر۔ تاج کہیں جاپڑا اور کا بینہ کے افراد میں افرا تفری کھیل گئی۔ چونکہ فرعون بڑا ظالم جابرتھابال ہے باہرتو کوئی نہ نکلا کناروں کے ساتھ لگ کر کھڑ ہے ہو گئے اور كانب رہے تھے۔ پھرموسىٰ عليه السلام نے ازدهاير ہاتھ ركھاتو وہ لاتھى بن كيا۔ دوسرامعجز ہ ا پنا ہاتھ میارک گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی روشنی کوبھی ماند کرر ماتھا۔اب انصاف کا تقاضا تو بیقها که فرعون مان لیتا ،ایمان لے آتا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کرشمہ د کھاؤلیکن نہیں مانا کیونکہ اقتدار حجوڑنا ،کری حجوڑنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔سورۃ تمل آیت نمبر المیں ہو واستیفنتها أنفسهم "والاتكدیقین كیاس كے بارے میں ان کی جانوں نے۔'' فرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ کے دل میں یقین تھا کہ واقعی پیم مجزے ہیں اور بي پنمبر ب مرتبيل مانے ظُلْمًا وَ عُلُوًّا ووظلم اور تكبر كى بناير ـ "بہت سے كافرونيا ميں ایسے ہیں جوحق کو بچھتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتے ۔قرآن یاک میں یہود کے متعلق آتا ہے كَه يَعُرفُونَهُ كَمَا يَعُرفُونَ أَبُنَآءَ هُمُ [بقره: ١٣٦] "حضرت محدرسول الله عَلَيكُو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولا د کو پہچانتے ہیں۔''لیکن اس کے باوجود نہیں

مانتے۔

فرمایا و نَنوَع یدهٔ اور نکالا اپنام تھ کریبان میں ڈال کر فیسافا ھی بینے ضافہ لیکنظرین کی اجازی کے لیک وہ سفیہ تھاد کی میے والوں کے لیے قال کہا فرعون نے لِلُمالا اس جماعت کو حَدو کُلے جواس کے اردگر دھی ۔ کا بینہ کا فراد، وزیر مشیر وغیرہ نے کیا کہا اِنَّ ھٰندَ السّحِد عَلِیٰم بیموں علیہ السلام البتہ جادد کر ہے جانے والا ہے فن کا ۔ و کی ہے ہیں کیا کرتا ہے پیویند ان یک خوج کُم مِن اُرُضِکُم بیسخو ہو ارادہ کرتا ہے کہ و کا کہ و کے نور کے ساتھ ۔ یہ سارا دھندا اس کا اقتدار کے لیے ہے۔ سورت یوس آیے ہی ہو جادو کے زور کے ساتھ ۔ یہ سارا دھندا اس کا اقتدار کے لیے ہے۔ سورت یوس آیے ہی الارض میں ہے کہ فرعون نے موی علیہ السلام کو کہا و تَنگون کُکما الْکِئریَاءُ فِی الْلاَرْضِ "اور ہوجائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں۔ 'تم ہمارے ہے کومت لینا جا ہے ہو۔

تو کہنے گا کا بینہ کو کہ یہ ہمار سے سے اقتدار چھینا جا ہتا ہے فی ما ذَا تَا مُوُونَ لِی ہِ کَا کُورِ کَا ہِ ہِ ہُ الْوَان کے ہما تاریخینا جا ہا اُرْجِ نے وَ اَجْحَادُ مہلت دے اس کواوراس کے ہما فی کوان کے ہماتھ ۔ ایک وقت مقرر کروہم مقابلہ کریں گے وَ اَبْحَثُ فی الْکُورُ اِس کے ہما فی کوان کے ہماتھ ۔ ایک وقت مقرر کروہم مقابلہ کریں گے وَ اَبْحَثُ فِی الْکُورُ اِس کے ہما فی کور وشہروں ہیں جمع کرنے والوں کو بَاتُدُوک بِکُلِّ مَسَحَّادٍ عَلِیْہِ لا مَیں گے وہ آپ کے پاس ہرایک بڑے جادوگرکو ۔ موئی علیہ السلام نے وقت مقرر کیا بَوُرُ مُ الزِیْنَه عید کا دن وَ اَنْ یُحْشُرُ النَّاسُ صُحَی [طہ: ۹۵] ' اور یہ کہ لوگ چا شت کے وقت جمع ہوں' تقریباً گیارہ ہے کیونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہے اور لوگ چا شت کے وقت جمع ہوں' تقریباً کیارہ ہے کیونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہے اور گیارہ ہے کا وقت قریب و دور سب کے لیے موزوں وقت ہوتا ہے تا کہ زیادہ نے زیادہ لوگ جمع ہوجا کیں اور حقیقت کود کھر لیں ۔ بہت بڑا، وسیع میدان تقااس میں فرعون کا تخت

جب میدان بج گیا تو جادوگروں نے موی علیہ السلام کو کہا تم نے پہل کرنی ہے یا ہم نے پہل کرنی ہے ۔ ہم نے پہل کرنی ہے۔ موی علیہ السلام نے فرمایا اَلْقَوْا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ '' وَالوَمْ جو پچھ وَ النے والے ہو۔' نکالوجوتم نے سانپ نکالنے ہیں۔ چنا نچہ ہرا یک نے ایک ایک لاٹھی اور ایک ایک ری وُ الی ۔ ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ نظر آنے لگے۔ ایک سانپ نکل آئے تو لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کوئی اِ دھر کو بھا گر رہا ہے کوئی اُ دھر کو بھا گر رہا ہے نعرے لگ رہے ہیں۔ جاد دگر بھی خوش ، فرعون بھی خوش کر آج بھاراغلبہ ہوگا۔

موی علیہ السلام نے اپناڈ نڈاڈالا۔اس نے ان کوایک ایک کر کے ایسے نگلاجیے مرغی دانے چک لیتی ہے۔ ایک سانپ بھی ندر ہا میدان صاف ہوگیا صرف موی علیہ السلام کا ان دھا نظر آر ہاتھا۔ جا دوگر اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جا دونہیں ہے حقیقت ہے۔سر بحدے میں ڈال دیئے اور کہنے لگے المنا بورتِ العلم مین ن ن ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ 'انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی مان لیتا کیونکہ اس کے وکیل

جادوگرمقدمہ ہار کیے تھے گراس نے دھمکیاں دینا شروع کردیں کہ ہیں تمہارے ہاتھ پاؤں کا ٹوں کا ٹوں گا تہہیں سولی پر اٹھا وُں گا اور ستر (۵۰) کے قریب جادوگر اس نے سولی پر اٹھا کے بھی فر بایا فہ جمع کے السّحرَة پس جمع کے جادوگر لِمِینْفَاتِ یَوْمِ مَعْلُومُ الی معلوم دن کے مقرروفت کے اندر۔ باقی کچھ حصہ کل کے سبق ہیں آئے گا۔

ایک معلوم دن کے مقرروفت کے اندر۔ باقی کچھ حصہ کل کے سبق ہیں آئے گا۔

ان شاء اللہ تعالی ان شاء اللہ تعالی



وقِيْلَ لِلنَّاسِ هَـلْ أَنْتُمْ تَجْهُمُ عُونَ ﴿ لَكُنَّا نَبِّيمُ السَّكَرُةُ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغُلِيدِيْ ﴿ فَلَتَاجَاءُ السَّحَرَةُ فَالُوْا لِفِيرِعَوْنَ آيِنَ لَنَا لِكَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغِلِيثِي قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذًا لَئِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُ مُ شُوْسَى الْقُوْا لَمَا اَنْتُمُ ثُلُقُوْرَ؟ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالْمَا اَنْتُمُ ثُلُقُوْرَ؟ ﴿ فَالْقُواحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوابِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّالَعُنَّ الْغَلِبُونَ®فَأَلْقَى مُوْسَى عَصَاهُ فَاذَاهِى تَلْقَعُنُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَٱلْقِيَ السَّكِرَةُ سَجِينِ فِي أَنْ قَالُوا الْمُكَابِرِتِ الْعَلَمِينَ هُرَبِّ مُولِي وَهُرُونَ ﴿ قَالَ امْنَتُمُ لِلَّهُ قَبْلُ أَنِ اذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكِبُيْرُكُمُ الَّذِي عَلَيْكُمُ السِّحُرُ فَلَسُوْفَ تَعْلَمُونَ أَلَاقَطِعَرَ السِّحُرُ فَلَسُوْف ٱبْدِيَكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَاوُصِلْبَعَكُمْ آجَمُعِيْنَ® قَالُوْالْاصَيْرُ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَامُنْقَلِبُوْنَ ﴿ إِنَّا لَكُمُ اللَّهُ اللّ رُيُّنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَهُ يَ

وَقِيْلَ لِلنَّاسِ اوركَهَا كَيَالُوكُولِ وَهَلُ اَ نَتُمُ مُّجُتَمِعُونَ كَيَاتُمَ الْحُصْهُو

لَّ لَعَلَّنَا تَا كَهِ ثَمَ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ پيروى كرين جادوررول كى إِنْ كَانُو الرَّهُ وَلَا وَلَ وَهُ هُمُ الْعَلِبِينَ عَلَيه إِنْ والے فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ لِي جَلُولُ وَتَ مُولُ وَهُ هُمُ الْعَلِبِينَ عَلَيه إِنْ والے فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ لِي جَلُولُ وَتَ اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا إِنْ عُولُ عُونَ فَرَعُونَ كُو اَئِنَ لَنَا لَا جُرَاكِيا لِهِ عُولُ مَعاوضَ مَعاوضَ مَع وَلَا إِنْ كُنَا انْ خُنَا انْحُنُ الْعَلِبِينَ الرَّهُ وَعُولَ مَعاوضَ مَى مُوكًا إِنْ كُنَا انْحُنَا انْحُنُ الْعَلِبِينَ الرَّهُ وَعُولَ مَعاوضَ مَع وَلَا إِنْ كُنَا انْحُنُ الْعَلِبِينَ الرَّهُوكَ مَع عَلَى مَا وَضَهُ مِن مُوكًا إِنْ كُنَا انْحُنُ الْعَلِبِينَ الرَّهُوكَ مَا وَاللَّهُ مُا اللَّهُ الْمُعْولِي مَع وَلَا إِنْ كُنَا انْحُنُ الْعَلِبِينَ الرَّهُ وَعُلَى مَا وَلَهُ مُا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمِينَ الْمُعْولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْولُ اللَّهُ الْمُعْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُل

وقت لَسمِنَ الْمُقَرَّبِينَ مقرب لوكول ميں سے ہوگے قَالَ لَهُمُ مُّوُسَلَى فرمايا ان جادوگروں مے موسیٰ علیہ السلام نے اَلْقُوا والوتم مَا اَنْتُهُم مُلَفُونَ جوتم والنوالي والله فَالْقُوا حِبَالَهُم لِي والى الهون فاين رسيال وَعِصِيَّهُمُ اورا بني لا مُصيال وَ قَالُوُ ااورانهول نے كہا بعِزَّةِ فِرْعَوْنَ فَتُم بِ فَرعون كَ غلب كَى إِنَّا لَنَحُنُ الْعَلِبُونَ بِيشَكَ بَمَ عَالبِ مِولَ كَ فَالْقِي مُوْسِي أَبْنَ دُالا الْ موى عليه السلام نے عَصَاهُ اپنی لاکھی کو فَاِذَا هِی لیس احا تک وہ تُلْفَف مُلَّی ا تَهَى مَا اس چيزكو يَافِكُونَ جوانهول نے بناياتھا فَالْقِي السَّحوة بن دُال ويجَ كَيْ جَادِوكُر سَلْجِدِيْنَ سِجِدِيْنَ سِجِينَ سِجِينَ سِجِيْنَ سِجِينَ سِجِينَ سِجِينَ سِجِينَ سِعِيْنَ سِجِينَ سِبْعِيْنَ سِبْعِيْنَ سِجِينَ سِبْعِينَ سِعِينَ سِجِينَ سِعِينَ سِعِينَ سِعِينَ سِجِينَ سِعِينَ سِ الْعلَمِيْنَ جم ايمان لائے رب العالمين پر رَبّ مُوسْى وَهُرُوُنَ جورب ہے موى عليه السلام كااور بارون عليه السلام كافال كهافرعون في المنتم لَهُ ايمان لا ع موتم اس ير قَبُلَ أَنُ الذَنَ لَكُمْ يَهِلَ اس عَدَمِينَمْ كواجازت ويتا إنَّهُ بِ ثَكَ بِهِ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي البِيهِ تَهَارابِرُ البِهِ فِسَ فَ عَلَّمَكُمُ السِّحُو حمهيں جادوسكھايا ہے فَلَسَوُفَ تَعُلَمُونَ لِين البته عَقريبتم جان لوگے لَا قَطِعَنَ أَيُدِيكُمُ البنه مين ضرور كالون كاتمهار عهاتهول كو وَأَرُجُ لَكُمُ اور تمهارے ياؤل كو مِّنُ خِلَافِ اللهِ وَّلا و صَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ اورالبته ضرور سولی برائکاؤں گاسب کو قالُو اکہاانہوں نے کا صَیْرَ کوئی ضررہیں اِنَّا اِلٰی رَبّنَا مُنْقَلِبُونَ بِشُك بم اين رب كى طرف لوت والع بي إنَّا نَظُمَعُ بِ

شک ہم طمع کرتے ہیں آن اس بات کا یُن غُفِر کُنا رَبُنَا بخش دےگا ہمیں ہارا رب خطیان آ ہماری خطا کیں آن کُنا آس لیے کہ ہم ہوئے آو ک المُوفِینَنَ اب خطیان آ ہماری خطا کیں آن کُنا آس لیے کہ ہم ہوئے آو ک المُوفِینِنَ ایمان لانے والوں میں سے ہملے۔

سلے سے موی اور ہارون علیہا السلام کا قصہ چلا آرہا ہے کہ موی علیہ السلام اور بارون علیہ السلام کوالٹد تعالیٰ نے نبوت دے کر فرعون اور اس کی ظالم توم کی طرف بھیجا اور وومعجز ےعطافر مائے ۔ایک لاتھی کا اڑ دھا بن جانا اور اور پھر لاتھی بن جانا اور دوسرا ہاتھ مبارك كاسورج كي طرح جمكنا \_موسىٰ عليه السلام اور بارون عليه السلام دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو بتایا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس کو تو حیدورسالت سے آگاہ کیا۔اس برفرعون نے دھمکی دی کہ اگرمیر سےسواکسی اور کوالہ مانا تو میں جہیں جیل میں ڈال دوں گا۔اس برموی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تھلی نشانی دکھاؤں پھربھی تو ایبا کرے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ نشانی دکھاؤ اگرتم سے ہو۔موی علیہ السلام نے اپنا عصامبارک ڈالاتو وہ از دھا بن گیا اوراس کارخ فرعون کی طرف تھا فرعون بدحواس ہوکر کری سے نیچ گر بڑا۔ ہوش مھھانے آیا تو مشیروں سےمشورہ کیا کہ کیا کرنا جاہیے اپنی رائے دو۔وزیروں مشیروں نے کہا کہ جادوگر اکٹھے کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گئے ۔مویٰ علیہالسلام کو کہنے لگے ہارے ساتھ دن اور وفتت مقرر کرو۔مویٰ علیہ السلام نے فرمایا عبد کے دن حاشت کے دفت مقابلہ ہوگا۔ چنانچے فرعون نے تمام شہروں میں چیڑای اور کارندے بھیج کر جادوگرا کھے کیے ۔ حافظ ابن کثیرؓ نے بہتر ہزار تک تعداد نقل کی ہے۔

جب دن اور وقت مقرر كرليا كياتو وَقِيلُ لِلنَّاسِ اوركها كيالوكون كو هَلُ أَنتُهُ

مُجْتَمِعُونَ كياتم المُصْحِ مو مُحْتِيدوا ليدن جاشت كوفت فلال ميدان مي لَعَلَاا نَتَّبعُ السَّحَرَةَ يسَحَرَةٌ سَاحِرٌ كَ جَع بدت كهم بيروى كرين جادوكرول كي إنّ كَانُوا هُمُ الْعَلِبِينَ الربول وه جاد وكرغلبه يانے والے يعنى اگر جارے جاد وكرول نے ان کوشکست دے دی تو پھر ہم اینے موجودہ طریقے پرقائم رہتے ہوئے انہی کی پیروی كرتے رہیں كے اور جميں اپناوين تبديل نبيں كرنايزے كا فلك مّنا جَآءَ السَّحَوَةُ پس جس وفت جاد وگرآئے وقت مقرر پرتوانہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فرعون بڑا ظالم ہے سلے اس سے ابناخر چہ طے کر لوکہ ہم دور در از سے خرچہ کرکے آئے ہیں کوئی پیاس میل سے کوئی سومیل ہے کوئی دوسومیل سے کوئی تین سومیل سے یااس سے کم وہیش کسی سے ساتھ ووملازم ہیں کسی کے ساتھ تین ملازم ہیں کسی کے ساتھ دوسواریاں ہیں کسی کے ساتھ تین سواریاں ہیں ان کا کیا ہے گا؟اس سے خرچہ منوالو کہ ممیں خرچہ بھی ملے گایاویسے ہی ٹرخا دو گے۔چنانچہجادوگروں کااس پراتفاق ہوگیا کہمعاوضے کی بات کرو۔اس کاذکرہے قَالُوُا لِفِرْ عُونَ كَهاانهوں نے فرعون كو أنِنَ لَنَا لَآجُرً اكيا بِشك بميں كوئى معاوضة بھى ملے گا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْعُلِبِينَ الرجوكَة بم غلبه بإنے والے قَالَ فرعون نے كہا نَعَمْ إل! مَهِينِ بِا قَاعِدُهُ خُرِيمُ عِلَى الوراس كَعلاوه وَإِنَّكُمُ إِذًا لَّهِنَ الْمُقَرَّبِينَ اوربِ شکتم اس وقت جبتم غالب آ گئے مقرب لوگول میں سے ہو گے۔ ہر حکومت اپنے وفا دارلوگوں کوانعام کے ساتھ ساتھ القاب بھی دیتی ہے۔ سرکا خطاب، ذیل دارصاحب ، فلاں صاحب ، فلاں صاحب ۔ تو تمہیں سر کاری طور پرِ القاب بھی ملیں گے ۔ ایک طرف بہتر ہزار جادوگر، لاکھوں کی تعداد میں تماشائی لوگ جمع ہیں اور دوسری طرف موی علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھوڑ ہے ہے آ دمی ہیں ۔لوگوں نے باتیں کیس

کہ پیکیا مقابلہ کریں گے بادشاہ کا۔ سورۃ طاآیت نمبر ۱۵ میں ہے جادوگروں نے کہاا ۔ موگ! اِمّا اَن تُسلُقِی وَامّا اَن نَگُون اَوّلَ مَنُ اَلْقی یاتو آپ ڈالیس پہلے یاہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ اس کاذکر ہے قال کھے مُموستی فر بایا موگ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو اَلْفُولُ اَمّا اَنْتُهُ مُّلُقُون ڈالوجوۃ ڈالناچا ہے ہوجوۃ نے سانپ نکالئے ہیں فالو فَالْفُولُ اِمْ اَلْفُولُ اِمْ اَلْفُولُ اِمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# جادو كے متعلق اہل سنت والجماعت كانظريد:

امام رازی میں کہ اہل سنت والجماعت کی تفسیر میں لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اہل سنت والجماعت کا پینظریہ ہے کہ جادو کے ذریعے بندے کو گدھااور گدھے کو ہندہ بنایا جاسکتا ہے لیعنی جادو کی بعض الیمی تھی ہیں ان کا اتنا اثر ہے کہ بندے کو گدھا بنادیں یا گدھے کو بندہ بنادیں اور پھریداہل سنت والجماعت کا مسلک بناتے ہیں۔

توانہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس و قَالُو ااور کہاان جادوگروں نے بعِزَّةِ فِرُعُونَ کَ فَلْبِهُ الْبُعْلِبُونَ نَدِ با قَتْم کی ہے۔ ہم ہے فرعون کے غلبہ کی البتہ ہم عالب ہونے والے ہیں۔ ہم نے استخابان کی لوٹ مقابلہ کرے گا اور کیا مقابلہ کرے گا اور کیا مقابلہ کرے گا فارک ان مقابلہ کرے گا فارک ان مقابلہ کرے گا فاکھی مُوسی عَصاهُ پس ڈالاموی علیہ السلام نے اپناعصا مبارک ان کے سانپ نکا لئے کے بعد لاکھی جب ڈالی فیا ذا هِی قُعْبَانٌ مُّبِیْنَ پس وہ اچا تک از دھا بن گی کھلا فیا ذا هِی تَلْفَلْ مَا یَا فِکُونَ پُس اچا تک وہ لاکھی نگلے لگ جو پھھانہوں بن گی کھلا فیا ذا هِی تَلْ قَفْ مَا یَا فِکُونَ پُس اچا تک وہ لاکھی نگلے لگ گئی جو پچھانہوں

نے بنایا تھا۔ اِفک کامعنی ہوتا ہے جھوٹ ۔جوانہوں نے جھوٹ بنایا تھا سا نگ رجایا تھا حق کے مقابلے میں، لاکھی نے نگلنا شروع کر دیا اور سب کونگل گئی۔جس طرح مرغیوں کو دانے ڈالتے ہیں تووہ جلدی جلدی چک کرصاف کردیتی ہیں۔اس طرح ان کے سانپوں کو صاف کردیا۔مویٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئ۔جادوگر جوایے فن کے ماہر تنے وہ سمجھ گئے کہ بیر جاد دنہیں ہے کیونکہ جاد و میں اتنا اثر نہیں ہے کہ وہ آنا فانا سب کونگل جائے اور پھر دویارہ لاکھی بن جائے ۔لہذاسب کےسب مسلمان ہو گئے ۔رب تعالى قرماتے ہیں فَالْقِی السَّحَرَةُ سنجدِیْنَ پس ڈال دیئے گئے جادو گرسجدے میں۔ تمام جادوگروں نے سجدے میں گرکر کہا قسالُو آ کہاانہوں نے احسنَا بسرَت الْعَلَمِيْنَ جَمَايِهَانِ لَا سَتَرَبِ الْعَالَمِينَ يَرِ -كُونَ رَبِ؟ رَبَّ مُوَّسِنَى وَهُوُوِّنَ مُوكُ عَليه السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو بیرتھا کہ جب جادوگر ایمان لے آئے تھے تو فرعون بھی ایمان لے آتا کیونکہ جادوگر اس کے وكيل تضاور جب وكيل مقدمه بإرجاتا ہے تو مؤكل بھي بارا ہوا ہوتا ہے۔ بيہيں كہد كتے كه وكيل بإراب مؤكل تونبيس بإراب جب جادوگر بار كئے تو فرعون بھى بارگيا۔ جادوگرا يمان لے آئے انصاف کا تقاضاتھا کہ بیایمان لے آتا مگرافتدار بڑی بری چیز ہے اس کو چمٹار ہا اور قَالَ كَمَافْرعُون في جادوكرول كو المَنتُ مُ لَدة قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُمُ ايمان لائ مؤتم اس پر پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ کس کی اجازت سے تم ایمان لائے ہو بلایا تمہیں میں نے ہے،مہمان تم میرے ہو، خرچہ میں میں نے دینا ہے اور میری اجازت كِ بغيرا يمان لے آئے ہواس كا مطلب يہ ہے كہ إنَّا فَ لَكَبِيْ وُكُمُ الَّاذِي عَلَّمَكُمُ السِّخْوَ بِيشِكُ مُوى عليه السلام تمهارابراب جس في تمهين جادوسكها يا ب معلوم بوتا

ہے یہ ہمارااستاد ہے ہم اس کے شاگردہ وہم کومت کودھوکا دیتے ہو فیلسوف تعفلہ وُن اللہ اللہ عنظریب ہم جان لوگے۔ کیا جان لوگے؟ لاُفَطِعَنَّ اَیْدِیکُم وَاَدُ جُلکُمُ البت ضرور میں تمہار ہے ہاتھ کا ٹول گا اور تمہار ہے پاؤل کا ٹول گا مِسن خِلافِ اللے یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤل اور مِن کوتعلیلیہ بناؤتو پھر مطلب یہ ہوگا لا جُلِ خَلافِکُم چونکہ ہم دایاں ہاتھ بایاں پاؤل اور مِن کوتعلیلیہ بناؤتو پھر مطلب یہ ہوگا لا جُلِ خول کُم چونکہ ہم نے میری مخالفت کی ہے اس لیے میں تمہار ہے دونوں ہاتھ پاؤل کا ہے دول گا۔ یہ دونوں تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ وَلا و صَلِبَنَ کُمُ اَجْمَعِیْنَ اور میں تم سب کو سولی پر لائکا وَں گا۔

حافظ ابن کیر آپی تغییر میں نقل فرماتے ہیں اور معالم التزیل وغیرہ میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں اور عبید بن عمیر آجو بردے بلند طبقے کے تابعین میں سے ہیں بھی فرماتے ہیں کہ فرعون نے اعلان کرنے کے بعد کہا کہتم میں سے جو ماہراور بردے جادوگر ہیں وہ آگے آجا ئیں ۔ توسب نے لائن لگالی ایک بھی نہیں بھاگا۔ سب عین د جلاً سر جادوگر جواب مومن ہو چکے تصان کواس نے سولی پر لئکا دیا، فرعون نے دیکھا کہ بیتو پیچھے لائن گی ہوئی ہے اور بھا گئے کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا میں فرعون نے دیکھا کہ بیتو پیچھے لائن گی ہوئی ہے اور بھا گئے کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا میں نے تو سوچا تھا کہ بی ڈرگر بھاگ جائیں گے۔ تاریخ ہلاتی ہے کہ ایک سے ایک آگے بردھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی میں میر اپہلا نمبر آئے۔ تو بدنا می سے نیچنے کے لیے باقیوں کواس نے تھا اور کہتا تھا کہ بھائی میں میر اپہلا نمبر آئے۔ تو بدنا می سے نیچنے کے لیے باقیوں کواس نے جھوڑ دیا۔ ایمان کا بردا جذبہ اور طاقت ہوتی ہے۔

صحابه ﷺ کی قوت ایمانی اور رافضی نظریه : ۱۰

یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ ۱۹۵۳ء میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو لا ہور میں جزل اعظم نے دس ہزار نوجوانوں کو بھون ڈالا تھا وہ نوجوان چھاتی کھول کر سامنے آتے تھے کہ مار وہمیں۔ دیکھو! یہ لوگ پہلے جاد وگر تھے ایمان لائے ہیں ابھی تک انہوں نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے اور نہ کوئی روزہ رکھا ہے یوں سمجھو کہ گیارہ بجے ایمان لائے اور ایک بجے سے پہلے پہلے سولی پرلٹکا دیئے گئے ان کی نماز کا وقت ہی کوئی نہیں تھا۔ بات ساری ایمانی قوت کی ہے۔ ایمان نہیں جھوڑ اسولی پرلٹک گئے۔ یہ تو موی علیہ السلام کے امتی تھے اور آنخضرت وہ کے امتی تو تمام امتوں میں اعلی اور افضل ہیں ان کا ایمان کتنا تو کی اور مضبوط ہوگا۔ گرر افضی کہتے ہیں آنخضرت وہ کے شہد دنیا سے رفصت ہوئے .....

تین چار کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تو اس کا مطلب بینکلا کہ موئی علیہ السلام کی امت بہا در نکلی اور آنخضرت بھی کا مت بہت بردل نکلی کہ تیس (۲۳) سال آپ نے ان کو تعلیم دی مسجد میں ، میدان میں ، گلیوں میں ، بازاروں میں اوراس کا نتیجہ بید نکلا کہ تین چار کے سوا سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالی ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کی محاذ اللہ تعالی ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کی محروق آپ میں ناکام معلم رہے ۔ ایسا کہنا فراکفر ہے۔

آئخضرت کی تکلیف جھیل گئے گر ایمان نہیں چھوڑا، شہید ہو گئے، پکوڑے بنادیئے گئے گرایمان نہیں چھوڑا۔ زادالمعادوغیرہ میں حضرت ضبیب بن عدی ﷺ کا واقعہ فصل موجود ہا وراصل واقعہ بخاری شریف میں بھی موجود ہاں کو جب سولی پرائکانے کے لیے حرم سے باہرالایا گیا تو ابوسفیان نے کہا یہ اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ہوئے تھے کہ اے ضبیب بن عدی تو صرف اتنا کہدد سے آئے میری جگہ محمد ﷺ کو لٹکا یا جاتا تو میں تیری رہائی کا ذمہ دار ہوں۔ کرتا دھرتا بھی و بی تھا ضبیب بن عدی ﷺ نفر مایا وَ اللّٰذِی نَفْسِی بِیکِدِہ اس ذات کی شم جس کے قبضے ہیں ضبیب بن عدی ﷺ میں کے قبضے ہیں میری جان ہے بیلفظ تو بہت بڑے ہیں خدا کی شم میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہمیری سولی کے بدلے میں آنخضرت اللہ کے پاؤں میں کا نٹا چھے۔ کہمیری سولی کے بدلے میں آنخضرت اللہ کے پاؤں میں کا نٹا چھے۔ فکسٹ اُبالِی جین اُقْتَلُ مُسْلِمًا

مجھے کوئی پروانہیں ہے کہ میں اسلام کی حالت میں قبل کیا جاؤں حالانکہ اکراہ کے موقع پرایسے الفاظ کہنے کی شرعاً اجازت ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر ۲۰۱

میں ہے اللہ من اُکے وہ و قالمه مطمئ بالایمان ' مگر وہ خص جو مجبور کیا گیاا وراس کا ول منمن تا ایمان کے ساتھ۔ ' یکن ان کے ایمان نے یہ الفاظ ہے بی اجازت نہیں وی ۔ کتا مضبوط ایرین ہے آ خضرت وہ کے فدایوں کا ۔ و نیا میں نفیر نہیں مل سکتی ۔ تو فرعون نے کہا ہیں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کرضر ورسولی پائٹاؤں گا قبالو اوہ کہنے لگ فرعون نے کہا ہیں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کرضر ورسولی پائٹاؤں کا قبالو اوہ کہنے لگ لا ضیو کو کی ضرر نہیں اِنگا آلی رَبِنا مُنقَلِبُون نے شک ہم این رب کی طرف لوٹ والے ہیں اِنًا نظمت ہے ہم محمل کرتے ہیں اَن یک فیور کنا والی المُولُمِنین کہم ہو معاف کردے ہمارارب ہماری خطا کیں اس لیے کہ اَن کُنٹ آوگ المُولُمِنین کہم ہو کا ایمان لائے ہیں۔ معاف کردے ہمارارب ہماری خطا کیں اس لیے کہ اَن کُنٹ آوگ المُولُمِنین کہم ہو کے ایمان لائے ہیں۔ معاف کردے ہمارار بیماری خطا کیں اس مقام پرسب ہے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ چنانچہ جا نیمان لائے ہیں۔ چنانچہ جا نیمان لائے ہیں۔ چنانچہ جا نیمان کو مجھ لے چنانچہ جا نیمان کو مجھ لے چنانچہ جا نیمان کو مجھ لے جا کہان کی ہوی قوت ہے مگرکوئی ایمان کو مجھ لے قور ورن کے بھی ہمانے میں ہیں۔ کے ایمان کو مجھ کے ایمان کی ہوی قوت ہے مگرکوئی ایمان کو مجھ لے تو ورن کے بھی نہیں ہے۔



## وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى

اَنُ اَسْرِ بِعِيادِي إِنَّكُمْ ثُلَّبُعُونَ ﴿ فَأَرْسُلَ فِرْعُونُ فِي الْمِنَ إِنِي ڂۺؚڔڛٛۜٛٵن هَوُلاءِ لَشِرُذِمَةٌ قِلْيَلُوْنَ ﴿ وَإِنَّهُ مُ لِنَا كَالِبْطُوْنَ ﴿ وَالنَّالَجَمِيْمُ ۖ لَا يَكُمِينُهُ ۗ لَا يُونَ ﴿ فَا خَرَجُنْهُمْ مِنْ جَنَّتٍ ا وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُونِ وَمَقَامِ كُرِيمِ ﴾ كَنْ لِكَ و أَوْرَثُنْهَا بَنِيَ النيراءيل فأتبعوهم مُشرقين فكتاتراء الجمعن قال اَصْعَبُ مُوْسَى إِنَّالَهُ كُرِّكُونَ ﴿ قَالَ كَكُرَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهُ رِيْنِ ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوْسَى آنِ اخْرِبْ بِعَصَالُوالْبَعْرُ \* فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَ ازْلَفْنَا ثُمَّ الْاخْرِيْنَ ﴿ وَانْجِينَا مُوْسَى وَمَنْ مَّعَهُ آجْمَعِينَ ﴿ فَانْحَدِ اَغُرَقْنَا الْاَخْرِيْنَ قُالِقَ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الرَّحِيْمُ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مُؤْمِنِينًا لَهُ وَالْعَزِينُ وَالْعَرِيمُ اللَّهُ وَالْعَرِيمُ اللَّهُ وَالْعَرِيمُ اللَّهُ وَالْعَرِيمُ اللَّهُ وَالْعَرْفِي السَّاعِقِيمُ اللَّهُ وَالْعَرْفِي الْعُوالْعَرِيمُ اللَّهُ وَالْعَرْفِينُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ وَالْعَرْفِينُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ وَالْعَرْفِينُ الرَّاعِينَ اللَّهُ وَالْعَرْفِينُ الرَّاعِينَ اللَّهُ وَالْعَرْفِينُ الرَّاعِقِيمُ اللَّهُ وَالْعَرْفِينُ الرَّاعِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَرْفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاعِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَاوَحَيُنا اورجم نے وَی جیجی اِلی مُوسَی موی علیه السلام ی طرف اَن اَسْوِ کہ لے کرچلیں رات کو بِعِبَادِی آمیرے بندوں کو اِنْکُم مُتَّبِعُون کے اَسُو کہ لے کرچلیں رات کو بِعِبَادِی آمیرے بندوں کو اِنْکُم مُتَّبِعُون نے فِی شک تمہاراتعا قب کیا جائے گا ف اَرُسَلَ فِرْعَون کی ہی بھیجافر عون نے فِی الْمُ مَدَ آئِنِ شہروں میں حشِویُن جُع کرنے والوں کو اِنَّ هَولاً عِ بُشک یہ لَشِو دِمَةٌ ایک گروہ ہے قلیکون تھوڑ اسا وَ اِنَّهُمُ لَنَا لَعَائِطُونَ اور بِشک کے لیسٹو دِمَةٌ ایک گروہ ہے قلیکون تھوڑ اسا وَ اِنَّهُمُ لَنَا لَعَائِطُونَ اور بِشک

يهميس بهت غصه دلات بين وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَذِرُونَ اوربِ شَكَ بَم البت سب سلح اور بااختیار ہیں فَانْحُرَ جُنْهُمُ پس ہم نے نکالاان کو مِنْ جَنَّتِ باغوں سے و عُیُون اورچشمول سے و کُنُوز اورخزانول سے و مَفَام کریم اورعدہ جُلُہوں سے کُذٰلِک برایسے بی ہوا وَ أَوْرَثُنْ لَهَا اور بم نے وارث بنایاان چیزوں کا بنی آ اِسُوآءِ یُل بنی اسرائیل کو فَاتَّبَعُوهُم مُشُوقِیْنَ پس وہ ان کے ييجه لكيسورج يرصح موئ فلمها ترآء البجمعن يسجس وقت آمنے سامنے ہوئیں دونوں جماعتیں قبال اصحب مُوسنی کہاموی علیہ السلام کے ساتھیوں نے اِنسا لَمُدُرَ مُحُونَ بِشَك البتہ م پکڑے گئے قَالَ فرمایا كَلاَ ہر گزنہیں اِنَّ مَعِیَ رَبِّی بِشک میرے ساتھ میرارب ہے سَیَھُدِیْنِ بہتا کید وہ میری را ہنمائی کرے گا فَاوُ حَیْنَا پس ہم نے وحی بھیجی اِلی مُوسِنّی مویٰ علىدالسلام كى طرف أن اصرب بعصاك بدكه مارين ابي لاتقى البَحْوَسمندر يرِ فَانُفَلَقَ لِس وه بِهِث كَيا فَكَانَ كُلُّ فِرُقِ لِس موكيا مرايك حصه كَالطُّوُدِ جيسے بہار الْعَظِينَ برا وَأَزْلَ فُنَااور بم نَ قريب كرديا ثَمَّ اس مقام بيس اللاخويين دوسرول كو وَأَنْ جَيْنَا مُوَسِي اورجم نِ نَجات دى موسى عليه السلام كو وَ مَنْ مَّعَهُ اوران كوجوان كيهاته تص أَجُهَ عِينَ سيكو ثُبَّ أَغُه وَفُنا اللاخويُنَ كِرُبُم نِے غرق كيا دوسرول كو إنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةَ بِهِ شَكَ اس مِين البتة نشائى ب وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِيْنَ اوران مِن عاكثر ايمان لانے

والنبيس بي وَإِنَّ رَبَّكَ اور بِشَكَ آپكارب لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ البندوني بِي عَالب، مهربان ہے۔

پہلے ہے موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ چلا آرہا ہے۔فرعون موئی علیہ السلام کے مقابلے میں بہتر (۲۲) ہزار جادوگر لایا۔انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور سیال ڈالیس وہ سانپ بن گئیں۔انہوں نے خوثی میں بھنگڑے ڈالین شروع کر دیئے اور کہا کہ ہم غالب آئیں گئی ۔موئی علیہ السلام نے رب تعالی کے حکم سے لاٹھی ڈالی اس نے اثر دھا بن کرسب کونگل لیا اور بھر لاٹھی کی لاٹھی۔ جو حقیقت شناس جادوگر تھے وہ بحدے میں گرگئے اور کہنے گئے کہ ہم موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان لائے ہوا ہے۔موالی معلوم ہوتا ہے کہ بیتہ ہارا بڑا ہے تہارا استاد ہے اندر سے تم ایک ہو حکومت کے خلاف سازش کرتے ہو۔

# بنی اسرائیل کی ہجرت

جب ان لوگوں پر اتمام جمت ہوگی دلائل سے تق سمجھا دیا گیا تو پھر و اَوْ حَیْنَ اللّٰی مُسوِّ مَنْ ہِ مِنْ اور ہم نے وحی بھیجا میں علیہ السلام کی طرف ہم بھیجا، پیغام بھیجا اَنْ اَمْسوِ بِعِبَادِی ہُ کہ لے چلیں رات کو میر بندوں کو۔ اِسُوا کامعنی ہے رات کو لے جانا۔ میر بے وہ بند بے جو ایمان لا چکے ہیں ان کورات کے وقت یہاں سے لے چلو ہجرت کر جاؤ۔ چنا نچے موئی علیہ السلام نے سب کو بتا دیا کہ اللہ تعالی کا تھم ہے ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے جانا ہے بی اسرائیلی کافی تعداد ہیں ہے جن میں مرد ، عور تیں ، بیچے ، بوڑھے ، جو ان تھوڑ بے جانا ہے ان تو رہوتا ہے بیتو بہت بڑی تعداد تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیت وی بھی گھر سے تکلیں تو شور ہوتا ہے بیتو بہت بڑی تعداد تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بے آدمی بھی گھر سے تکلیں تو شور ہوتا ہے بیتو بہت بڑی تعداد تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ

رات کوچانا ہے ! نَسْحُتُ مُّتَبِعُونَ بِي شُكْتِهِارا پيجِها كياجائے گا۔فرعون اوراس كى فوجیں تمہارا پیچیا کریں گی گھبرا نانہیں ہے۔ چنانچہ جس وقت فرعون کومعلوم ہوا تو اس نے ہگامی حالت کا اعلان کردیا کہ بیرجارے ہیں ان کو بکڑنا ہے کیونکہ اِنہی کےخون سینے سے تو اُن كا گزارا ہوتا تھا۔ كوئى كھيتى باڑى كرتا تھا ،كوئى مالى تھا ،كوئى دھو بى تھا ،كوئى مز دور تھا اور مزدور کے بغیر کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ سارے مزدور جارہے ہیں کام کون کرے گا؟ فَارُسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآثِن لِيس بهيجافرعون في شهرون ميس طيشوين جمع كرنے والول کو۔مصرکے اردگر دبہت می بستیاں تھیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہتھے۔فرعون نے آ دمی بھیج کہفورا ان کوجمع کرو۔ چنانچہ جس وقت وہ لوگ جمع ہو سکئے تو فرعون نے کہا إِنَّ هَـوُلَآءِ لَشِوْ ذِمَةٌ قَلِيُلُونَ \_ شِوْذِمَه كامعنى بِكروه، تولا ،طيقه، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یہ ایک گروہ ہے جو ہماری نسبت تھوڑے ہیں اور تھا بھی ایسے ہی بنی اسرائیلیوں کی تعداد فرعونیوں کے مقابلے میں بالکل تھوڑی تھی ۔تو یہ تھوڑ ہے آدى بي وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيُظُونَ اوري شك انهول في ميس غصي والا بهركام ہمارے خلاف ہے ہر جگہ جمارے ساتھ مقابلہ، انہوں نے ہمارے کلیے جلا دیتے ہیں۔اور ويكمو! وَإِنَّا لَجَهِمِيعٌ خَذِرُونَ \_ حاذر كامعنى سلح، بالمتهار-اورب شك بمسب كے سب سلح ہیں۔اور حسفد كامعنی ورنے كے بھی ہیں۔تو پھرمعنی بيہوگا كہ ہیں توبيہ تھوڑے سے مگر ہم ان کی فتنہ انگیزی سے ڈرتے ہیں۔حکومت کی بڑی قوت ہوتی ہے مگر پلک جب با ہرنگل آئے ،احتیاج کرے ،جلوس نکا لے تو حکومت تھبرا جاتی ہے اس کا انکار بھی کوئی نہیں کرسکتا۔ تو کہنے لگے کہ یے تھوڑے سے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان سے خدشہ رکھتے میں کدوہ کوئی ندکوئی نتند بریا کریں مے۔اللد تعالی فرماتے ہیں ف اُخْرَ جُنْهُم مِنْ جَنْتِ

وً عُيُون لِين بم نے نكالا فرعونيوں كو باغوں اور چشموں سے و تُحسنُوز اور خز انوں سے وَّمَقَام كُويُم اوران جُلبول سے جو بڑى عرفقيس ،عزت والي تھيں \_كو تھيول ميں قالين بچیے ہوئے تنے بڑے آرام دہ مکان تھان کوٹھیوں اور باغوں کو چھوڑ کربنی اسرائیلیوں کا تعاقب كيار كَلْلِكَ ربتعالى فرمات بين بيايية يهوا و أَوُرَثُنْهَا بَنِي إِسْرَآءِ ينل اوروارث بناياجم في ان باغات كا ، كوتهول كا ، چشمول كا بخز انول كا بى اسرائيل كو اس وفت نہیں بلکہ کچھ عرصہ کے بعد ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کرچل بڑے ۔ پر کیا ہوا؟ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِیْنَ پسوه ان کے پیھے لگے سورج پڑھے ہوئے۔فرعونی حضرت موی علیدانسلام، بارون علیدانسلام اور بن اسرائیل کے بیجھے گئے مُشوق قاف قدماری سے ہوتواس کامعنی ہے سورج چڑھ رہا تھا بعنی جس وقت سورج طلوع ہور ہاتھا اس وفت چیجے جا پہنچے۔موکٰ علیہ السلام قوم کے ہمراہ بحرقکزم کے کنارے پہنچ چکے تھے بحر قلزم برداسمندر ہےان کے یاس نہ شتی تھی اور نہ کوئی متباول راستہ تھا کہ آ سے چلے جا کیں۔ چھے فرعون کی فوجیس نعرے مارتے ہوئے ، ڈھول پٹتے ہوئے بجاتے ہوئے آ رہی ہیں اورآ كي مندرب فلكمًا تَو آءَ الْجَمْعن لي جبآمن من مامن موتي فوجيل -أنهول نے ان کود یکھااور انہوں نے اُن کود یکھا قال اُصْدخب مُوستى موى عليه السلام کے ساتھیوں نے کہا حضرت! إِنَّا لَمُدُرَ كُونَ بِشَك البنة بم بكر ع كے كہم طافت كے اعتبارے بھی اور افراد کے اعتبار سے بھی ان سے تھوڑے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پہلے فرعون آ کے تھا جب قریب بہنچے تو ہامان کوآ کے کردیااس کے پیچھے فوج اور خود فوج کے پیچھے ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی فوج ہوتو طبعی طور بر تھبراہت تو ہوتی ہے۔تو موی علیہ السلام کے راتھیوں نے کہا ہم تو گرفتار ہو سکتے ان طالموں نے ہمیں چھوڑ ٹانہیں ہے۔فرعون بڑا طالم

کا پہلے بنی اسرائیلیوں کے بیجے ذیح کرتار ہا پھرستر وہ جادوگر جومسلمان ہوئے تھے ان کو سولى يركنكا دياتها وَفِرُ عَوْنَ ذِي اللاوْ تَادِ [سورة الفجر]" فرعون ميخول والاله العني فرعون جب سزاديتا تفاتو باتهرياؤل ميں ميخيں تھونک ديتا تا كه وہ بل ندسکے۔اورسورة الدخان آيت تبرسايس إلله كان عاليًا مِن المُسُوفِين "ب شك فرعون براسرش، باغی ، صدیے برجے والا تھا۔' فرعون کے سارے حالات ان کے سامنے تھے تو گھبرائے اوركها كه بم تو بكرے كے فال موى عليه السلام فرمايا كلاً برگزنبيس! يتمهارا كھ نہیں بگاڑسکتا کیوں؟ إنَّ مَعِی رَبِیْ بِشک میرے ساتھ میرارب ہاس کی مدداور نصرت میرے ساتھ ہے فرعون کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں ہزار دن فرعون آئے اور آتے ر ہیں گے میرا رب وہ قادرمطلق ہے جوایک کمچے میں ہزاروں جہان آ باد کر دے اور ہزاروں جہان فنا کر دے اس فرعون کی کیا حیثیت ہے میرے ساتھ میرا رب ہے سَيَهُ لِينِ وه ضرورمبري را جنمائي كرے گااس كے تلم سے ہم گھروں سے نكلے ہيں اس كى تائد جمیں حاصل ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاوْ حَیْنَا إلَى مُومِنِي كِي جمنے وحی بصيحي موى علىدالسلام كى ظرف أن الصوب بتعصاك الْبَحْوَ بدكه مارا بي لأتقى كوسمندر \_حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنا عصامبارک جب سمندر پر مارا تو بارہ راستے بن گئے نفسیروں میں لکھا ہےا دراس کی اصل قرآن یاک میں موجود ہے کہ بعقو ب علیہ السلام کے باره بیٹے تھے ہر ہر بیٹے کا علیحدہ خاندان تھا انتظامی طور پرعلیحدہ علیحدہ رہتے تھے وادی تنیہ جس كوآج كل وادى سينائي كها جاتا ہے بيں بھى جب يانى كى ضرورت يرسى تو الله تعالى نے موی علیہ السلام کوفر مایا کہ پھر برلائھی مارو جب انہوں نے لائھی ماری تو بارہ چشمے جاری ہو كئے ہراك كے ليے الگ الگ چشم متعين كرديا كيا۔اس موقع بربھى جب موئ عايه السلام

نے لاتھی کے ساتھ اشارہ کیا تو بارہ راستے بن گئے ان راستوں سے بنی اسرائیل سار ہے کے سار ہے سمندرعبور کر گئے کیا مرداور کیا عورتیں ، کیا چھوٹے اور کیا ہڑے ، بیار تندرست سب نے سمندرعبور کرلیا اور فرعونی سارے سمندر میں داخل ہو گئے۔آ گے وزیر اعظم مامان پیچیے فوجیں اور فوجوں کے بیچیے فرعون ۔ ان احمقوں نے سمجھا کہ میراستے ہمارے لیے بے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یانی برابر ہو گیا اور چل پڑ افرعون کے علاوہ باقی سارے وہیں سے جہنم رسید ہو گئے کسی کی لاش بھی نہ ملی ۔فرعون بڑا واویلا کرنے لگا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا فَالْيَوْمَ نُنَجِيُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايَةً [يِرْس: ٢٩] ' كِي آج كے دن ہم بچالیں گے تیرے بدن کو، تیری لاش کو باہر نکال کر پھینگ دیں گے تا کہ پچھلوں کے ليے نشانی ہوجائے لوگ ديکھيں كہ بيہ ہے و انتخص جو كہتا تھا اَن رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ''ميں تمهارا بردارب مول ـ " [سورة النازعات] اورية هي كهتا تقا مَاعَيلهُ مُثُ لَكُمْ مِنُ إللهِ غَيْرِي [قصص: ٣٨] ''مين بين جانتا تمهارے ليے اپنے سواکوئی اورالہ''ميرے علاوہ تمہارااور کوئی الانہیں ہے تاریخ اس کا ثبوت ویتی ہے کہ فرعون جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان نقا اور اس کے علاوہ مزید کئی فرعونوں کی لاشیں آج بھیمصر کے عجائب گھر میں موجود ہیں لوگ دیکھتے ہیں رب تعالی نے عبرت کے لیان کویاتی رکھا ہوا ہے بھی بھی ان کی تصویریں اخبارات میں آجاتی ہیں تو ان کود کھے کر جیرانی ہوتی ہے کہ ان مونہوں کے ساتھ وہ اینے آپ کورب الاعلیٰ کہتے تھے۔

#### فرعون كاغرق هونا:

تر فدی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت اللہ کی خضرت کی دوایت میں قع فقا فرعون جب یانی میں غوطے کھانے لگا تواس نے لگا

براواویلا کیا ، آہ وزاری کی ، میں نے گارااٹھا کراس کے منہ میں ٹھوٹس دیا تھا کہ کہیں رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کر لے۔اس نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے ، پیٹیمبروں کا مقابلہ كيا ، حق كامقابله كيااب بيداويلا كرتاب فرمايا آب اين لا تقى ماريس مندرير ف أنف لَقَ يس وه يهث كيا فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْم يس موكيا مرحمه جيس برايها رُبوتا ہے وَازْلَفْنَا ثَمَّ الْاَحَوِيْنَ اورجم في قريب كرديااس مقام يردوسرول كوفرعونيول كوجم ن قريب كرديا ـ پيم كيا موا؟ وَ أَنْ جَيْنَا مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ أَجُمَعِيْنَ اورجم في نجات دی موسیٰ علیہ السلام کواوران کے تمام ساتھیوں کو جا ہے وہ مومن سے یا منافق سے یونلہ ان میں سامری بھی تھا حالانکہ وہ منافق تھا۔ جو بھی ساتھ تھان کونجات ملی ٹُسمَ اغسر فسل اللانحيس يُسنَ پھرہم نے غرق كرديا دوسروں كو۔ فرعونيوں كاپتا بھى نہ چلا كہ كہاں گئے ہيں تاریخ میں ان کے قصبی قصرہ گئے ہیں اِنَّ فِسی ذلک الایا کے شک البتداس میں نَتَانَى إِللَّهُ تَعَالَى كَي قَدَرتُ كَي وَمَا كَانَ أَكْفُرُهُمْ مُوفِمِنِينَ اورَ بين بين ان مِن اکثرایمان لائے والے۔ ہردور میں اکثریت کافروں کی ہی رہی ہے وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزيْةُ الموَّحِيمُ البته بِشُك آپ كارب البته وي عالب اورمهر بان اس ميں ايك تو آنخضرت الله السلى دى كئى بكراكرة جديكا فرآب الله كامقابلدكرر بين توكونى نئ یات نہیں ہے پہلے کا فربھی پیغیبروں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور تباہ اور ہر باد ہوئے ہیں اور دوسرا کا فروں کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو نا فر مانی کا بینتیجہ ہے کہ جن قو موں نے پنیمبرول کی مخالفت کی ، نافر مانی کی نوح علیه السلام کی قوم ، ابراہیم علیه السلام کی قوم ، اوط عليه السلام كي قوم ، شعيب عليه السلام كي قوم ، صالح عليه السلام كي قوم ، ان كاكيا انجام بهوا اگر تم بازنہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہو گا۔اس قصے کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ عرب میں

مردم شاری کے اعتبار سے مشرکوں کے بعد یہود کانمبر تھا اور بیلوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں۔



# واثل عكينهم نبأ

اِبْرَهِيْمُ وَاذْقَالَ لِآبِيْهِ وَقَوْمِهُ مَا تَعْبُكُونَ وَقَالُوا نَعْبُكُ وَنَ وَقَالُوا نَعْبُكُ وَنَ وَاذْقَالَ لِآبَاءُكُو اَوْنَكُو اَلْمَاكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ الْمُواكِنَةُ اللّهِ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّةُ وَالْكُونَ وَالْمُولِي الْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُولِي الْعُلُولُ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْمُولِي الْمُعْلِيقِي وَالْمُولِي اللّهُ ا

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ اورا بان كوسنا كي نَبَا اِبُواهِيْمَ خَرابرا بيم عليه السلام كى اِذْ قَالَ جَب كها انهول في لاَبِيْ البِيْ والدكو و قَوْمِ و اورا بِي قُوم كو مَا تَعْبُدُونَ آثم كن كى عباوت كرت بو قَالُو البِيْ لِلَّا فَعْبُدُ اَصْنَامًا بَم عباوت كرت بين بتول كى فَنظلُ لَهَا بُس ساراون بم ان كسامن عليفيْنَ جَصَلَ مَعْبُونَ بَعْمَ اللَّهُ عَلَيْ فَنَالُ لَهَا بُس ساراون بم ان كسامن عليفيْنَ جَصَلَ مَعْبُونَ بَعْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ا

وهمهين نقصان يهني إت بين قَالُوا انهون نے كہا بَـلُ وَجَدُنَا بلكه بإيابهم نے ابَآءَ نَاايَ بِإِيداواكُو كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ وهاى طرح كرتے تھے قَالَ فرمايا اَفَوَ ءَ يُتُمُ كَياتُم و كَيْصَةِ مِو مَّا كُنْتُمُ تَعُبُدُونَ جِن چِيزوں كَيْمَ عبادت كرتے مِو أَنْتُمُ ثُمُ وَابَآوُ كُمُ اورتمهارے آبا وَاجداد الْأَقُدَمُونَ جو يَهِكِكُرْرَ حِكَم مِي فَإِنَّهُمْ بِس بِشَك وه عَدُو لِلِّي مير حدثمن بين إلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ مَكررب العالمين الَّذِي خَلَقَنِي جس نے مجھے پيدا كيا ہے فَهُو يَهُدِينِ پس وہى ميرى راہنمائی کرتاہے وَ الَّذِی هُوَ يُطُعِمُنِي اوروه رب مجھ كوكھلاتا ہے وَيَسْقِيُنِ اور مجھے پلاتا ہے وَإِذَا مَرِضُتُ اور جب میں بھار ہوتا ہوں فَھُوَ يَشُفِين ليس وہى مجھ كوشفاديتا ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي اوروہ مجھ كووفات دے گا ثُمَّ يُحْيين پھر مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِی آوروہ ہے اَطْمَعُ میں امیدر کھتا ہوں اَن یَّعُفِرَ لِی ہے کہ معاف فرمائ گا خَطِيْتَ تَتِی میری خطائیں یَوْمَ الدِیْن قیامت کےون رَبّ هَبُ لِي حُكُمًا الممير المراجع العرام محصاكم وَّالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ اللهُ رے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وَ اجْعَلُ لِنَي لِسَانَ صِدُقِ اور بنادے میرے ليے سي زبان في الاجوريُنَ مِجْهِلُول مِين وَاجْعَلْنِي اور بنادے مجھ و مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيم اس جنت كوارثون مين سے جوخوشى كے باغ ہيں-اس سے پہلے تنین رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔اب اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ،ان کے والداوران کی قوم كاذكر ہے۔اللہ تبارك و تعالى نے آنخضرت بھے كوخطاب كرتے ہوئے فرمایا وَ اتُسِلُ

عدید پرهیس آپ ان پران کوسنا کیں نباً ابر اهبتم خبرابراہیم علیہ السلام کی عرب کے لوک عموی طور پر اور ملے کے لوگ خصوصی طور پر بیردعوی کرتے تھے کہ ہم نسلاً بھی ابراہیم ہیں ہیں بیت لیعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں اور نظریة (نظریاتی اعتبارے) بھی ابراہیم ہیں بیت یعنی ہمارے عقائد اور اعمال بھی ابراہیم علیہ السلام والے ہیں ۔ وہ اپنی تمام غلطیوں اور خوافات کو ابرہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے العیاذ باللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے العیاذ باللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھ کرسنا کیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اُن کے کیا نظریات تھے اور وہ کیا کرتے تھے اور کرتے ہو۔ تبہاراکیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محض نسبت سے پھنییں بنا۔

# آزر ہی ابراہیم علیہ السلام کا باب تھا:

الله تعالی فرماتے ہیں اِذُ قَالَ اِلَابِیهِ جَس وقت کہاابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدکوجس کانام آزرتھا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر سمے میں ہے وَاذُ قَالَ اِبْسِ هِیمُم لِلَابِیهِ الْدَوجس کانام آزرتھا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر سمے میں ہے وَادُ قَالَ اِبْسِ هِیائی لِلَابِ تعالی ہے زیادہ الزَر ''اورجس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ہیں کہ آزر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور کوئی انکار کرے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ یقین جانو! آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد می شے ۔ اس انکار کرے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ یقین جانو! آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھے ۔ اس کی کلد انی حکومت کا بادشاہ نمرود بن کتعان تھا اور آزر اس حکومت کا وزیر فذہبی امور شا۔ اس کا کام بت خانے بنانا، بت بنانا اور اس محکے کی مگر انی کرنا تھا۔ بت بنانا و والے شا۔ اس کا کام بت خانے بنانا، بت بنانا اور اس محکے کی مگر انی کرنا تھا۔ بت بنانا و اس کے گھر رب تعالی نے بت شکن بیٹا پیدافر مایا۔ تو جس وقت حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے کے گھر رب تعالی نے بت شکن بیٹا پیدافر مایا۔ تو جس وقت حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے ایخوالد وَ قَوْمِهِ اورا پی تو مے فرمایا مَا تَعُهُدُونَ مَم لوگ کون کی چیزوں کی عبادت

كرتے ہو؟ تمہارے معبودكون ہيں؟ قسالُواوہ كہنے لگے مَعْبُدُ أَصْنَامًا ہم بتول كى عبادت كرتے بيں فَنظلُ لَهَا علكِفِيْنَ لِي بم سارادن ان كے سامنے جھكے رہتے ہيں۔ کوئی رکوع میں ہوتا تھا، کوئی سجد ہے میں ، کوئی طواف کررہا ہوتا تھا، کوئی ان کوخوشبولگا تا، کوئی چوم رہاہے جومشرک قوموں کے طریقے ہوتے ہیں وہ سب کرتے تھے۔ایک تو وہ بت پرستی کرتے تھے اور دوسری بات ساتویں پارے میں مذکور ہے کہ سورج ، حیا ند ،ستاروں میں بھی وہ کر شمے مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جاند ،سورج اور ستاروں میں بھی خدائی کرشے ہیں۔ قسالَ فرمایا حضرت ابراہیم علیه السلام نے تھال يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ كياوه تمهاري بات كوسنة بين جبتم ان كويكارت مواين مدد يَـضُولُونَ ياوهُمهين نقصان يهنجات بي الرحم ان كي يوجانه كرو قَـالُوا ان لوگوں نے كہا بَلُ وَجَدُنَا ابَاءَ نَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ بَلَكَ بِمَ فِيا إِلَا الْحَادِكُودُهُ اللَّهِ مَ فِيا إِلَا الْحَادُودُهُ اللَّهِ طرح کرتے تھے۔ ہمارے پاس سودلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادااس طرح کرتے تھے ہم ان کے قش قدم پر چلتے ہیں۔ایسی تقلید کی قرآن پاک نے سخت تر دید کی ہے۔

### تقلید کی اہمیت :

اوراہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اور تقلید ایسی چیز میں ہوتی ہے جس پر نہ تو قرآن کریم میں صراحت ہواور نہ حدیث پاک میں۔ وہ چیز خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہ ہواور نہ وہ چیز صحابہ کرام ﷺ سے ثابت ہو۔ ایسے مسئلہ میں امام کی بات مان لینے کا نام تقلید ہے اور ہم امام کی بات کو بھی معصوم سمجھ اماموں میں سے کسی امام کی بات مان لینے کا نام تقلید ہے اور ہم امام کی بات کو بھی معصوم سمجھ

کنبیں مانے ۔ معصوم صرف بیغیر ہیں حاشا وکلا کوئی امام معصوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حنفی ، مالکی ، منبی شافعی امامول کو معصوم مانتا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ امام مجتہد ہیں اور اجتہاد میں علطی بھی ہوسکتی ہے اور درست بھی ہوسکتا ہے۔ بعض جاہل قتم کے لوگ عوام کو مخالطہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے امامول کو نبی کی گذی پر بٹھا دیا ہے۔ یہ گدھے خود بھی اس مسئلے کو نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے امامول کو نبی کی گذی پر بٹھا تے کہ امامول کو معصوم ہجھتے اور کہتے کہ جس طرح نبی کریم سمجھے۔ نبی کی گذی پر تو تب بٹھا تے کہ امامول کو معصوم ہجھتے اور کہتے کہ جس طرح نبی کریم معصوم ہیں امامول کو معصوم ہیں امامول کو معصوم ہیں امامول کو معصوم ہیں امامول کو جہ یہ ہم امامول کو جہ یہ ہم امامول کو معصوم نہیں ہجھتے ۔ البتہ شیعہ امامول کو معصوم ہیں اور شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ ہمی

# شیعه کے گفر کی وجوہ ثلاثہ:

چنانچہ حضرت مجددالف ان سے شیعہ کے کافر ہونے کی تین اصولی وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ایک بیہ کہ دہ تح بیف امام محصوم ہوتے ہیں اور تیسری وجہ بیہ کہ دہ تح بیف الحالی نے مومن کہا ہوتے ہیں اور تیسری وجہ بیہ کہ دہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ جن کورب تعالی نے مومن کہا ہوتے ہیں اور تیسری وجہ بیہ کہ دہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو ہم اماموں کو نبی کی گذی پر کس طرح بٹھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو دہ اسی طرح کرتے ہیں قال فرمایا اَفَر ءَ یُسُم مَّا کُنتُم تَعُبُدُونَ کَلَی کُنتُم تَعُبُدُونَ کَلَی کہ کہا کہ ہم نے پایا اپنے ہاپ دادا کو دہ اسی طرح کرتے ہیں قال فرمایا اَفَر ءَ یُسُم مَّا کُنتُم تَعُبُدُونَ کی ہوجن کی تم عبادت کرتے ہو اَنْشُم وَ اَبَا وَ ہُمُم اَلاَ قُدَمُونَ تَمُ اور تبہارے باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں صاف لفظوں میں جھ سے من لو فَانِقُم عَدُولِی پس باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں صاف لفظوں میں جھ سے من لو فَانِقُم عَدُولِی پس باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں صاف لفظوں میں جھ سے من لو فَانِقُمُ عَدُولِی پس باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں صاف لفظوں میں جھ سے من لو فَانِقُمُ عَدُولِی ہوں اِلَّا دَبُ سُلَم دُولَ ہُیں ہوں اِلَّا دَبُ سُلَم اللّٰ اللّٰ ہوں کے اُلّٰ عَدُولِی ہوں اِلّٰ دَبُ سُلِم کُن ہیں ہوں اِلّٰ دَبُ سواے رہ العالمین کے۔ باتی سب میرے دشمن ہیں۔ بڑی ہمت اور جرات العالمین کے۔ باتی سب میرے دشمن ہیں۔ بڑی ہمت اور جرات

کی بات ہے کہ باب و تمن ،عزیز رشتہ دار و تمن ،سوائے بیوی اور بھینج لوط علیہ السلام کے۔ با دشاہ وشمن ،سارا ملک چیڑ اس سے لے کر بادشاہ سب مشرک ہیں۔اور کتنے صاف لفظوں میں اپنا مؤقف پیش کر رہے ہیں ۔گھرتشریف لاتے ہیں تو باپ سے نکر ہے سولہویں يارے مين تم يره حكے موفر مايا يا أبت لا تَعْبُدُ الشَّيْطانَ [سورة مريم]" اے اباجی!نه عہادت کروشیطان کی۔' کتنے پیارے انداز میں باپ کوحق سنایا مگر والدنے کہا اَدَ اغِبّ أنَّتَ عَنْ اللَّهَتِي يَابُرَ اهِيم "إسابراجيم ميرالهول ساعراض كرت بوءان كي تر دید کرتے۔''اگرآپ بازنہآئے تو میں پھر مار مار کرتھے ہلاک کر دوں گا۔ مجھے جھوڑ دو لیے زمانے تک ،زندگی بھر مجھ سے گفتگونہ کرنا ۔ تو سارے ملک کے ساتھ کمکر ہے اور اپنا موقف واضح اورصاف لفظوں میں بیان فر مارہے ہیں کہ بےشک وہ میرے دہمن ہیں میں ان کارشمن ہول سوائے رب العالمین کے۔کون رب العالمین الگیڈی خیلَقَنِی جس نے مجھے پیدا کیا ہے فیلسو یہ بین پس وہی میری راہنمائی کرتا ہے۔ بیہ تلاؤ کہ تمہارے خداؤں نے کس کو بیدا کیا ہے؟ اوظالمو! یہالہتم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں ، بنائے ہیں وہ تمہارے اللہ کیسے بن گئے اتنی مونی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ جاند ،سورج ، ستارے جوابنی مرضی سے کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے رب تعالی کے حکم کے مطابق ڈیوتی دے رہے ہیں بدرب کیے بن گئے؟ رب کی ذات وہ ہے جس بربھی زوال نہیں ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہنمائی کرتا ہے والگذی منو یُطُعِمُنِی اور وہ مجھ کو کھلاتا ہے ویسفیناور مجھے پلاتا ہے۔ کھانے سے کتمام انظامات اس نے کیے ہیں تہارے الہوں نے کیا کیا ہے ان کے پاس کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشُفِيُنِ اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی جھے شفادیتا ہے سی اور کے پاس شفانہیں ہے۔

#### انسان کے بہارہونے کی وجہ:

برانے حکیم کاغذ پرنسخ لکھ کر دیتے تھے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا'' هوالشافی''شفا صرف الله تعالیٰ کے پاس ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیاری کی نسبت اپن طرف کی عموماً ایبا ہوتا ہے کہ بیاری میں انسان کی اپنی کوتا ہی شامل ہوتی ہے۔زیادہ کھالیا ، بدہضمی ہوگئی ،گری سردی ہے نہ بچا ، بخار ہو گیا ، بدیر ہیزی کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے۔ عرب کامشہور حکیم تھا حارث بن کلدہ بر اسمجھ دارتھالوگ اس کے پاس جاتے کہ میں علاج كَ طَرِيقَ بَتَلَا وَ وَهُ كَبِمَّا رَأْسُ الدُّواءِ الحَمِيَّةُ وَرَأْسُ الدَّاءِ البَطْنَة "سب سے برا علاج ير ميز ہے اور پيد بھر ليا سب بهاريوں كى مال ہے، سب بهاريوں كى جر جــ 'فرمايا وَالَّــذِي يُسمِينُتُنِي اوروه جو جَحےوفات دے گا ثُمَّ يُحيين چر جَحےزنده کرےگا۔ کیونکہ قیامت بھی حق ہے جس میں کوئی شک شبہیں ہے وَالْسلَّذِی ٓ اور میرا رب وہ ہے اَطْمَعُ اَنْ يَعْفِرَ لِي خَطِيْتَنْتِي كَمِين اميدركُمْتا ہوں بيكه معاف فرمائ كا ميرى خطائيس يَسوُمَ الدِّين بدلے والے دن، قيامت والے دن سوره آل عمران آيت تَمبراً ١٣٥ مين هِ عَنَ يَغُفِوُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ "التَّدتَعَالَي كسوا كناه كون معاف كر سكتا ہے۔'' ميرے الله كي ميہ خوبياں ہيں اوظالمو! تمہارے الله تو تمہارے ہاتھوں كے تراشے ہوئے ہیں ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ فرمایا رَبّ هَبُ لِی حُکّمًا اے دب مجھ كومجصطم عطافرما وأأنب حقيني بالضليحين اورملادے مجھ كونيكوں كے ساتھ يحكم سے كيا مراد ہے؟مقسرین کرائم فرماتے ہیں کہاس سےمراد ہے کہ مجھے بجرت کا تھم دیں۔ساٹھ سال تكتبليغ كى بلك بعض نے اسى سال بھى لكھے ہيں۔اتنے عرصے ميں صرف ايك عورت نے ساتھ دیا پروردگار! مجھے ہجرت کا تھم دے اس علاقے کوچھوڑ کر چلا جاؤں اور ایسے

ملاقے میں پہنچا جہاں نیک بندے ہوں میری بات کون لیں۔اور یروردگار! وَ اجْعَلْ إِنِّي لسَمانَ صِدْق اور بناميرے ليه حيائي كي زبان فيي الْأخِريْنَ بيجھے والول ميں يعني " بعد میں جولوگ آئیں وہ اچھی زبان سے میرا تذکرہ کریں ۔میرے اچھے کام وہ بھی کے یں پیغیبر محض شہرت نہیں جا ہتے ہم آپ شہرت پرخوش ہوتے ہیں اخبار میں نام آگیا ، اشتہار میں نام آگیا تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے پیغمبران تمام چیزوں سے مبرا ہوتے ہیں وہ نام اس لیے جاہتے ہیں کہ چوکام انہوں نے کیے وہ باقی لوگ بھی کریں۔ حضرت ابراجيم عليه السلام نے والد كے سامنے حق پیش كيا ، قوم كے سامنے پیش كيا ، ظالم جابر بادشاہ نمرود بن کنعان کے سامنے پیش کیا اور بڑا طویل عرصه مگر کمزوری نہیں دکھائی۔ بالآخر بجرت كرنے يرمجبور موسكتے اور دعاكى كهاہے يروردگار! ميرا نام پيچھے والول ميں رے ان کے لیے سبق ہواس سجی زبان سے جونکلا ہے پیچھے والے لوگوں میں یا دگارر ہے وَ اجْهِ عَلَيْنِي مِنُ وَرَقَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ أور بنادے مجھ كواس جنت كے دارتوں ميں سے جو خوشی کے باغ ہیں۔بقیہ صمون کل آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ



# وَاغْفِرُ لِا بِنَ

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِيْنَ هُولا تُغْزِنْ يَوْمَ يُبُعَثُونَ هُواَلْ يَعْوَمُ لَيُعْوَلَى اللهُ وَقَلْبُ سَلِيْمٍ وَالْوَلْفِتِ يَغْعُ مَاكَ وَلَا بُنُونَ هُوالِا مَنْ اتَّى اللهُ وقلْبُ سَلِيْمٍ وَالْوَلْفِي الْمُتَعِيْنَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَل

وَاغْفِرُ لِلَابِی آور بخش دے میرے باب کو اِنَّهٔ کَانَ مِنَ الطَّآلِیْنَ بِ شک وہ گراہوں میں سے ہے وَ لَا تُخْزِنی اور جھے رسوانہ کریں یَوْمَ یُبُعَثُونَ جس دن کہ کھڑ ہے کے جا بیں گے یوْمَ وہ دن ہوگا کلا یَنْفَعُ مَالٌ نہیں نفع دے گامال وَ کَلا بَنُوْنَ اور نہ بیٹے اِلَّا مَنُ اَ تَسَى اللّٰهَ مُرُوهُ خُص جوآیا اللہ تعالیٰ کے پاس بِقَلْ ہِ سَائِم کے ساتھ وَ اُزُلِفَ بِ الْہَجَنَّةُ اور قریب کردی جائے گی جنت لِلُمُتَّقِینَ پہیزگاروں کے لیے فوہ بُرِّ ذَتِ الْجَحِیْمُ اور ظاہر کر

رى جائے گی جہنم لِلْعُوِيْنَ مراہوں كے ليے وَقِيْلَ لَهُمُ اوركها جائے گاان كو اَيْنَمَا كُنْتُمُ تَعْبُدُونَ كَهال بين وه جن كيتم عبادت كرتے تھے مِنْ دُون اللّهِ الله تعالى سے نیچے نیچے هول يون سنطرون كم كياوه تمهارى مددكر سكتے ميں أو يَنْتَصِرُونَ بِاوه بدلد لِي عَتْمِينَ فَكُبُ كِبُوا فِيْهَا لِي النَّكُر كَوْالِ جائيس كروزخ مين هُمهُ وَالْعَاوَنَ وه بهى اوردوسر عمراه بهى و جُنُودُ السليسسَ أَجْمَعُونَ اورابليس كِتمام الشكرون كوبعي قَالُواده كبيس م و هُمُ كُنَّا لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ بِشَكَ بَم عَ البِت كُلَّ مُرابى مِن إِذْ نُسَوِّيُكُمْ جَس وتت بم تمهيس برابركرتے تھے بوت العلمين رب العالمين كساتھ وما أَضَالْنَا إلا الْمُجُومُونَ اوربيس بهكايا بميل ممرجرمول نے فَهِمَا لَنَا مِنْ شَافِعِیْنَ پی ہیں کوئی ہاری سفارش کرنے والا و کلا صَدِیْق حَمِیْم اورنہ کوئی مخلص دوست فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً لِين كَاشْ بِثُك بَمَارِ عَلِيهِ نِيا كَاطُرف لوثابو فَسَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يس بم بوجا تيس مونول ميس سے إنَّ فِي ذلِکَ لَایَةً بِشُکاس میں البته نشانی ہے وَمَا کَانَ اَکُثَرُهُمُ مُّ وَمِنِیُنَ اور نہیں ہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بِشك آپ كا رب لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ البندوي غالب عمر بال ب-

حضرت ابراہیم علیہ السلام کاواقعہ چلا آرہا ہے۔مشرکین عرب ایناتعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے کہ ہم ابرا جیمی ہیں۔اللّٰد تعالیٰ نے اپنے محبوب پینجمبر حضرت اللّٰہ کھ

ونظریات کیا تھے اور تمہارے کیا ہیں؟ وہ موحد تھے۔کل کے سبق میں گزرچکا ہے کہ انہوں نے اینے باپ کوبھی سمجھایا ، برا دری کوبھی سمجھایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہاری یکارکو سنتے ہیں کیا وہ تنہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔اس کا انہوں نے صرف یہ جواب دیا كهم نے اسے باپ دادا كوايسا كرتے ہوئے يايا ہے۔ تو ابراہيم عليه السلام نے فرمايا كه جن کی تم عبادت کرتے ہواور تمہارے پہلے باپ دادا عبادت کرتے تھے وہ میرے وہمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ پھررب العالمین کی صفتیں بیان فرمائیں کہاس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری را ہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیار ہوجاؤں تو مجھے شفاویتا ہے، وہ مجھے مارے گا پھرزندہ کرے گا اور میں اس سے امیدر کھتا ہوں کہ میری خطائیں بدلے والے دن معاف کردے گا۔اور بید عابھی کی کہاہے پر وردگار! مجھے ہجرت کا حکم دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا اور پچھلے لوگوں میں میر ااچھا نام اور کارنا ہے ہوں تا کہوہ ان کی بیروی کریں اور بیدعا بھی کی کہ مجھے جنت کے دارتوں میں سے بنا دے۔

مشرك كے ليے دعا اور حضرت ابرا ہيم عليه السلام:

اورا یک دعائی قی وَاغْیفِرُ لِاَبِیْ اَک پروردگار! میرے باپ کو بخش دے اِنَّهٔ کمانَ هِنَ الصَّآلِیُنَ بِشک وه مُرابول میں ہے ہے۔ یہاں یہاشکال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک کے لیے تو مغفرت کی دعاجا کر نہیں ہے ابرا بیم علیہ السلام نے کیوں کی؟ چنا نچے ہوره توبہ آیت نمبر ساامیں ہے مَا کَانَ لِلنَّبِیِ وَالَّذِینَ امَنُوا اَنُ بَّسَتَغُفِرُوا لِلْمُشُوكِینَ دَنہیں لائق نبی کے اوران لوگوں کے جوایمان لائے بیں کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکوں کے لیے وَلَو کَانُوا اُولِی قُولُهٰی مِنُ ، آغید مَا تَبَیّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصُحْبُ الْجَحِیمِ مَا کَانُوا اُولِی قُولِهٰی مِنُ ، آغید مَا تَبَیّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصُحْبُ الْجَحِیمِ الْحَدِیمِ مِنْ الْمَانُولُ الْمُولِی کے ایک اللّٰ مَانُولُ الْمُولِیمِ اللّٰہِ وَلَی اُولِی قُولُهٰی مِنُ ، آغید مَا تَبَیّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصُحْبُ الْجَحِیمِ مِنْ اللّٰہِ وَلَی قُولُهٰی مِنُ ، آغید مَا تَبَیّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصُحْبُ الْجَحِیمِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَلَی کُولُول کے جوابی اللّٰ کہ بین کہ وہ بخش الْجَحِیمِ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ کُولُول کے کانُول الْولِی قُولُهٰی مِنُ ، آغید مَا تَبَیّنَ لَهُمُ اللّٰهُ مُ اَنَّهُمُ اَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ کے بین کہ وہ بخش الْجَحِیمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَانُولُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَانُولُ اللّٰ اللّ

اگر چہوہ ان کے قرابت واربی کیوں نہ ہوں بعداس کے کہواضح ہوگیا ان کے لیے کہوہ جہنی ہیں۔ 'ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے سیج پیٹیم رہے انہوں نے اسینے مشرک باپ کے لیے کیوں وعاکی ؟ اگلی آیت کر بہہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا کہ و مَا کَانَ السَّعِفُارُ إِبُر اِهِیْمَ اِلَّا عِنُ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّاہُ ''اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا جنش مانگنا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جووعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا فَلَمُا تَبَیِّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُو ِ لِلّٰهِ تبو اهنه پس جب واضح ہوگیا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ کا دشن ہے کا فر اور مشرک ہوتی باری کا اعلان لیا۔ 'اور پھر بھی باپ کے لیے دعائیں کی ۔ ایراہیم علیہ السلام نے بیسی دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے بیسی دعائی والا تُخوِیٰی یَوْمَ یُبْعَفُونَ اور جُصِور سوائے آئیں ہوں کے ایک والا تُخوِیٰی یَوْمَ یُبْعَفُونَ اور جُصِور سوائے آئیں گا والا تُخوِیٰی یَوْمَ یُبْعَفُونَ اور جُصِور سوائے آئیں ہوگی۔ وان کھڑے کے جا میں گلوگ۔

# قیامت کے دن کا فروں کا اِنجام:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد

سے ملاقات ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت اور گردوغبار سے سے آلودہ ہور ہا

ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار آپ کا جھے
سے وعدہ ہے کہ جھے قیامت کے دن رسوانہ کریں گے۔اللہ تعالیٰ فرما کیں گے سناو! جنت
تو کافر پر قطعاً حرام ہے اور ایک روایت میں ہے ابراہیم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں
عرض کریں گے پروردگار! تو نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن جھے رسوانہ کرے گا۔ گر

اس سے بڑھ کر کیارسوائی ہوگی کہ میر اباب اس طرح رحمت سے دور ہو۔اللہ تعالیٰ فرما کیں
گریر نے لیل! میں نے جنت کافروں پرحرام کردی ہے۔ پھر تھم ہوگا ابراہیم دکھو! تیرے
پیروں کے تلے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک برصورت بجو کیچڑ میں تھڑا

کھڑا ہے جس کو یاؤں سے پکڑ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ بدابراہیم علیہ السلام کے باب ہوں گے جن کی شکل تبدیل کردی جائے گی۔فرمایا قیامت کادن ایسا ہوگا یے وم کا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ جَس دن بيس نفع دے كامال اورند بين إلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيه مروه تخص جوآ يا الله تعالى كے ياس قلب سليم كساتھ وه كامياب موگا۔ قلب سليم وه ب جوكفر، شرك ، نفاق سے ياك ، وو أُزْلِفَ تِ الْجَنَّةُ لِللْمُتَّقِينَ اور قريب كردى جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے کہ جنتی وہاں قریب پہنچ جائیں گے وَبُورٌ زَتِ الْجَحِیْهُ لِلْعُويْنَ اورطا ہر کردی جائے گی جہنم گراہوں کے لیے،سامنے نظر آرہی ہوگی۔ تفسیرابن کثیر میں ہے کہ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو گنہگاروں کی طرف غضب ناک تیوروں سے دیکھے گی اور ایبا شور میائے گی کہ دل اڑ جا کیں گے ، کلیج ال جائیں گے ۔ تو گمراہوں کو دوزخ نظر آرہی ہوگی ۔اس میں سانپ اور بچھوبھی نظر آئیں ے اور بہت کچھ نظرا سے گااوروہ دیکھ کرڈریں کے وَقِیْلَ لَهُمْ اور کہا جائے گاان مجرموں سے أَيْنَهُمَا كُنْتُمُ تَعَبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ كَهال بين وه جن كى تم عبادت كرتے تصالله تعالی سے نیچے نیچے۔وہ کہاں ہیں دکھاؤ! ﴿ لَى يَنْصُولُو نَكُمُ كِياوہ تمہارى مدوكرتے ہيں اَوُ يَنْتَصِرُونَ بِإِدِهِ انتقام لے سکتے ہیں۔ جب تبہارے ان باطل معبود وں کوسز اہوگی کیاوہ ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ دنیا میں بہی کچھ ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو قوت والا آ دمی بدلہ لیتا ہے ۔ ابھی ان باطل معبودوں کی سزا شروع ہونے والی ہے اور تہمیں بھی سز اہونے والی ہے کیا وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں یا ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں یاتہاری مدد کرسکتے ہیں ف کُبُ کِبُوْا فِیْھَا پس النے کر کے کھینک ديئے جائيں گے جہنم میں ہُمُ وَ الْغَاوُنَ وہ بھی اور دوسرے گراہ بھی۔ ٹائگیں اوپر ہوں گ

اورسر نیجے ہوں گے۔آنخضرت ﷺ سے یوچھا گیا حضرت! سر کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس رب نے یا وُں کے بل جلایا ہے سر کے بل بھی چلائے گا۔ بیعلامت ہوگی کہان کے مغز اور کھویڑیاں الٹی تھیں۔ حق کسی طرف تھااور یہ کسی اور طرف تھے۔ جس وقت دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے دھکے مار کردوزخ میں پھینک دیں گے وَ جُنُودُ اِبُلِیُسَ آجُه مَعُونُ ذَ اورابليس كے سار لِ شكرول كوبھى دوزخ ميں بھينك ديا جائے گا قَالُوا كہيں کے وَ هُمْ فِیْهَا یَخْتَصِمُونَ اوروه آپس میں جھٹررے ہوں گے۔عبادت کرنے والے اورجن کی عبادت کی گئی ہے، گمراہ ہونے والے اور جنہوں نے گمراہ کیا تھا۔سورہ ابراہیم آيت نمبر ٣ يس ع فلا تَلُومُ ونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمُ " ليس مجصلامت نهرواين آپ کو ملامت کرو۔'' بیشیطان اس وقت ہے گا جب جہنمی مل جل کر اہلیس کے یاس جائیں گے کہ دنیا میں ہمیں بڑے سنر باغ دکھا تا تھا آج کچھکرنا! ہمیں تونے ذلیل کروادیا ب\_ ابليس كوبُرا بِعلاكهين كَيْتُوابليس كِهِكَا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِنُ سُلُطُن ''اور نہیں تھامیراتمہارےاویرکوئی غلبہ،کوئی زور إلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي مَّكُربيكِهِ میں نے تہمیں دعوت دی تو تم نے میری بات قبول کرلی۔'' آج تم میرے بیچھے پڑ گئے ہو مِين نِي كُونَي تَهْمِين بَكِرُكُمُ اه كِياتِها مَا أَنَا بِـمُصُوخِكُمُ وَمَا أَنْتُمُ بِمُصُوخِيٌّ "نه میں تنہیں چھڑاسکتا ہوں اور نہتم مجھے چھڑا سکتے ہو۔''اسی طرح لوگوں نے جوجھو ئے معبود بنائے ہوئے تھان کے ساتھ بھی جھڑا کریں گے اور رب تعالی سے کہیں گے ربسنا اَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَوا ءَ نَا "اعتمار عدب مم في اطاعت كي اين سردارول كي اور ايخ برول كى- "بيه مارے ندہبى پيشوااورسياسى ليڈر بيل فَاضَلُونَا السَّبيلا " انہول نِ بمیں گراہ کردیا سید ہے رائے سے رَبَّنَا اتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ

لَعُنَّا كَبِيْرًا [احزاب: ٦٨] اے ہمارے رب ان كود گناعذاب دے اوران پر بردى لعنت كركه بدنه موتے تو جم غلط راستے يرنه چلتے۔ 'وه كہيں كے ہم نے تم يركوئي جركيا تھا؟ ہم خود گمراہ تنھے ہماری بات مان کرتم بھی گمراہ ہوئے تم نے ہماری بات کیوں مانی تھی؟عموماً انسان کا مزاج ہے کہ چندآ دی مل کرکوئی کا م کریں اور اس میں کا میا بی حاصل ہوجائے تو ہر آ دمی اس کام کاسبرااینے سر باندھتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے اور اگر وہ کام خراب ہو جائے تو دوسرے کے سرڈالتا ہے۔ یہی حال ہو گا دوز خیوں کا ایک دوسرے کے ذیعے لگائیں گے کہ تیری وجہ سے ہم ذلیل ہوئے معبودان باطلہ عابدین کو کہیں گے کہتم نے ہماری بات کیوں مانی تھی؟ اور وہ کہیں گے کہتم نے ہمیں کیوں گمراہ کیا تھا؟ بیان کا جھکڑا وہاں دوزخ میں ہوگا۔ تَاللّٰهِ خدا کی تتم ہے اِنْ کُنَّا لَفِی ضَللِ مُّبِینِ بِشک تقے ہم البته كلى ممراى مين إذ نُسَويْتُكُم برَبّ الْعلَمِيْنَ جس وقت بم تهمين برابركرتے تھے رب العالمين كے \_ہم اس كوالله بچھتے تھے اور تهہيں بھى الله بچھتے تھے \_ وہ بھى حاجت رواتم بھی حاجت روا، وہ بھی مشکل کشا اورتم بھی مشکل کشا، وہ بھی دشگیرتم بھی دشگیر ہمہیں ہم رب تعالی کی صفات میں شریک کرتے تھے یہ ہماری کھی گراہی تھی وَمَا أَضَالَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُجُومُونَ اورجمين بهي به كايا مَرجرمول نے فَسَمَا لَسَا مِنُ شَافِعِيْنَ يستبيل ب ہارے یاس کوئی سفارشی جوخداہے ہمیں چھڑاسکے۔ کافروں کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہےاورا گرکوئی کرے گاتو قبول نہیں ہوگی۔

حضور على كا ابوطالب كے ليے دعاكرنا:

آنخضرت ﷺ نے اپنے چھا ابوطالب کے لیے دعائے مغفرت کی تورب تعالیٰ فی نازل فرمایا مَسا کَسانً لِسلنَّدِی وَالَّذِیْنَ امَسُوْا اَنْ یَسْتَغُفِوُوا لِلْمُشْرِکِیُنَ فَارَلُ مِسْتَغُفِوُوا لِلْمُشْرِکِیُنَ

وَكُو تُحَافُوا أُولِي قُوبِنِي [سورة توب] ( نه نبي كون پنچتا ہاور نه ايمان والول كوكه استغفار كريں مثركول كے ليے اگر چرقريني رشة دار كيول نه بول - ' حالانكه تاريخي طور پر ثابت ہے كہ دنيا بي اتنام بربان چي شايد كى كونسيب نه بو ۔ آپ كے دادا كا نقال ك بعدار تعيين ( ٢٣٨) سال يا ايك روايت كے مطابق بياليس ( ٢٣٧) سال اس نے خود بوك ره كرآپ في ك فدمت كى ہے كله نه پڑھنے كے باوجودا كركوئي آپ في كولان بات كرتا تو اس كے بيجھے پر جاتا تھا۔ تو بحرم كہيں كے كه آج بماراكوئي سفار شي نہيں ہے وَلا صديني حمينهم اور نه كوئي تفاص دوست ہے كہ بمار ہے كام آئے ۔ بلك سورة زخرف آيت في مبرلا ي ميں ہے اُلا جلاء يَو مَنِي به بعض في لِيَعْضِ عَدُو اللّه الْمُتَقِينَ ' دوست اس دن ايک دوس ہے ۔ بگر متعین كي دوتي و بال بھي برقر ارد ہے گی۔ ون ايک دوس ہے ۔ مثن بول گے۔''مرم عين كي دوتي و بال بھي برقر ارد ہے گی۔ متعین كي دوتي و بال بھي برقر ارد ہے گا۔

بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ یہ کہ ایک آدی جو کہ مومن ہوگا اور گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے دوز ن بیں چلا جائے گا اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روز ہے دکھتے تھے وہ رب تعالیٰ کے ہاں ایکل کریں گے کہ فلاں فلاں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ اکٹھے روز ہے رکھتے تھے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ زیادہ بیں اس لیے دوز ن میں بھیجا ہے سز ابھگت کرآجا ئیں گے تم جنت میں چلے جاؤے یہ بین سے کہ وردگار! ہم دوستوں کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے ایسا احتجاج کریں گے کررب تعالیٰ فرمائیں گے دوز ن میں جلے جاؤ تہمارے لیے دوز ن دوز ن نہیں کریں گے کہ رب تعالیٰ فرمائیں گے دوز ن میں جلے جاؤ تہمارے لیے دوز ن دوز ن نہیں رہے گئے ان کو دہاں سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ تو مشتوں کی دوئی دہاں تھی ان کو دہاں سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ تو مشتوں کی دوئی دہاں تھی گئے ان کو دہاں سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ تو مشتوں کی دوئی دہاں جی کو فروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کہیں گے فی لمو انگو انگ

لَنَا كُوَّةً لِي كَاشَ بِعَمُكَ مَارِ عَلَيْهِ وَنِيا كَالْمِرِ فَ الْمُوْمِنِينَ لِمُوْمِنِينَ لِمُوْمِنِينَ لِمُعْلَى مِهِ مَوْمُنُول مِن الْمُوْمِنِينَ لِي مُومِنُول مِن الله واويلا كرفي كاكيامعنى؟ آخرت مع دنيا كالمن مومنول مِن سے مردوان واویلا كرنے كاكيامعنى؟ آخرت معدنيا كالم فرف كسى نے بين آنا مولانارومي قرماتے بين .....

- کارخود کن کاربرگانه کمن درز مین دیگرال خانه کمن

"اپنا کام کر بیگانہ کام نہ کر۔دوسروں کی زمین میں اپنامکان نہ بنا۔" اپنا کام کرویہ جوتم مکان بناتے پھرتے ہووہ تو تہمارے وارثوں کے ہیں۔ رب تعالی فرماتے ہیں اِنَّ فِسیٰ ذَلِکَ لَایَةً ۔ بِحَرِیک اس واقعہ میں البتہ نشانی ہے جوواقعہ ہم نے ابرا ہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے لیکن وَمَا کُانَ اَکُٹُرُهُم مُّ مُ مُونِینُنَ اور نہیں ہے اکثریت ایمان لانے بیان فرمایا ہے لیکن وَمَا کُانَ اَکُٹُرُهُم مُّ مُ وَمِنِینَ اور نہیں ہے اکثریت ایمان لانے والی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اکثریت گراہوں کی ہے ایمان لانے والی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تیں ان میں صحیح معنی میں مومن بہت تھوڑے ہیں پھر جوموں کہلاتے ہیں ان میں صحیح معنی میں مومن بہت تھوڑے ہیں۔ ووئی اور چیز ہے حقیقت اور چیز ہے وَإِنَّ دَبَّکَ لَهُو الْعَذِیْزُ الرَّحِیْمُ علیہ السلام کا ور جیز ہے مقالب ، مہر بان ۔ یہ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر سمجھایا ہے۔



#### گريت قومرنوچ گڏيت قومرنوچ

إِلْهُ رَسَلِينَ فَإِذْ قَالَ لَهُ مُ اَخُوْهُمْ نُوْحُ الْا تَتَقُونَ فَإِنْ لَكُمْ رُسُولُ إَمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونَ ﴿ وَمَا النَّاكُمُ عَلَيْهِمِنُ اَجْرِ إِنْ اَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلِّمِينُ ۚ فَأَتَّقُوا اللَّهُ وَٱطِيعُونَ ۗ قَالُوْآ اَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوْايِعَبُكُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُ مِ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا عَلَىٰ رَبِّ لَوْتَشْعُرُونَ ﴾ و مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِي ثُمِّينً ۚ قَالُوا لَئِنَ لَهُ يَنْتَ لِهِ يَنُوْحُ لَتَكُوْنِكَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ فَكَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي إِنَّ كُنَّانُون أَنَّ كَانْ مُعْنَ مُنْ مُنْ وَكُنَّا لَهُ مُ فَتَعًا وَأَنْجُ فِي وَمَنْ مُعِيَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجِينَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشُعُونِ ﴿ ثُمَّةً لِي الْمُشْعُونِ ﴿ ثُمَّةً اَغْرَقْنَابِعَنُ الْبِلْقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهُ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

کُذّبَتُ قَوْمُ نُوْحِ جَمِلاً یا نوح علیه السلام کی قوم نے الْمُسُرُسَلِیُنَ بَیْمِروں کو اِذْقَالَ لَهُمْ جَس وقت کہاان کو اَخُوهُمْ نُوحِ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے اَلَا تَتَقُونَ کیا تم بچتے نہیں ہو کفر شرکم وسے اِنّبی لَکُمْ بِثَک علیہ السلام نے اَلَا تَتَقُونَ کیا تم بچتے نہیں ہو کفر شرکم وسے اِنّبی لَکُمْ بِثَک میں تمہارے لیے رَسُولٌ آمِیْنٌ رسول ہوں امانت دار فَاتَّقُو اللّٰهَ پِی وُروتم میں تمہارے لیے رَسُولٌ آمِیْنٌ رسول ہوں امانت دار فَاتَّقُو اللّٰهَ پِی وُروتم اللّٰهَ بِی وَروتم میری اطاعت کرو وَمَا آسَنَاکُمُ اور میں نہیں اللہ تعالیٰ سے وَاطِیْعُونِ اورتم میری اطاعت کرو وَمَا آسَنَاکُمُ اور میں نہیں

سوال كرتاتم سے عَلَيْهِ ال بلغ پر مِنْ أَجُوكس معاوض كا إنْ أَجُوى نبيل ب ميرااجر إلا عَلى رَبّ الْعلَمِينَ مَررب العالمين كؤم فاتَّقُوا اللَّهَاسِ وروتم الله تعالى سے و أطِيه عُون اور ميرى اطاعت كرو قسالو آ كہاانہوں نے أَنُوْمِنُ لَكَ كَيامِم آبِ يرايمان لا تَبِي وَإِتَّبَعَكَ الْأَرُ ذَلُونَ حالاتك بيروى كى با سيكى كى لوگول نے قَالَ فرمايا نوح عليه السلام نے وَمَا عِلْمِي اور مجھے کیاعلم ہے سما کانوا یَعْمَلُونَ ان کاموں کاجووہ کرتے ہیں اِنْ حِسَابُهُمُ تَبِين إن كاحاب إلا عَلَى وَبَيْ مَرمير عرب كور ع لو تَشْعُرُونَ كَاشَ كُمْ مَجْهُ لُو وَمَلَ أَنَا بِطَارِدِ اور بين بول مين مجلس عن الله والا الْمُولَّمِنِيْنَ مومنول كو إِنَّ أَنَا بَهِيل مول مِن إلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ مَّرَدُرانِ والا كھول كر قَسالُوْا انہوں نے كہا كسئِن لَمْ ثَنْتَسِهِ البته اكرآب بازندآئ يسنُون مُ احتوح عليه السلام لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ البته ضرور مول ك سنگسار کیے ہوؤں میں سے قال کہانوح علیہ السلام نے رَبّ اے میرے رب إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُون بِشُك ميرى قوم نے مجھے جھالایا ہے فَافْتَحُ بَیْنِی وَ بَيْنَهُمْ لِي فِيصِلْهُ كُرمِيرِ الدان كدرميان فَتْحُاواضْ فِيصِلْه وَّنَجَنِي اور نجات دے جھے وَمَنُ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اوران كوجوميرے ساتھ ايمان والے بیں فَانْ جَیْنَاهُ کس بم نے نجات دی ان کو و مَنْ مَعَهٔ اوران کوجواس كساته عظ في الْفُلُكِ الْمَشْخُون بَعرى بولَى تَتَى مِن ثُمَّ اغْرَقْنَا بَعربم

ئے خرق کر دیا بعد ان کونجات و نینے کے بعد البیفین باقیوں کو إنَّ فِی ذلِکَ لَایَة بِشِک اس میں نِشانی ہے اُو مَا کَانَ اَکْفَرُهُمُ مُّوْمِنِیْنَ اور نہیں ہیں اکثر ان کے شک اس میں نِشانی ہے اُو مَا کَانَ اَکْفَرُهُمُ مُّوْمِنِیْنَ اور نہیں ہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے وَإِنَّ زُبَّکَ لَهُ وَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ اور بِشک آب کارب ہی ہے غالب مہر ہان ۔
آپ کارب ہی ہے غالب مہر ہان ۔

اس سے بل موی علیہ السلام ، فرعون اور ان کی قوم کا ذکر تھا کہ موی علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی تو حید پہنچائی گروہ صدر پر اُتر آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کوغرق کر ویا۔ اس کے بعد خضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ انہوں نے تو حید کے مسئلے پر اپنے باپ ، قوم اور بادشاہ سے نکر لی اور مقابلہ کیا آخر دم تک حق بیان کرتے رہے بالآخر ہجرت کرکے شام تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پرزلز نے اور طوفان بھیج جس سے وہ قوم تباہ ہوگئی۔

اب تیسراواقعہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ ارشادر بانی ہے کہ ڈبسٹ قوم نوح وال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے پیمبروں کو۔ سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور کوئی پیمبر نہیں تھا پھر رب تعالی نے جمع کا صیغہ کیوں بولا ہے ؟ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک نی کو جھٹلا ناتمام نبیوں کی تکذیب کو لازم ہے۔ کیونکہ اصول میں سب پیمبر شفق ہیں۔ تو گویا ایک نہیں سب کو جھٹلا یا ہے اِذُ قَالَ لازم ہے۔ کیونکہ اصول میں سب پیمبر شفق ہیں۔ تو گویا ایک نہیں سب کو جھٹلا یا ہے اِذُ قَالَ لَانَ مَ ہُونُ ہُم نُونُ خ جب کہااس قوم کوان کے بھائی نوح علیہ السلام نے۔ بھائی اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے اَلا تَسَّقُونَ کیاتم کفرشرک سے بیجے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اَلا تَسَّقُونَ کیاتم کفرشرک سے بیجے انہیں ہو۔

پہلے یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہنوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوفر مایا

ينقَوُم اغبَدُو الله ما نكم مِن إلله غَيْرُهُ [اعراف: ٥٩] "اليه ما نكم مِن إلله غَيْرُهُ [اعراف: ٥٩] المتدتع في والمين من في تمبار عليه معبوداس كسوار والني لَكُم رَسُولٌ أَمِين ب المسيرة المات وارجو يجه مجهرب بتلاتا موالى بتلاتا مول فَيْ طَرِف عَ مِيثَى بَيْنَ بَهِيل كُرتا فَاتَّفُو اللَّهَ يُس وُروتُم اللَّهُ تَعَالَىٰ عَ وَأَطِيْعُون اور ميرى اطاعت كرو \_اصل مين أطِينعُونِني تها أيا متكلم كي تدخيفيفًا حذف كردي كي \_الله تعالیٰ کی گرفت ہے بچومیری اطاعت کرو۔ یہ بھی قوم کوخطاب ہے وَمَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنُ أَجُو اور میں نہیں سوال کرتاتم سے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا میں تبلیغ کر کے تم ہے كوئى نذرانه ،كوئى چنده وصول كرول حاشا وكلّ مين تنهيس بالكل مفت تبليغ كرتا مول إنّ أجُوىَ إِلَّا عَلْى رَبِّ الْعَلْمِيْنَ نَهِين عيرااجر مراس رب كن عجويا لغوالا ہے تارے جہانوں کا۔ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی کہ پیغمبروں نے اپنی قوموں کو تبلیغ سے پہلے کہددیا تھا کہ ہم دنیوی فائدے اور مفاد کے لیے تبلیغ نہیں کرتے تمہاری خیرخواہی مقصود ہے۔ پیغمبروں نے تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیا ہاں ویسے کوئی يغيبرول كوتحفة تحاكف ويتاتفا توردنبيس كرت يصحونى ابناديتايا بيكانه فاتتفوا اللهب وروتم الله تعالی سے اس کی مخالفت نہ کرو و اَطِیہ عُدون اور میری اطاعت کرو۔ لوگوں نے کیا جواب دیا قَالُوُ آ انہوں نے کہا اَنُوْمِنُ لُک کیا ہمآب برایمان لائیں آپ کی تقدیق كريس وَاتَّبَعَكَ الْأَرْ ذَلُونَ اورآب كى بيروى كى إن لوگوس نے جوكى بين، ذيال اورگھٹیا ہیں۔اَدُ ذَلُسوُنَ کی تشریح میں تفسیروں میں آتا ہے کہ کھے بیچارے او بار تھے، کچھ تر کھان تھے، پچھ مو چی اور دھونی تھے، پچھ جولا ہے تھے اور ابتدا میں پنجبروں کا ساتھ بھی ہمیشہ غریب لوگوں نے دیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ بھٹے نے حضرت دحیہ ابن خلیفہ کبی ہے کہ آپ بھٹے اس پر آپ بھٹے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ روم کے باس بھیجا۔ اس پر آپ بھٹے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ کے بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہاں کوئی لوگ عرب سے آئے ہوئے ہیں؟ تو اسے بتلایا گیا کہ بال آئے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کوطلب کیا اتفاق سے ان میں ابوسفیان بھی شے جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل روم نے کہا اَیٹ کھٹم اَفُو بُ نَسَبنا بِھلاَ الرُّ جُولِ بُورِ ہُمیں تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل روم نے کہا اَیٹ کھٹم اَفُو بُ نَسَبنا بِھلاَ الرُّ جُولِ بُنَّ مَلِی میں میں میں میں میں میں سے دشتے کے بیار اس کے زیادہ قریب کون ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہول برادری کے اعتبار سے اس کا بچا بھی لگت ہوں اور میری لڑی ام حبیبہ تھی اس کے نکاح میں ہرادری کے اعتبار سے اس کا بچا بھی لگت ہوں اور میری لڑی ام حبیبہ تھی اس کے نکاح میں کہ میں نے اس سے بچھوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تمہار ااخلاتی فرض کہ میں نے اس سے بچھوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تمہار ااخلاتی فرض کہ میں نے اس سے بچھوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تمہار ااخلاتی فرض ہوگا کہ جھے بتلانا کہ اس نے بیا بات غلط کی ہے۔

ہرقل روم اور ابوسفیان کے مابین مکالمہ:

ا ہے ہوال نے کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب اور خاندان کیسا ہے؟ اس کا نسب اور خاندان کیسا ہے؟

🖈 ابوسفیان نے کہا کہ بڑے او نچے خاندان اورنسب کا ہے۔

☆ پھر ہرقل روم نے سوال کیا کہ اس کے آباؤا جداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟

🖈 ابوسفیان نے کہانہیں گزرا۔

الله دعویٰ نبوت سے پہلے اس نے تمہار نے ساتھ بھی جھوٹ بولا ہوکسی بات میں ،کسی معاطے میں؟

🖈 کہانہیں بھی جھوٹ نہیں بولا۔

ہولا یہ بتلاؤ کہاس کے ساتھی امیرلوگ زیادہ ہیں یاغریب لوگ زیادہ ہیں؟ سیرین

🖈 کہنے لگاغریب لوگ زیادہ ہیں۔

🖈 یہ بتلاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ لڑائی بھی کی ہے؟

﴿ كَهِ لِكَامِانِ!

المنتجه کیانکلا؟

الله المربهي وه غالب آجاتے ہيں جھي ہم غالب آجاتے ہيں۔

ہے پھراس نے سوال کیا کہ اس پر جوایر ن لاے ہیں ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ ایک ابو عیان نے کہانہیں!

اب بعد بادشاه نے کہا کہاس کے ساتھی گھتے ہیں یابو سے ہیں؟

ابوسفیان نے کہاروز بروز بروضے جاتے ہیں۔

ا 🛠 وہمہیں کیا کہتاہے؟

ابوسفیان نے کہا کہ کہتا ہے سرف رب تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواکسی کی عبادت نہ کر ذہنمازیں پر معو، روز ہے رکھو، نیکی کرو، سیج بولو، نگاہ اور دل کو یاک رکھو۔

ہرقل روم نے کہا کہ اب خط کھولو۔ خط پڑھ کر اس نے کہا کہ یقین جانو وہ رب تعالیٰ کا سپا پیغیبر ہے۔ پغیبر قوم کا اعلیٰ فرد ہوتا ہے تا کہ لوگ بیدنہ کہیں کہ ہم کمی کی ابتاع کیوں کریں۔ پغیبر کے ساتھ ہمیشہ کمز وراور غریب ہوتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں اور بیہ باتیں جو تونے ہیں اور بردھتے جاتے ہیں اور بیہ باتیں جو میر کے بتلائی ہیں واقعی پغیبروں کی ہیں اگر یہ باتیں بچی ہیں تو پھر میر افیصلہ بن لو۔ یہ جو میر کے قدموں والی جگہ ہے اس کا وہ مالک ہوکر رہے گا اور اگر میں اس کے پاس پہنچ جاؤں لغیسکٹ عُنُ قَدَمَیُہِ تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں دھوؤں لیکن کری ،افتدار،

امارت بُری چیز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آخر جس وقت اس نے سمجھا کہ میری بادشاہی ہاتھ سے چلی جائے گی تواپنے عیبائیوں کواس نے کہا کہ یہ باتیں تو میں نے ویسے ہی کہی تھیں۔

تو پنیمبروں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں اس واسطے آنخضرت ﷺ نفرمايا بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُولُهُ غَرْيْبًا فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ "اسلام كابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے اور رہے گا بھی غریبوں میں ،فر مایا میری طرف سے غریبوں کو مبارک بادہو۔''امیرلوٹے کی طرح گھومتے ہیں ان کودین کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی۔ صرف اقتدار کے لیے سب پچھ کرتے ہیں اورغریب دین کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے۔توانہوں نے کہا کہم آپ برایمان لائیں جبکہ آپ کی پیروی کی رذیل لوگوں نے ک ے؟ قَالَ حضرت نوح عليه السلام في رمايا وَمَا عِلْمِي اور مجھے كيامعلوم ب مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِيلُوك كِيامُل كرتے بير ويكھو! تقريبًا پياس سال سے زياده عرصه بجھے یہاں ہوگیا ہے سوائے چند حضرات کے کہ جن کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ وہ ملازم تھے اب ریٹائر ہو گئے ہیں یا فلاں فلاں ساتھی کاشت کاری کرتے ہیں ،ان چند کے علاوہ جو ساتھی درس سنتے ہیں یا جعہ میں آتے ہیں مجھے کسی کے پیشے کاعلم نہیں ہے کہوہ کیا کرتے ہیں اور بھی یو چھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ۔تو اللہ تعالیٰ کے پیٹیبر نے فر مایا کہ مجھے کیا معلوم پہ کیا کرتے ہیں میراان کے پیثیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے میراتو کام ہےان کورب تعالی کا پیغام سنانااور سمجھانا اِنُ حِسَابُهُ۔ مُ اِلَّا عَلٰی رَبِّی نہیں ہےان کا حساب مگر ہیرے رب کے ذمے۔ بیجا نز کام کرتے ہیں یہ نا جا ئزوہ حساب ان کا رب کے ساتھ ہے میرے یاس آ کرانہوں نے حق کو قبول کیا ہے لو تشعُورُون کاش کہم مجھو۔ تفسیر وں میں مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے مشورہ کر کے نوح مدید السلام کو کہاں میں نہیں بیڑھ سکتے ان کو یہاں کے نوح مدید السلام کو کہا ہم ان کمیوں کے ساتھ آپ کی مجلس میں نہیں بیڑھ سکتے ان کو یہاں سے اٹھا کیں نو چھر ہم آپ کی بات سیں گے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بڑے لوگ غریب کے ساتھ بیٹھنا بسنہیں کرتے۔

چنانچ چنددنوں کی بات ہے کہ ایک فوجی کرئل نے کہا ہم نے آپ کی وعوت کرنی ہے۔ ییں نے معذرت کی کہ میں مصروف آ دمی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے اہل خانہ کی خواہش ہے کہ آ پضرور ہمارے گھر تشریف لائیں۔ میں آپ کوگاڑی پر لے جاؤں گااور واپس پہنچا جاؤں گا۔ خیروہ ڈرائیور کے ساتھ خود آیا ہم ان کے گھر پہنچ۔ جھوٹے جھوٹے بچو دو ٹرائیور کے ساتھ خود آیا ہم ان کے گھر پہنچ۔ جھوٹے جھوٹے بچ دم کرانے کے لیے لائے ،عورتوں نے مسائل پوچھے، چائے کے وقت ڈرائیور باہر جیمار ہا میں نے کہا کہ اس کو بلاؤ ہمارے ساتھ چائے ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! وہ ڈرائیور ہا اس کو بلاؤ ہمارے ساتھ چائے کے اس تھے اور افسر میں بھی ڈرائیور ہا اس کو جرائے نہیں ہے کہ اپنے افسر کے ساتھ بیٹھ کر چائے پٹے اور افسر میں بھی ایثار کا مادہ نہیں ہے کہ اس کو کہ آ و ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو۔ تو وہ ذہن آ ج بھی موجود نے۔

توان کی قوم کے بروں نے کہا کہ ان کو مجلس سے نکال دیں تو ہم بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا و مَا آنا بِطَادِ فِر الْمُوْمِنِیْنَ اور نہیں ہوں میں مجلس سے نکالے والا مومنوں کو۔ میں ان کو مجلس سے کیوں نکالوں؟ اِنْ آنسا اِلاَّ نَدِیْتٌ مَّبِیْنٌ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھول کر۔ میں تہہیں رب تعالی کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی شرک کو نہ چھوڑا دنیا میں بھی عذاب آئے گا ، قبر برز نے میں بھی اور قیامت والے دن بھی اور دوز فی میں بھی قالو اس کے لئین لگم تنتی ہے ہو خالبت اگر

آن بازندآئ اسنوح عليه السلام تويا دركهنا كَتَكُونَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ البته ضرور ہوں گے آب سنگسار کیے ہوؤں میں سے۔رجم کامعنی ہے پھر مار مارکر ہلاک کروینا۔تم ہوتے کون ہوہارے کلیح جلانے والے ہم تمہیں پھروں کے ساتھ رہم کردیں گے قال فرمايانوح عليه السلام نے رَبّ اے مير عدب إنّ قَوْمِي كَذَّبُون بِشُك ميرى قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہ بات تم بہت دفعہ س تھے ہونوح علیہ السلام نے کوئی ایک دن ، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا ایک سال تبلیغ نہیں کی بلکہ ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی ہے۔اوران نوسو یجاس سالوں میں کئی پیدا ہوئے اور کئی مرے گمراینی ضدنہیں چھوڑی ہشرک سے بازنہیں آئے مگر تھوڑے ہے آ دمی۔اشی اور بعض تفسیروں میں چوراسی کاعدد آتا ہے۔بہر حال سو ك تعداد يوري نبين هي - پر جب رب تعالى نے بتلا ديا كه كُنّ يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدُ امْنَ [ بود: ١٣٠] " اعنوح عليه السلام! آب كي قوم ميس عجوايمان لا يكي بي لا یکے ہیں اور کسی نے ایمان نہیں لانا۔ "تو پھرنوح علیہ السلام نے دعاکی فافتے بینی و بَيْسَهُم فَتُحًا يس فيصله فرمادي مير اوران كورميان واضح فيفله ومُستجنى وَمَنْ مّعِي مِنَ الْمُوْمِنِينَ اورنجات عطافر ما مجھے اور ان کوجومیرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ اورسورة نوح من ہے رَبّ لَا تَسَلَرُ عَسَلَى الْكَرُضِ مِنَ الْسَكَفِرِيْنَ دَيَّارًا "اے میرے رب زمین برکسی کافر کو بسنے والا ندر ہے دے۔ 'جب انہوں نے ایمان نہیں لا ناتو بھران کونہ چھوڑ تاہ کی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فسأنْ جَني بلے پس ہم نے توح علیہ السلام كونجات دى وَ مَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون اوران كوجوان كساته تق جری ہوئی کشتی میں ۔ سورہ ہود میں بدوا تعد کانی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ وہاں بیاسمی ہے كه جب طوفان آیا تؤنوح علیه انسلام نے اپنے كافر بیٹے سے فرمایا یا بنبئے ارْ كُبُ مَعَنَا

'اے میرے بیارے بیٹے!اور پنجانی میں اس کا ترجمہ ہےا۔ مری پتری!میرے ساتھ سوار ہوجاؤ۔ "کلمہ یدھ کرنے جاؤ ہے۔اس نے بدے غرور سے اور تکبرانہ انداز میں کہا سَاوَى إلى جَهَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ "مين بناه كرون كاس بهار كي طرف مين بهار كَيْ حِولُ يَرْجِرُ صِهِا وَلَ كَايِانِي مِيراكِيا بِكَارُ عِيلًا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اللهِ إلا مَنْ رَحِمَ " مِينَ إنهيس بكوئي بيانے والا آج كون الله كي محم سي مروه جس بر رحم کیا اس اللہ تعالیٰ نے '' چتا نجے سب کے سب تباہ ہو گئے ۔نوح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھيوں كوالله تعالى في خات دى فيم أغَرَفْنَا بَعْدُ الْبِيْقِيْنَ كِرْمَ فِي حَرْقَ كرويا اس کے بعددوسروں کو۔ باقی جتنے بیجے تھےان سب کوطوفان نوح میں تباہ کردیا اِنَّ فِسسیٰ ذلِکَ لَایَةً بِي شک اس میں البته نشانی ہے رب تعالیٰ کی قدرت کی۔ نافر مانوں کے ليے عبرت ہے بعد والے لوگوں كے ليے سبق ہے كہ يہلے بھى قوموں نے الله تعالى كے پنجمبروں کو جھٹلایا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ نتاہ وہرباد ہوئے تم بھی اگر جھٹلانے سے بازنہ آئے توتمہاراحشر بھی ویابی ہوگا و ما کان اکٹو اللہ موامین اور بیس بی اکثران کے ایمان لانے والے آج بھی اکثریت کافروں کی ہے۔ بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ دنیا كى آبادى اس وقت يا يح ارب سے زيادہ ہان من سے ايك ارب كريب كلم يرصف والے بيں جومسلمان كہلاتے بين مسلمانوں كتمام فرقے ملاكرجن بيس دس كروڑتو تشیعه دافضی ہیں اور بہائی ، بانی ، ذکری ، غانی تم کے مشرک اور منکرین حدیث الگ ہیں ہی سب الم كراكيادب ك قريب بين عام لوكون ك نزديك كلمه يزصف والاسلمان بوتا ا معالاتكم حقیقت اس طرح نبیس ہے۔ یا در کھنا ! كلمه یر حنا اور اسلام میں داخل ہونے کے بعداس کے مجمد تقامنے بھی ہیں اور وہ تقاضے بورے نہ ہوئے تو مسلمان نہیں ہیں ۔ ب

شک این آب کوسلمان کہتے بھریں۔ یادر کھنا! نہ با بی مسلمان ہیں نہ بہائی مسلمان ہیں نہ وافعی مسلمان ہیں نہ قادیا نی اور نہ ذکری مسلمان ہیں نہ رافعی مسلمان ہیں اور نہ غالی مشرک مسلمان ہیں نہ منکرین حدیث مسلمان ہیں۔ مسلمان بناکانی مشکل ہے۔ فرمایا وَإِنَّ دَبَّکَ لَهُ وَ الْعَنْ فِيْ الْرَحِيْمُ اور بِشُک آپ کارب البت غالب ہے، مہر بان ہے۔ وہ جب چاہے قوموں کو تاہ کردے اور آگر مہلت ویتا ہے قویداس کی رحمت کا نتیجہ۔



# ڪٽبت عاد

رَسُولُ آمِينٌ شَاتَتُهُ وَاللَّهُ وَ آطِيعُونِ شَوَما آسَعُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِرَ إِنْ اَجْرِي إِلَاعَلَى رَبِّ الْعَلَمِينُ ﴿ اَبَنُونَ بِكُلِّ رِيْعِ اللَّهُ تَعَبِّثُونَ فَي وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَكَكُمْ تَخَذُلُ وَنَ فَو إِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَأَنَّقُوا اللهُ وَاطِيعُون فَواتَّقُوا الَّذِيُّ أَمَّدُ كُمْ مِمَا تَعُلُمُوْنَ ﴿ أَمَّلُ كُمْ بِإِنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنْتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ عَظِيْمِ ۚ قَالُواسُوا اِ عَلَنَا آوعَظْتَ آمُرِكُمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿ إِنْ هٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ هُوَمَا نَحُنُ بِمُعَنَّ بِينَ هَ فَكَنَّ بُوْهُ فَأَهْلَكُنْهُ مُرِّلِكَ فِي ذلك لاية وماكان ٱلثره مُ مُؤمِنين وإن رَبِّك لَهُوالْعَزيْدُ الرَّحِيْمُ فَي

کذّبت عَادُ وِالْمُوسَلِيْنَ جَمْلا يَاعادَوْم نِ اللّه كرسولوں كو إِذْ قَالَ لَهُ مَ جَبِ كَمَالُ مُوعِلِيهِ السلام نِ الله لَهُ مَ هُودٌ ان كے بَعالَى مودعليه السلام نِ الله تَقُونُ كَيَام بَحِيّ نَهِيں موكفر شرك سے إِنْ يَ لَكُمْ بِ شك مِيل مَهمار لے ليے دَسُولٌ رسول مول اَمِينٌ امانت دار فَاتَ قُوااللّه پُل ثم دُرواللّه تعالى سے وَاطِيعُونِ اوراطاعت كروميرى وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اور مِيل نَهِيل سوال كرتائم وَاطِيعُونِ اوراطاعت كروميرى وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اور مِيل نَهِيل سوال كرتائم

ے اس تبلیغ پر مِنْ اَجُو کُوئی معاوضہ اِنْ اَجُو ی تہیں ہے میرااجر اِلاً عَلٰی رَب الْعلَمِيْنَ مُررب العالمين كؤے أَتَبُنُونَ كياتم بناتے مو بِكُلّ دِيْع براونجي جُهرير ايَةً نَتَانَى تَعْبَنُونَ كَفِيتِ هُو وَتَشْخِذُونَ مَصَانِعَ اور بناتِ هُو كارى ريال لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ شايد كم في بميشدر مناب وَإِذَا بَطَشْتُمُ اور جبتم كرت مو بطَشْتُهُ جَبَّادِيْنَ كرت موتم جراورقهركت موت فَاتَّقُوا الله پس ورقم الله تعالى سے وَ أَطِيْعُون اور ميرى اطاعت كرو وَ اتَّـقُوا الَّذِي اورڈروتم اس ذات سے اَمَدَّکُم جس نے تمہاری امدادی ہے سما تَعُلَمُونَ اس چیز کے ساتھ جوتم جانتے ہو اَمَدَّکُمْ جس نے تہاری امدادی ہے بانعام مال مولیتی کے ساتھ و بنین اور بیٹول کے ساتھ و جننتِ اور باغات کے ساتھ وَّعُيُون اورچشمول كِساته إنِّنَيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ بِشَك مِس خوف كرتا ہوں تم پر عَـذَابَ يَـوْم عَظِيْم برُےون كے عذاب كا قَالُوْ اان لوگول نے كہا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ بَرابر ٢ مَم رِ أَوَعَظُتَ آيا آپ وعظ كري آمُ لَهُ تَكُنُ مِّنَ الْوَاعِظِينَ ياآب نه بول وعظ كرنے والول ميں سے إِنْ هلْدَآنبيں ہے يہ إلاّ خُلُقُ الْآوَّلِيْنَ كَرَعادت بِهِ لُولُول كَي وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِيْنَ اورَّبِيل بَم السِي كرمزادية جائين فَكَذَّبُوهُ بِس جَعْلايا انهون فِ الله فَ اهْلَكُنهُم بِس جم نے ان کو ہلاک کیا اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَا يَةً بِشَك اس مِس نشانی ہے وَمَا كَانَ اَكُشَرُهُمُ مُسُوْمِنِيْنَ اور بيس بين ان مين اكثر ايمان لان والى وَإِنَّ رَبَّكَ

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اوربِ شك آب كارب البنة وي عالب ممران \_ اس سے پہلے موسی علید السلام ، ابراجیم علید السلام اور نوح علید السلام احدالت کی قومول کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہود علیہ السلام کی قوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالی فر ملتے ہیں كَلْبَتْ عَادُ وِالْمُسُرِّ مَسَلِيْنَ جَعِلْا ياعادتوم في الله كرسولول كوربيعادتوم ارم كالسل سے تھی۔عاد بن ارم بن سام بن نوح۔عاد حضرت نوح علیه السلام کا چربی تا تھا۔ تھر علوسے آ کے اتی نسل جلی کہ مستقل خاندان بن گیا۔ بڑے بڑے بڑے ملند قد والے تھے۔ سورہ المغر تيسوي بارے ميں الله تعالى نے قرمايا ب التينى لَمْ يُخلق مِعْلَها فِي البلاَدِ "ووعاد كنبيس پيداكيا ان كمثل شهرول مين-"اس قوم كے علاقے كمتعلق تاريخ والے بتاتے ہیں کہ ایک طرف نجران دوسری طرف عمان تیسری طرف مغربی یمن اور چوتھی طرف حَصْر موت ہے۔اس كورميان ان كاعلاقد تقاآج كل كے جغرافيہ من ركع فالى دہما مجى كيت بين اريتل علاقد إس قوم كى طرف الله تعالى في مودعليه السلام كومبعوث فرمایا۔آیک پیغمبرکو جملاناسب پیغمبرول کو جملانا ہے اس لیے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے۔ کیونکہ ممام عفيمرول كے بنيادى اصول ايك بى بي \_الله تعالى فرماتے بي إذ قيال لها لها آخُوهُم هُودٌ جب كہاان كوان كے بھائى مودعليدالسلام نے بھائى اس ليے فرمايا كدوه قوم كاك فرد تصف فرمايا أكا تَنتَفُونَ كياتم بحية نهيس موكفرش سے إيسى لكم رسول أمين بخك منتمارے ليالله تعالى كارسول مون امانت دار جو مجهاور جتنامیرارب مجھے بتلاتا ہے میں اتنائ حمہیں بتلادیتا ہوں اپی طرف سے کی بیشی نہیں کرتا فَاتَّقُو االلَّهَ لِي اللَّدِتَعَالَى مَع دُرواور وَ أَطِينَعُون اورميري اطاعت كرو\_اس كے بعد مور عليه السلام نے وہی بات فر مائی جوسار ہے پیغبر کہتے آئے ہیں وَ مَنْ آسْسَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ

تفیر مظہری میں آنخضرت ﷺ کا فرمان نقل کیا گیا ہے۔ کہ جب اللہ تعالی کی برے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی دولت کومٹی اورگارے میں لگا دیتا ہے۔ آنخضرت ﷺ کا یہ جی فرمان ہے کہ ٹحل بنناء وَ بَالٌ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَّا مَالَا إِلَّا مَالَا اِلَّا مَالَا اِلَّا مَالَا اِلَّا مَالَا اِلله مَالَا اِلله مَالَا اِلله مَالاً الله وَ بَالْ عَلَی صَاحِبِهِ اِلله مَالَا اِلله مَالاً الله وَ بَالله وَ بَالله عَلَی صَاحِبِهِ اِلله مَالاً اِلله مَالاً الله وَ بَالله وَ بَالله عَلَی صَاحِبِهِ اِلله مَالاً الله الله وَ بَالله مَالاً الله وَ بَالله مَالاً الله وَ بَالله وَالله وَ بَالله وَ بَالله وَ بَالله وَ بَالله وَ بَالله وَ بَاله وَ بَالله وَ بَالله وَ بَالله وَ بَالله وَ بَالله وَالله و

تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہتم ہراو نجی جگہ پرنشانی بناتے ہو کھیلنے کے لیے اور کاری گریاں بناتے ہو گویا کہتم نے ہمیشہ رہناہے وَإِذَا بَطَشَتُمُ مَطَشَتُمُ جَبَّادِیْنَ اور

جبتم پکڑتے ہورشمن کوتو پکڑتے ہو ہڑا جبرا ورقبر کرتے ہوئے۔ بڑاظلم وستم ڈھاتے ہو۔ عاد قوم کے لوگ اینے اردگرد کے لوگوں پر برداظلم کرتے تھے۔ یہ بردی طاقتور قوم تھی۔ ووسرى قومول كولاكارتے تھاورنعرے مارتے تھے مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً "مم سے زیادہ طاقتورکون ہے۔' میرایسے طاقتور تھے کہ سی آ دمی کی کھویڑی پر ہاتھ ڈالتے تھے تواس کا بالکل بهيجا نكال دية تتحاليه مضبوط ہاتھ ڈالتے تھے كه آ دمى كى پسلياں تو ژ ڈالتے تھے۔فر مايا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِينُعُون لِيسَمِّ الله تعالى سے ورواور ميرى اطاعت كرو-ان كامول سے بازآ جاؤییں جوٹھیکٹھیک احکام تنہیں پہنچار ہا ہوں ان کوشلیم کر داوران برعمل کروہیں اللہ تعالى كالمانت داررسول مول وَاتَّقُوا الَّذِي آمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اوروروم الله تعالى کی ذات ہے جس نے تمہاری امداد کی ہےان چیزوں کے ساتھ جوتم جانتے ہو۔ تمہیں کتنے بڑے بڑے وجودعطا فرمائے بدنی طور برشہبیں کتنی قوت عطا فرمائی اوراس وجود کے ساتھ تعلق رکھنے والی کتنی تعتیں ہیں اَمَدُ کُم بانْعَام الداودی تمہیں مال اور مولیق کے ساتھ۔مویشیوں کا ذکراللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر ۲۴ میں فرمایا۔ بھیٹروں میں سے ز مادہ ، بکر یوں میں سے ز مادہ ، اونوں میں سے ز مادہ ، گائے بھینس میں سے ز مادہ ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ منے ہو، بعضول سے بار برداری کا کام لیتے ہو، بعضے جانور سواری کے لیے پیدافر مائے و بسنیسن اورامداددی تمہیں بیٹوں کے ساتھ۔ بیٹے بیٹیاں سب الله تعالیٰ کی نعمت ہیں ۔ گربیٹوں کا ذکراس لیے فریایا کہ بیانسان کے لیے زیاوہ مفید ہوتے ہیں مشقت کے سارے کام بیٹے کرتے ہیں مال جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انسان کی نسل بھی انہی ہے چلتی ہے۔ بیٹیاں فطر تأیر دہ نشین ہوتی ہیں ان ے بھاری کام بیں لیے جاسکتے اس لیے بیوں کا ذکر فرمایا ہے وَجَنْتِ وَعُینُون اور

باغوں اور چشموں کے ساتھ امدا د دی۔ اللہ تعالیٰ نے چشموں اور نہروں کے ذریعے آبیاشی کا نظام قائم کیا ہے جس سے تمہارے باغات اور کھیتیاں پیدا ہوئیں اور تمہاری خوراک اور بھل پیدا ہوئے۔ بیاللہ تعالی کے خصوصی انعامات ہیں جن کاشکر ادا کرنا ضروری ہے اورتم شکری بھائے الٹا ناشکری کرتے ہو۔اس کے ساتھ مخلوق کوشریک تھبراتے ہواوراس کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جاخرج کرتے ہواوراسراف کرتے ہو۔ فرمایا اِنِّی ٓ اَحَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْم عَظِيم بِ شك مين خوف كرتا مول تم يربر ون كعذاب كاكتم يرالله تعالیٰ کی طرف ہے گرفت آئے اورتم تباہ وہر باد ہوجا وُلہٰذاتم اب بھی سنجل جا وَاللّٰہ تعالیٰ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ ہودعلیہ السلام کے اس وعظ ونصیحت کے جواب میں قوم نے بیکها قَـالُـوُا سَـوَآءٌ عَـلَيْنَآ اَوَعَظُتَ اَمُ لَمُ تَكُنُ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ كَهَے كُـك ہمارے لیے برابر ہے آپ ہمیں وعظ کریں یا نہ ہوں وعظ نصبحت کرنے والوں میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہا ہے ہودعلیہ السلام آپ جومرضی کہتے رہیں تمہارے وعظ ونفیحت کا ہم پر کے اثر نہیں ہوتا ہم تہاری بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔اور سورہ ہود آیت نمبر ٣٥ مي ب قَالُوا ينهُو دُ جِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ "انهول نے كہاكة بمارے ياس كوئى واضح چیز لے کرنہیں آئے۔ 'لہذاہمیں تمہاری باتوں پریفین نہیں آتا بلکہ ہم تو آپ کے متعلق یہ تجهت بين كم إنُ نَّقُولُ إلَّا اعْتَراكَ بَعُضُ الْهَتِنَا بِسَوْءٍ [آيت ٣٥] " بَم كَهُمْ بِين کہ ہمارے بعض معبودوں نے حمہیں برائی پہنچائی ہے۔'' تمہارا د ماغ ٹھیک ٹہیں رہا نعوذ بالله تعالى يتم بهكي بهكي باتيس كرتے مو إنْ هلذَ إلا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ نهيس بي سركريك لوگوں کی عادت ہے جوتم پیش کررہے ہو۔ پہلے بھی لوگ اسی طرح ڈرایا کرتے ہتھ جس طرحتم ہمیں عذاب ہے ڈرارہے ہو۔اور بیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ جو کچھآج ہم

كررے إلى يبى كھ بهارے يرانے آباؤاجداد بھى كياكرتے معظم مم بميں ان كراست ہے ہٹانا جاہتے ہوللبذا ہم تمہاری بات مانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہم تمہاری دھمکی سے ڈرتے ہیں وَمَا نَحْنُ سِمُعَذَّبِينَ اور ہیں ہم کہمیں سزادی جائے گی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فکڈ بُوْہُ پس انہوں نے حجمثلا دیا ہو دعلیہ السلام کو تھوڑے ہے لوگ مسلمان ہوئے باقی کسی نسلیمنیں کیا جس کا نتیجہ بینکالا فاهلگئنے ہم نے ان کو بااک کر ویا ۔ ان ۔ مدتق ما میں ریت کے ملے تھے جن علاقول میں بیار بیتے تھے۔ اندان کے ان بوسزادی که بیش به می منظب علاقه تعانیری علاقوں میں بھی باشنی نه زور توان پر بحی اثر ہوتا ہے اور جوعلاقے ہول ہی بارانی ان کا تو بُر احال ہوجا تا ہے۔ بارشیں نہ ہونے كانتيجه بيه واكه چشم ختك مو گئے ، كنوئيں ختم مو گئے ، كھيت تباہ مو گئے ، درخت ختك مو گئے ، یانی کی قلت کی وجہ سے ۔حضرت ہو وعلیہ السلام نے فرمایاتم مجھ برایمان کے آؤاللہ تعالی تمہارے او پرلگا تار بارشیں برسائے گا حالات تمہارے ٹھیک ہوجا ئیں گے۔ کہنے لگے اگر آپ کی وجہ سے بارش ہوئی ہےتو پھر جمیں یانی کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مختلف طریقوں سے اپنا بنا نا چاہتے ہیں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سورة الاحقاف آيت نمبر٢٣ ميس كني كَ فَاتِينَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ '' پس آ یہ لے آئیں وہ چیز جس ہے آ ہے ہمیں ڈراتے ہیں اگر ہیں آ ہے پچوں میں سے فَـلَـمَّا دَاَوُهُ عَادِضًا مُّسْتَقُبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ لِيس جب ديكِها انهول نے اس عذاب كوباول ك شكل مين جوان كي واديون كے سامنے سے آرہاتھا فيالو ا كہنے لگے هلذا عبار ض مُمُطِرُنا یہ بات سے جوہم پر ہارش پرسائے گا۔''اور ہمارے حالات ٹھیک ہوجا تیں گے۔ وه بادل كانكر انس، تت ن ت سرول كقريب يهنيا تواسية وازاكى دمادا دمادا

كَاتَسْلَوْ مِنْ عَادِ أَحَدًا ترمْنَ شريف كى رواعت بي "ان كورا كاورخاك كرك ركود سمى ايك كومى زند ونيس جوزنا- "كين انيون في است مجي كوني سبق حاصل ندكياده بادل جب ان محقر بساليا تو عشد تعالى كى طرف معال بي الكاتندو تيز موانكى كداس نے ان کو اٹھا اٹھا کرز میں بردے ماراحالاتکہ ان کے بوے لیے لیے لد تھے اور برے طاقتورت مَنْ أَشَدُ مِنَا فَوْةً كُفر عام عَن المَا تَوركون ع؟ موا نے اشاد اللہ اکر کسی کو ایک میل دور پیستا کسی کودومیل مدور پیستا ۔ لاشیں اس طرح پڑی تھیں كَلْنَهُم أَصْحَمازُ مَنْ لَلِ مُنْفَعِد [القراء]" عِيما كدوت إلى اكمرى بولى مجودول ے۔ 'ایک مخص بھی زعرہ نہ بھا۔ان برسات را تیں اور آ ٹھددن مسلسل ہوا چلتی رہی۔اللہ تعالى فرمايا فَهَلُ تَواى لَهُمْ مِنْ بِهَ الْمِيهِ [الحاقد: ٨]" المعاطبة الناس سيكس ایک فرد کوبھی زندہ دیکھتے ہو کوئی ہاتی بھاہے۔ ' ہود علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں كعلاوه باتى سب تاه موكة فرمايا إنَّ فِلَى ذَلِكَ لَا يَةً بِي مَلَك الله واتعمل نشانى ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے کہ شرکوں کا ہنگروں کا بالآخریبی انجام ہوتا ہے۔ ليكن وَمَا كَانَ أَكْتُوهُمُ مُومِنِينَ اورْبيس بين النش اكثر ايمان لان والله والمدتاريخ شامدے کہ ہردور میں کثرت نافر مانوں کی رہی ہاور اہل ایمان ہمیشہ قلت میں ہی رہے بي فرمايا وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيْتُ الرَّحِيْمُ اور بِ ثَكَ آبِ كار وردكار البتهوى عالب ہے مہربان۔

كُنَّ بِنُ تُمُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ صِلِحُ ٱلاتَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُوكَ آمِنُنْ ﴿ فَاتَّقَدُ اللَّهَ وَاطِعُونِ ﴿ وَاللَّهِ وَاطِعُونِ مَا الْعُلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجِرًانِ آجِرِي الْاعْلَى رَبِ الْعَلَيْنِ ﴿ ٱڽڗؙڒؙۅٛڹ٤٤٥ في ماههنا امنين ﴿فَي جَنْتِ وَعُيُونِ ﴿وَي مَاهُ هُنَا الْمِنِينَ ﴿ فَي الْمُعْلَمُ الْمِنْ الْمِ وَنَغُلِ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿ وَتَنْعِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُوتَّا فِرِهِيْنَ ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ وَ أَطِيعُون هُولَا تُطِيعُوا آمْرَ الْمُنْبِرِفِينَ هُالَّانِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ \* فَالْوَا إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ الْسُكَورِينَ فَمَا الْنُ الْأَيْسُرُ مِينُكُنَّا فَالْتِ بِإِيدٍ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّدِ قِينَ ﴿ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ بِوَمِ مِّعَلُومٍ ۗ وَلَاتُكُونُ هَا إِسُوءٍ فَيَا خُنُ لُمُعَنَ ابْ يَوْمِ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَعُوْ الْدِمِيْنَ ﴿فَالْحَادُهُمُ الْعَنَا الْمُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وَ مَاكَانَ ٱكْثُرُهُمْ مُعْتُمِ مِنْ يَنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِنْمُ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِنْمُ ﴿ وَالَّا رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِنْمُ ﴾

کذّبَتُ جَمُلایا شَمُوْدُ الْمُرْسَلِیْنَ خُودَوْم نَ الله تَعَالَى کرسواوں کو اِذْقَالَ لَهُمْ جب کہاان کو اَخُوهُمْ صلِحْ ان کے بھائی صالح علیه السلام نے الله تَتَقُونَ کیاتم بچے نہیں ہو اِنّے لَکُمْ بِشک میں تمہارے لیے دَسُولٌ اَلله تَتَقُونَ کیاتم بچے نہیں ہو اِنّے لَکُمْ بِشک میں تمہارے لیے دَسُولٌ اَمِیْنٌ رسول ہوں امانت دار فَاتَقُو اللّه پس ڈروتم الله تعالی سے وَ اَطِیْعُونِ اور میں نہیں سوال کرتاتم سے عَلَیْهِ اس تبلیغ پر میری اطاعت کرو وَ مَاآسُئلُکُمْ اور میں نہیں سوال کرتاتم سے عَلَیْهِ اس تبلیغ پر میری اطاعت کرو وَ مَاآسُئلُکُمْ اور میں نہیں سوال کرتاتم سے عَلَیْهِ اس تبلیغ پر

مِنُ أَجُو كُنِي مَعَاوضِكَا إِنَّ أَجُوى تَهِينِ مِهِ الرَّاجِرِ إِلَّا عَلَى رَبّ الْعلْمِيْنَ مَكررب العالمين كذم أَتُتُوكُونَ كياتم حَهورٌ ديئ جاوَكَ فِي مَا هَهُنَآ يَهِال المِنِينَ المن مِن فِي جَنَّتٍ بِاغُول مِن وَ عُيُون اور چشمول میں وَّزُرُو ع اور کھیتوں میں وَ نَخُلِ اور کھوروں میں طَلَعُهَا هَضِيَمٌ جن كے خوشے نہايت بى ملائم بين و تَنْحِتُونَ مِنَ الْجبَال اور تراشتے ہوتم يهارُون مِن بُيُوتًا كُم فَرْهِينَ تَكَلف عنه فَاتَّقُوا اللَّهَ لِسَ وُروتُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّه سے وَ اَطِیْسُعُون اوراطاعت کرومیری وَ لَا تُسطِیْسُعُوْ آ اورنداطاعت کرو اَمْسَ الْمُسُوفِيْنَ اسراف كرنے والول كے كم كى الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ جوفسادكرت بِين فِي الْأَرُض زمين مِين وَلا يُصْلِحُونَ اوراصلاح بَمِين كرتے قَالُو آكما انہوں نے اِنْمَآ پختہ بات ہے اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ آبِ حرز وہ لوگوں میں ے بیں مَا اَنُتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِنْلُنَا نہیں بین آیگرانان مارے جیے فات با يَةٍ كِس لا تَسِ كُونَى نَتَا فِي إِنْ كُنتَ مِنَ الْصَّدِقِيْنَ الْربِي آبِ يَحُول مِن سے قَالَ فرمایاصا کے علیہ السلام نے هذہ مَاقَةٌ بداؤمّنی ہے لَّهَا شِرُبٌ اس کے لیے یانی پینے کی باری ہے وَّ لَکُمُ شِرُبُ یَوْم مَّعُلُوْم اور تمہارے لیے بھی يانى يني كى بارى بايدون مقررير وكاتمشوها بسوء اوراس كوباتهنه لگانا تکلیف دینے کے لیے فَیَانُحُ ذَکُمَ عَذَابُ یَوْم عَظِیْم ہِل پکڑے گا تمہیں بڑے دن کاعذاب فَعَقَرُوْهَا پس انہوں نے ٹائکیں کاٹ دیں اوٹنی کی

فَاصُبَحُوا الْمِعِينَ لِي الموسِكُ وه لِيْمِان فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ لِي كَرُاان وَ مَا عَدابِ فَ الْمُعَدَابُ مِي الْمُعَلِينَ فَي عَذَابِ فَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ وَإِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَإِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَإِنَّ اللّهُ وَاللّهُ وَإِنَّ اللّهُ وَاللّهُ وَإِنَّ اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس سے پہلے جار پیمبروں کے واقعات بیان مو چکے ہیں۔موی علیہ السلام ، ا براجيم عليه السلام ، نوح عليه السلام ، مودعليه السلام \_اب صالح عليه السلام اوران كي قوم كا ذكر ب-الله تعالى فرمات بي كَذَّبَتْ فَمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ جَعْلًا بِالْمُودَةِ مِنْ الله تعالى کے رسولوں کو۔ چوتک تمام تغیبروں کا پروگرام ایک ہی تھا اس لیے ایک پیغیبر کو جھٹلا نا سب تَبَغِيرول كُوجِعُلانا مِ إِذْ قَالَ لَهُمُ الْحُوهُمُ صَلِحٌ جب كَهاان كوان ك بعالَى صالح عليه السلام نے۔ بھائی اس لیے کہ بیان کی قوم کے ایک فرد تھے۔ بیقوم وادی القری میں آباد تھی۔ بیمشہورعلاقہ ہے خیبراور تبوک کے درمیان ۔اس علاقے کو حجر کہتے ہیں اس میں بری بری چانیں ہیں ان لوگوں نے ان چانوں کوتر اٹل تر اش کر مکان بنائے ہوئے تھے۔ توم عاد کے بعد قوم شمود نے بری ترقی کی تھی۔ یہ بھی سام بن نوح کی اولا دیس سے تف صالح عليه السلام فرمايا ألا تَسْفُونَ كياتم بحية نبيس بوكفرشرك عاورمعاصى ے إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ آمِيْنٌ بِحُرَك مِن تَهارے ليے رسول مون الله تعالى في مجھ تهاری طرف رسول بنا کربھیجا ہے امانت دار ہوں۔اور جو پچھاور جنتا میرارب مجھے ہتلاتا ہے میں اتنائ مہیں بتلاد یتا ہوں اپنی المرف ہے کوئی کی بیشی نیس کرتا فسائل فوااللہ وَ أَطِيْ الله عَلَى إِن الله وَمَم الله تعالى الله الله الله الله عدا الله عن الله عن الله عن الله

وَمَاآمُ مُنْكُمُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو اور مِن بيس سوال كرتائم ساس تبليغ يركسي معاوض كا إنّ آجُرِی الاً عَلی رَبِ الْعلمِینَ نہیں ہمرااجر مررب العالمین کے دے۔ تمام پنیبروں اور رسولوں نے یہی بات کہی کتبلیغ حق کے سلسلے میں ہمارا کوئی ذاتی مفادنہیں ہے صراط منتقیم کی راہنمائی کرنے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے۔ ہودعلیہ السلام نے قوم سے فرمایا اَ تُتُسَرَّ كُوْنَ فِسَى مَسَا هِ هُنَآ امِسِينُنَ كياتم چھوڑ ديئے جاؤگے يہاں امن میں ہم کیا سمجھتے ہو کہتم یہاں ہمیشہ ای طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے اور تہہیں بھی زوال نہیں آئے گا اورتم یہاں امن میں رہوگے فی جُنْتِ باغوں میں وَ عُیُون اورچشموں میں۔ بیتمہارے باغات اوران کوسیراب کرنے والے چشمے اور نہریں اس طرح جارى ربيل كى اوركياتم اس خام خيالى من مبتلا موكه وَّذُرُوْع وَّ نَخُول تَصيتيون مين اور تھجوروں میں رہو گئے۔ تھجوروں کے وہ درخت طَلْعُهَا هَضِيْمٌ كمان كے خوشے بڑے ہی ملائم ہیں۔ قوم ثمود کے یاس محبوروں کے بڑے بڑے باغ تنے جس کی وجہ سے دہ بڑے خوشحال لوك تصفر مايا و تَنْ حِتُونَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوتًا فرهِيْنَ اورتم رّاشة مو ی بیاژوں میں پُر تکلف مکا نات \_ ثمود قوم فن تغییر کی بڑی ماہر تھی ۔ بیلوگ یہاڑوں کو تراش تراش کران کے اندر ہی نہایت خوبصورت تقش ونگار والے مکا نات بناتے تھے کیونکہ انہوں نے س رکھا تھا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو مکان گر جاتے ہیں اور اینٹ پھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ چٹان اندر سے کرید کرید کرمکان بنایا جائے تو پھرکون ی دیوار سے گی۔ توان چٹانوں میں انہوں نے بڑے بڑے کمرے بنائے ہوئے تھے۔ ہال کمرہ، ناچ کمرہ، مهمان خانه بسل خانه باور **چی خانه**۔

ہارے ایک شاگر دنصرہ العلوم سے فارغ ہوکر مدینہ یو نیورٹ میں داخل ہوئے۔

انہوں نے بتایا کہ یو نیورٹی کے طلبہ نے بروگرام بنایا کہوہ علاقہ دیکھنا جاہیے۔ہم نے اینے برنیل سے اجازت مانگی تو اس نے کہا کہتم لوگ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کہ بس ہماراشوق ہے۔اجازت مل گئی۔بس کا انتظام ہواجب وہاں قریب پہنچے تو وہاں چرواہے جانور چرارہے تھے۔ان میں کچھ جوان اور کچھ بوڑھے تھے۔انہوں نے ہارے سے یو چھا کہ تم کہاں جارہے ہوتو ہم نے کہا حجر کے علاقے ہیں۔ انہوں نے كهاً لا تَذْهَبُو اومان نه جاؤخدا كاعذاب آئة گاربهرحال جم ومان يهنيج دوسو كرتريب جم نے چٹا نیں دیکھی جن میں کمرے بنے ہوئے تھے گرر بنے والا کوئی نہیں تھا۔حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے اس عمل پر تنقید کی کہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کروضرورت کے مطابق مکان بناؤیہ جوتم مکان بناتے ہواس پرتم سترستر سال ،استی اسٹی سال لگا دیتے ہو۔زندگی تمہاری ان کا موں میں صرف ہورہی ہے۔ دیکھو! مکان بھی انسان کی ضرورت ہے اس ہے شریعت روکتی نہیں ہے گرانی ضرورت کے مطابق بناؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہان چیزوں میں وقت ضائع نہ کروحقیقت کو بجھنے کی کوشش کرو ف اتَّقُوا اللَّهُ وَ اَطِیْ عُون کیستم اللہ تعالٰی کی گرفت ہے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ میں تنہیں تجی بات بناتا ہوں آخرت کی فکر کرو بید دنیا اور اس کی تمام رونقیں جلد محتم ہونے والی ہیں اگر غلط كامول سے بازندا ئے تواللہ تعالی كی گرفت ہے نہيں چے سكو گے۔فرمایا وَ لا تُسطِيعُو آ اَمُوَ الْمُسْرِفِيْنَ اوراسراف كرنے والوں كاتكم نه مانو۔عادتوم كي طرح ثمودتوم ميں بھي بيہ یماری یائی جاتی تھی کہ نضول رسم ورواج اور لہوواحب میں بے دریغ رو پیم صرف کرتے تصے فرمایا مسرف لوگ وہ ہیں الَّیٰ یُن یُفْسِدُونَ فِی الْاَرْضِ جوز مین میں فساد ہریا كرتے ہيں وَ لَا يُصلِحُونَ اوراصلاح نہيں كرتے قوانين خداوندى كى خلاف ورزى

ہی فساد فی الارض ہے۔مشرک ، کافر اور منافق فتم کے لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہو تے ہیں۔ قوم نے بات مانے کی بجائے جواب دیا۔ قَالُو آ کھنے لگے اِنْسَمَاۤ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ بِشَكَآبِ حرز ده لوگول مِن سے بین جس كى وجدہ جاكى بہكى باتيں كرتے بيں مَا أَنْتَ إِلَّا بَشُوْ مِنْكُنَا نبيس بي آب مر مارے جيے بى انسان تمهيں تم ر کون ی فوقیت حاصل ہے ہم تہمیں پغیر مان لیں۔ ہرز مانے کے مشرکوں نے بیاب کہی کہ بشر کیے پیغیر بن گیا؟ وہ بشر یت کونبوت کے منافی سمجھتے تھے۔ پہلے بشریت کا انکار کیا يُركِ لَكُ فَأْتِ سِائِيةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَدِقِيْنَ لِيسَ لِيَ تَمِيلَ سَاكُ مَيْلَ السَّالَ الرَ ہیں آپ سے۔حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا کہتم کیسی نشانی جاہتے ہو؟ ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلے اور سماتھ بجہ بھی ہوتو اس فر مائش کے بورے ہونے کا سوال ہی بیدائمیں ہوتا تھا کہ پھروں اور چٹانوں سے کیا اونٹنیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھرفورا بچہ بھی جن دے۔اور میجھی انہوں نے کہا کہاس اونٹنی کے بال بھی گھنے اور خوبصورت ہوں ۔ چنانجہ اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ۔شہروں ریہاتوں میں ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ اوبھئ! فلا**ں دن پھر سے انتنی پیدا ہوتی ہے۔ ندا**ق اڑاتے تھے مرد ، عورتیں ، بوڑھے ، بیچ اور جوان اسمھے ہوئے ۔ عجیب تشم کا منظر تھا ایک ملدلگا ہوا تھا۔حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس چٹان سے او منی نکلے۔سب نے آئھوں ہے دیکھا کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلی اور ساتھ ہی بچہ جن دیا۔اس کا ذکر ہے فَالَ فرمايا حضرت صالح عليه السلام في هلذه نَاقَة بدا وَمَنى ب جوتم في طلب كي هي الله شِوْبُ اس کے لیے یانی پینے کی باری ہے و کھٹم شِوْبُ مَوْمِ مَعْلُوم اور تمہارے کیے بھی یانی پینے کی ایک باری ہے ایک دن مقرر بر۔ ایک دن چشمے سے میداد نمنی یانی بیا کرے

گ اور دوسرے دن تم اینے جانوروں کو یانی پلایا کرو۔ چنانچہ دن مقرر کر لیے گئے ۔ ایک دن اکیلی اونٹی یانی پین تھی اور دوسرے دن باتی جانور۔ بیسلسلہ کچھ عرصہ تک چاتا رہا اس دوران کچھلوگول کوخیال پیداہوا کہ بیاؤنمی تو ہارے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ایک دن سے سارایانی بی جاتی ہادر مارے جانوراسے دیکھرڈرجاتے ہیں کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل كياجائ وتعرت صالح عليه السلام في لوكول كوخرداركيا وكا تسمسوها بسوي اوراس کو ہاتھ ندلگاؤ تکلیف دینے کے لیے۔ ہاں! یہ بچھتے ہوکہ پھرسے عجیب طریقے سے نکل ہے برکت کے لیے ہاتھ لگاؤ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن نکلیف دینے کے لیے ستانے ك ليه باته نداكا و في أنح لذكم عَذَاب يَوْم عَظِيْم لي بكر ح التهيس بريدن عذاب سورة مل آيت نمبر ٢٨ مي ۽ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفُسِدُونَ فِسى اللارْض وَلا يُسصَلِحُونَ "اورتص شهرين نوآدي جوفسادكرتے تصريبن مين اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ' حجرشہر میں نوغنڈے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے سارے اہل خانہ والی کرنا ہے دودھ بیتا بح بھی نہیں جھوڑنا اوراس سے پہلے اونٹنی کوبھی۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹائلیں کاٹ دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر زلزلہ مسلط ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایسی ڈراؤنی آواز ان پرمسلط کی کہان کے کلیج بھٹ گئے۔رب تعالیٰ کےعذاب سےکون بیاسکتا ہے؟ حضرت صالح علیہالسلام اورائے مومن ساتھی زندہ رہے اور ان کے گھر کے افراد بھی اور باقی مجرم سب كےسب تباہ وہر با دہو گئے فر مایا فَعَقَرُ وُ هَا پس انہوں نے اونٹن كى ٹائليس كان وي فَساَصْبَحُوا نلدِمِيْنَ پي موسيح وه بشيان مراب بشيان مونے كاكيافائده فَاَ خَلَدُهُمُ الْعَدَابُ لِيل بَكِرُ الن كوعذاب في رازله بهي آيا اور دُراوَني آواز بهي آئي إنَّ

فِی ذلِک کایة بِشکاس میں نشانی ہے جمرموں کے لیے جورب تعالی کی نافر مانی کرتے ہیں پیغیروں کی نافر مانی کرتے ہیں وَ مَا کَانَ اکْتُسُوهُمُ مُوْمِنِیْنَ اور نیس ہیں ایران لانے والے بایں ہمہ وَ إِنَّ دَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیْوُ الرَّحِیْمُ اور بین ایران لانے والے بایں ہمہ وَ إِنَّ دَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیْوُ الرَّحِیْمُ اور بین کارب عالب ، مہریان ہے۔ جب جا ہے جس طرح جا ہے سزادے اوراگر فوری سزانہیں دیتا تو بیاس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔



## كرتيت

تَوْمُرُلُوطِ بِالْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ الْخُوْهُ مُرْلُوطٌ الْانْتَقَوْنَ ﴿ انْ لَكُمْ رَسُولُ آمِدُنُ فَاتَّقُواللَّهُ وَأَطِيعُونَ فَوَمَّ النَّكُمُ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعَلِينَ ﴿ أَتَانُونَ الدُّكُرُ إِنَّ الْعَلَيْنَ ﴿ أَتَانُونَ الدُّكُرُ إِنَّ مِنَ الْعَلِينَ فُوتَذُرُونَ مَا خَلْقَ لَكُوْ رَبُّكُوْ مِنْ أَزْوَاجِكُوْرِيلَ أَنْتُمْ قَوْمُ عِلُونَ عَالُوْ الْمِنْ لَهُ رَبَنْتَهُ يِلْوُطُ لَتَكُوْنَى مِنَ الْمُعْرَجِينَ @ قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمُ مِنَ الْقَالِيْنَ ﴿ رَبِّ نَجِّينَ وَاهْلِيْ مِتَايِعَكُونَ ﴿ قَالَ لِيَكُونَ ﴿ فَنَعْيَنَاهُ وَاهْلُكَ آجُمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿ ثُورَا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَالْفَالِمِ لِينَ ﴿ ثُورَا اللَّهُ الْغَايِرِينَ ﴿ ثُورَا اللَّهُ اللَّهُ الْغَايِرِينَ ﴿ ثُورَا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ اللَّ الْاخْدِيْنَ ﴿ وَامْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مِطَرًا فَيَاءُ مُطَرُ الْمُنْنَ رِيْنَ ﴿ اِنَّ فَيْ ذَٰ لِكَ لَا يَكَ وَمَا كَانَ ٱلْثَرَهُ مُرَمُّ وَمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْثَرَهُ مُرَمُّ وَمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْثَرَهُ مُرَمُّ وَمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِن رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ فِي

رَبّ الْعَلَمِينَ مُررب العالمين كن التَّاتُونَ الذُّكُوانَ كيا دورُت مؤتم مردول ير مِنَ الْعُلْمِيْنَ جَهان والول مين عنه وَ تَلَدُرُونَ اور چهور ته بو مَا اس مخلوق كوخ لَتَ لَكُمْ رَبْعُمْ جو بيداكى تمهارے ليتمهارے رب نے مِنْ اَزُوَا جِكُمُ تَهُمارى بيويال بَلُ اَنْتُمُ قَوُمٌ عَدُونَ بَلَكُمْ قُوم موحد سے برصے والى قَالُوا كَماانهول في لَئِنُ لَمُ تَنْتَهِ البته الرآب بازنه آئ يللو طُ الله الوط عليه السلام لَتَكُونَنَّ البنة آيضرور بوجاتي مع مِنَ الْمُخْرَجينَ لكالے ہوئے لوگوں میں سے قَالَ فرمایالوط علیہ السلام نے ایسی لِعَمَلِکُم بِشک میں تہارے مل کو مِنَ الْقَالِيُنَ بغض کے ساتھ و کیھنے والا ہوں رَبّ نَجنِی اے میرے رب مجھ کونجات دے و اَهْ لِی اور میرے اہل کو مِتَ اینعُمَلُونَ الله كاروائى سے جويدكرتے ہيں فَنجَينبهُ پس مم نے بجات دى اس كو وَاَهْلَهُ اور اس كساتها بلكو أجْمَعِيْنَ سبكو إلا عَجُوزُ المُربِرُهِ إِلْ عَجُوزُ المُربِرُهِ إِلْ عَجُورُ المُربِرُهِ إِل يتحصره جانے والول میں سے تھی تُسمَّ دَمَّرُنَا الْاحَرِیْنَ پھرہم نے ہلاک كيادوسرون كو وَامْطَوُنَا عَلَيْهِمْ مُطَوّا اور برسائي جم فيان برايك فتم كى بارش فَسَآءَ لِسَ يُرِي هُمُ مَ طَورُ الْمُنْذَرِيْنَ بِارْشُ وْرائِ مُووَل كَى إِنَّ فِي ذَٰلِكُ كَايَةً بِشَك البعداس مين نشاني ب وَمَا كَانَ أَكْتُورُهُمُ مُوْمِنِينَ اورَبيس بين اكثرلوك ان من عب ايمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الْرَّحِيْمُ اوربے شک آپ کارب البتہ وہی ہے غالب،مہر ہان۔ الله تبارك وتعالى نے متعدد نافر مان قوموں كا ذكر اور ان كى تبابى كا بيان فر مايا

ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ،حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ،حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ،حضرت بیان ہوئے السلام کی قوم ،حضرت ہوداور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ آج جے سبق اور درس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔

### لوط عليه السلام كاقصه:

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھتیج تھے۔ لوط بن حاران بن آزر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بھی آزرتھا۔ ساتویں یارے میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبُوهِيمُ لِلَابِيهِ ازْرَ - بعض تاريخ كى كتابون مين آتا ہے كمابراجيم عليه انسلام کے والد کا نام تارخ تھالیکن حافظ ابن کثیر تقفر ماتے ہیں کہ قر آن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھراگر مان بھی لیں تو پھراس طرح ہوگا کہ تارخ ان کالقب تھا اورنام قطعی اور یقینی طور پر آزر ہی تھا۔رب تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کون ہے۔اصل ان کا ملك عراق تقاحضرت ابراہيم عليه السلام نے عرصه دراز تک تبليغ کی۔ ساٹھ (٢٠) سال، ستر (۷۰) سال اور استی (۰۸) سال بھی لکھتے ہیں۔ بہر حال اس سے کم وہیش تبلیغ کی مگر اہلیہ سارہ کے سواکسی نے ساتھ نہ دیا۔ پھریہاں سے ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ ہجرت میں آپ کے ساتھ بیوی سارہ علیہاالسلام اور بھتیجالوط علیہ السلام تھے۔اللہ تعالیٰ نے شام کا علاقہ، دمشق وغیرہ آپ کے سپر دکیا کہ یہاں کے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے۔حضرت لوط علیہ السلام كوظم ديا كەسدوم جوبہت برداشېراورمنڈى تھاكة بينے يہاں كام كرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہال تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے لوط عليه السلام كا اخلاق ، وضع قطع بشكل وصورت ب متاثر بوكررشته بهي د الاسلام كا اخلاق ، وضع قطع بشكل وصورت ب متاثر بوكررشته بهي د يا میں رشتے کا مسکلہ بھی کافی پریشان کن ہے۔قوم بھی دوسری ، ملک بھی دوسرااورسب سے

برد مرب کہ عقیدہ بھی نہیں مانا تھا۔اس عورت نے آخری دم تک آپ کا کلم نہیں برد ھا۔اس ز مانے میں مومن کا فرکا رشتہ جا ئز تھااور ہماری شریعت میں بھی کم وہیش سولہ سال تک کا فر کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ آپ ﷺ کی تین بیٹیاں کا فروں کے نکاح میں تھیں۔حضرت رقیہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہااور حضرت ام کلثوم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا ابولہب کے دوبیٹوں عنبہا درعتیبہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابوالعاص بن رہیج جن کا نام مِلّم تھا کے نکاح میں تھیں ، تینوں کا فرتھے۔اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام ﷺ کے نکاح میں کا فرعور تیس تھیں ۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا نکاح ام بکرے ہوا تھا اس سے لڑکا پیدا ہوا جس کانام بکرتھاای بیٹے کی نسبت ہے آپ کی کنیت ابو بکرتھی۔حضرت ابو بکرصدیق عظم نے کافی زورنگایا مگرام بکرنے کلمہ نہیں پڑھا پھرطلاق دے دی کہاس کا میرے گھر پراثر یڑے گادینی لحاظ ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں کا فرول کے ساتھ رشتہ جائز تھا۔ سے میں الله تعالى في منع فرما ويا ربياً بت كريمه نازل مولى لا تَنْكِ محوا الْمُشُوكَاتِ حَتَّى يسوفين "دمشرك عورتول كساته نكاح نه رويهال تك كدوهمون موجاكين وكلا تُنْكِحُوا المُمشَركِينَ حَتْى يُوْمِنُوا اور شركول كونكاح كرك بهى ندويهال تك كدوه ايمان كي تسير " توتقر بيأسوله سال اسلام من بهي مسلمان اور كافر كارشند جائز تها ـ تو الله تعالی نے سدوم شہراوراس کے ارداگر دبستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام كومبعوث فرمايا ـ اس كاذكرب كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ نالْمُوسَلِيْنَ جَعِثلا يالوط عليه

السلام کومبعوث فرمایا۔اس کا ذکرہے کیڈبٹ قوم کو ط بالمئوسلین جھٹلایالوط علیہ السلام کی توم نے بیٹی بروں کو۔ان کی طرف تنہالوط علیہ السلام بی مجے بیٹے گراللہ تعالیٰ کے السلام کی قوم نے بیٹی بروں کو۔ان کی طرف تنہالوط علیہ السلام بی مجے بیٹے گراللہ تعالیٰ کے ایک بیٹی بروں کو جھٹلانا ہے۔اس لیے کہتمام تیٹی براصول میں متفق ہیں۔ ایک بیٹی برکو جھٹلانا تم انحی و کھٹل نا ہے۔اس لیے کہتمام تیٹی براصول میں متفق ہیں۔ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُمُ اَنْحُوهُمُ لُوطُ جب کہاان کوان کے بھائی لوط علیہ السلام نے۔

انسان ہونے کے لحاظ سے بھائی فرمایا ہے اور اس لحاظ سے کہ بیران کی ملرف مبعوث ہوئے تھے درنہ وہ کا فر ہیں ہے مومن ہیں وہ مشرک ہیں ہے موحد پیٹمبر ہیں۔ فر مایا اَ لَا مَتَّ فُونَ نَ کیاتم بیجے نہیں ہوکفرشرک ہے،رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے،جق کی مخالفت ہے اِنٹی لَکُمُ رَسُولٌ اَمِينَ بِحُرُك مِن تَهارُى طَرُفُ رسول بون امانت دار -جورب تعالى بتلاتے ہیں میں اس میں ایک حرف کی کی بیشی نہیں کرتا بوری امانت کے ساتھ تمہیں بتلا دیتا ہوں فَاتَفُوا اللَّهَ وَاطِينُعُون لِيل تم وروالله تعالى عاورميرى اطاعت كروميراتكم ماثو ومآ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْوِ اور مِن بيس وال كرتائم عاس تبليغ يركس معاوض كاركونى تنخواه، كوئى نذراند بمسى چيز كاطالب نبيس مول حاشاوكل إنْ أجسرى إلا عسلسى رَبّ الْعِلْمِيْنَ نہيں ہے ميرااجر مگررب العالمين كے ذے \_ بيرب سے پہلى قوم تھى جس نے ا بنی شہوت رانی مردوں پڑکی ہے ۔اس پر گردنت کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا أَیْسَاتُسُونَ اللَّهُ کُسرَانَ مِنَ الْعَلْمِیْنَ کیادوڑتے ہوتم مردول پرجہان والوں میں ے۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر ۸۰ میں ہے مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ اَحَدِ مِّنَ الْعُلَمِيْنَ "اس برائی میں تم سے بہلے کوئی شخص سبقت نہیں لے گیا۔" یہ پہلی قوم تھی جس نے غلط راستدا ختیار کیا وَ تَلدُرُونَ مَا خَلْقَ لُكُمْ رَبُّكُمْ اور چھوڑتے ہوان کوجو پیدا کی ہیں تمہارے کیے تمہارے رب نے مِنُ اَذُوا ج کُمُ تمہاری بیویاں عورتوں کی طرف تمہاری كوكى توجه بيس باوراس خرابي ميس مبتلا مو بسلُ أنتُهُ قُومٌ عندُونَ بلكيمٌ قوم موحد بوصنے والی۔رب تعالی نے حدیں مقرر فر مائی ہیں جائز اور نا جائز کی ،حلال حرام بتلایا ہے کہ یہ کا رِثُواب ہے اور یہ کا رِعمّاب ہے۔تم رب کی حدیں نہ پھلانگو ۔عرصہ دراز تک سمجھاتے رہے قَالُوْا ان لوگوں نے کہا۔ کیا کہا؟ ان کا جواب سنو! کہنے گئے لَئِن لَمْ

ابوداؤد وغیرہ میں ہے حضرت ابوذر غفاری عظیہ سے روایت ہے عرض کیا حضرت ارشاد فرمائیں آئی الآغ مال افسط اللہ و کون سائل بہتر ہے قبال آپ نے فرمایا آئے جُب فی اللّه و البُغض فی اللّه محبت ہوتو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عداوت ہوتو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عداوت ہوتو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ۔' کسی نیک آ دمی کے ساتھ محبت کرنا استھ اعمال میں سے ہوتو دراصل محبت تو استھ اعمال میں سے ہوئی اگر کوئی آ دمی کرے کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ بخض رکھنا بھی ایجھے اعمال میں سے ہیں اور دراصل عداوت کر کاموں کے ساتھ ہوئی گروہ کام کرنے والوں کے ساتھ مولی گروہ کام کرنے والوں کے ساتھ مولی گروہ محبت اور گرے والوں کے ساتھ عداوت ایمان کی علامتوں میں سے بڑی علامت ہوئی علامت ہوئی علامت ہوئی علامت ہوئی اللہ ہوں سے ہوئی اللہ علامت ہوئی اللہ ہوں میں سے بڑی

آخرت میں انسان این محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا: ایک مخص آنخضرت ﷺ کے پاس آکر کینم لگا حضرت! مَنَى السَّاعَةُ" قیامت کب آئے گی؟" بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَا اُعُددُتُ لَهُ ان تم في قيامت كے ليے كياتيارى كى ہے؟ "ب جاره شرمنده مواسر جمكا كر كہنے لگا حضرت! ميرے ياس اورتو كھوليس ہے الا إنكى أجب الله ورسولة وكر بالك مين الله تعالى اوراس كرسول الشياع معبت كرتا مول "" آب الله في ما يا أنت مع من أَحْبَبُتَ "" توان لوگول كى ساتھ ہوگا جن كے ساتھ تيرى محبت ہے۔" حضرت الس في سيہ روایت بیان کر کے فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ کہ میراعمل حضرت ابو بکر مے کے برابرنہیں حضرت عمرظ جبیانہیں ہے گران کے ساتھ میری محبت ان شاء اللہ تعالی ان کے قدموں تك پہنجاوے گی۔امام بہبق" نے حضرت انس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ نتارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کوفر مایا کہ جا کرفلاں بستی کوالٹ دو۔قیال بسمن فیہے اور کیا ال بستى مين جورية بيسب ريستى كوالث دون؟ "قَالَ مِمَنُ فِيْهَا "فرمايا بال!سب ري الث دے۔ ''حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا پرور دگار! اس بستی میں آپ کا ایک بنده ہے کہ یعصیک طُرُفَة عین "اس نے آنکہ جھکنے کے برابر بھی آپ کی نافر مانی نہیں گے۔'' یروردگار!اس پر بھی بستی الث دوں؟ فر مایااس پر بھی الث دے یہ اس لیے کہ اس بستی میں لوگ زنا کرتے ہیں مگراس کی پیشانی بربل نہیں بڑتا تھا۔ بے شک خودنیکی کرتا ہے لیکن برائی کود مکھ کراس کی پیشانی پر بل نہیں پڑتا یا در کھنا! ہم سے اور تو کی خوہیں ہوسکتا گر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بُر ہے کام کو بُرے بندے کو بُر اسمجھیں۔

### حضور الله كاامت كے ليے را جنمااصول:

زبان کے ساتھ روکے۔اوراگرزبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتا فَبِ قَلْبِهِ توول سے اس کو بُراسی جھے وَ لَیْسَ وَ وَاقَهُ حَبَّهُ خَوُ دَلِ مِنَ الْاِیْمَانِ اور جُوْفُ سِرائی کودل سے بھی برائی انہیں ہے۔' یہ بخاری شریف نہیں ہے۔' یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ گر ایک بات اچھی طرح سجھ لیں کہ عدادت کی کی ذات کے ساتھ نہیں ہے اس کے بُرے وصف کے ساتھ ہے۔اصل بُرائی اس کے بُرے کام کی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھوکہ کی کا بچہ گندے چھپڑ (جو ہڑ) میں گر جائے یا غلاظت ہے۔اس کو آپ اس طرح سمجھوکہ کی کا بچہ گندے چھپڑ (جو ہڑ) میں گر جائے یا غلاظت کے ڈھیر میں گر پڑے تو جو غلاظت اس کے بدن اور کیڑوں کے ساتھ گئی ہے اس سے آپ نفر سے کریں گے اس آری اور بچے سے نفر ت نفر سے کریں گے اس آری اور بچے سے نفر ت نہیں کریں گے۔

تو حضرت لوط عليه السلام نے فر ما یا کہ بین تمہاری اس برائی کوئری نگاہوں سے وکھتا ہوں جھے عداوت ہے تمہارے اس کام کے ساتھ۔ پھردعا کی دَبِ نَے جِنِی وَاهٰلِی مِمَّا یَعُمَلُوٰنَ اے میرے دب جھے نجات دے اور میرے گھر والوں کواس کاروائی ہے جو یہ کرتے ہیں ۔ لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں اور بعض روایات میں تین بیٹیوں کا ذکر آ بتا ہے ۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کا ساتھ دیا اور چندگئے چئے مسلمان تھے۔ سورة زاریات میں ہے فیف و بحد دُنا فِیْهَا غَیْرَ بَیْتِ مِنَ الْمُسُلِمِینَ ''پس نہ پایا ہم نے اس جگہ سواتے ایک گھرے مسلمانوں کا۔'ایک حویلی تھی اس میں چند کمرے تھے۔ ایک میں لوط علیہ السلام اور دوسروں میں دوسرے رہتے تھے۔ تو سدوم کے علاقے میں مسلمانوں کا طیہ السلام اور دوسروں میں دوسرے رہتے تھے۔ تو سدوم کے علاقے میں مسلمانوں کا خراب تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجَیْنُهُ وَاهٰلَهُ اَجْمَعِیْنَ اِس ہم نے اس خوالوں کو اِلَّا فیات دی لوط علیہ السلام کو اور این کے تمام اہل کو یعنی این کے تمام مانے والوں کو اِلَّا

عَجُوزًا فِي الْعَبْرِيْنَ مَرايك بره بياجو يتجهده جانے والوں ميں سے تقى حضرت لوط عليه السلام كو الله تعالى فرمايا فَاسُوِ عليه السلام كو الله تعالى فرمايا فَاسُوِ عليه السلام كو الله تعالى فرمايا فَاسُو عليه السلام كو يقطع مِنَ الله لِ وَاتَّبِعُ اَدْبَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ اَحَدٌ [ججر: ١٥]" ليس الله عَلَى الله كَانُ الله كَانُهُ الله عَلَى الله كَانُهُ الله كُلُولُ الله كُلُهُ كُلُهُ الله كُلّهُ الله كُلُهُ الله

توم لوط پرچارعذاب:

اس قوم پر چارتم کے عذاب آئے ہیں۔ان لوگوں کی بینائی تم کردی گئی۔سب کو اندھا کردیا گیا۔دوسراعذاب:ان پر پھروں کی بارش کی گئی۔تیسراعذاب حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤٹی آواز ثکالی جس سے ان سب کے کیلجے پہٹ گئے۔ چوتھا عذاب: ان کو تہہ و بالا کردیا۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو او پراٹھا کر عذاب: ان کو تہہ و بالا کردیا۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو او پراٹھا کر الٹا کر کے پھینک دیا۔ پہلے اندھا کیا بھا گیس کے کہاں پھر پھروں کی بارش ہوئی پھر چیخ سے کیلیج بھٹ گئے پھر سارا علاقہ الٹا کر کے پھینک دیا گیا۔ تو فرمایا ایک موصیا پھیےرہ جانے والوں ہیں سے تھی شکھ دھڑ کا اگل تحرین کی جرائم نے بلاک کیادوسروں کو جو پھیےرہ جانے والوں ہیں سے تھی شکھ مطکر اور ہم نے برسائی ان پرایک قشم کی بارش وہ پھروں کی مختور سائی فیست آء مطر السمنی الشرین کی برس فی ارش ورائے ہوؤں کی۔جن کورب تعالی کے عذاب سے ڈرایا گیا ان فی این فیست کے عذاب سے ڈرایا گیا ان فی اللہ تعالی کے پیغیروں کی نافر مانی کا سے نتیجہ ہوتا ہے۔اور اس جرموں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے پیغیروں کی نافر مانی کا سے نتیجہ ہوتا ہے۔اور اس

میں آنخضرت اللہ کے لیے اللہ کے اگر آج کے والے آپ اللہ کا الفت کررہ ہیں تو کھراکوں بہلے مکڈ بھی نہیں رہیں گے و مَسا کَسانَ اکْفَو اللہ مُسلّ مُسلّ بہلے مکڈ بھی نہیں رہیں گے و مَسا کَسانَ اکْفَو اللّه فِی مُسلّ مُسلّ بہلے مکڈ بھی نہیں رہیں گے و مَسا کَسانَ اللّ نہاب مُسلّ فِینُونَ اور بیس ہے اکثر بت ایمان اللّ نہاب مہریان۔ ہوں گے و اِنْ رَبُک لَهُ وَ الْعَذِیْوُ الْوَحِیْمُ اور بِحْک آپ کا رب البتہ وہی ہے قالب مہریان۔



# كَنْ مَنْ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ الْحَدَى الْمُوسِلِيْنَ أَوْ الْمُوسِلِيْنَ أَوْ الْمُوسِلِيْنَ أَوْ الْمُوسِلِيْنَ أَوْ الْمُوالَّةُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُعْدُونِ فَو مَا الْمُعْدُونِ وَلَا تَعْدُوا الْكَالُونُ وَلَا تَعْدُوا النّاسَ الْمُعْدِينَ فَو وَلَا تَعْدُوا النّاسَ الْمُعْدُونِ فَو النّا اللّهُ اللّهِ مَنَ الْمُعْدُونِ وَلَا تَعْدُوا النّاسَ اللّهُ اللّهُ وَلِا تَعْدُوا النّاسَ اللّهُ اللّهِ وَلَا تَعْدُوا النّاسَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْدُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا تَعْدُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَاٰمِةً وَمَا كَانَ ٱلْثَرُهُ مِنْ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبِّكَ

لَهُوالْعَرِيْرُ الرَّحِيْمُ الْ

أجُوى إلا عَلْى رَبّ الْعلَمِينَ نهيس ميرااجرمرربالعالمين كوزے اَوُفُو االْكَيْلَ بِوراكرومابِ كُو وَ لَا تَسَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ اورنه وَمَ كَى كرف والول من سے وَ ذِنُو ااورتم تولو بالْقِسُطَاس الْمُسْتَقِيْم سيرهي ترازو كماته وكا تشخسواالنساس اشيآء هُمُاورنهم دولوگول كوان كى چیزیں وَلَا تَعْفُوافِی الْارْضِ مُفْسِدِینَ اورنہ چلوز مین میں فساد کرتے ہوئے وَاتَّقُواالَّذِي عَلَقَكُمُ اور دُروتم اس عجس في تهيس پيدا كياب وَالْجبلَّةَ اللاولين اوركيل كلون و قالو آتوم في السَّمَ آنت مِنَ المُسَحِّرينَ عِنهُ بات ہے آب ان او کول میں سے ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے وَ مَاۤ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّ مِنْ لُنَا اورَ لِين إلى المراشر مارے جيا وَإِنْ نَظُنْكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ اور بے شک ہم آب کے بارے میں خیال کرتے ہیں جھوٹوں میں سے ہے فاسقِط عَلَيْنَا لِس كرام مر كِسَفْ إِن كُنتَ مِنَ السَّمَآءِ كَلُوا آسان عد إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ أَكُرين آبِ يَحُول مِن عَالَ رَبِّي آعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ فرمايا شعیب علیه السلام نے میرارب خوب جانتا ہے جوکامتم کرتے ہو فک ذُبُو وُلِی حَمِثْلا بِإِن لُوكُول فِي عَدِيب عليه السلام كو فَانَح لَهُم عَذَابُ يَوْم الظُّلَّةِ لِيل كر اان كوسائ والدن كعذاب في إنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيْم بِ شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةَ بِهِ شَكَ اس مِين نشائي ہے وَمَا نَكَانَ أَكُفَ رُهُمُ مُنْ مِينِينَ اورَبيس بِ أكثر ان كمان وانك وَإِنَّ

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اور بِشَكَآپ كارب البته وبى عالب، مهربان -

جن قوموں پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا ہے ان میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی تھی۔ اس قوم کی تاریخ اس طرح ہے کہ معزت ابراہیم علیہ السلام کے یا نچے بیٹے تھے بیٹی کوئی نہیں تھی ۔ان میں سے دو کا ذکر قر آن کریم میں موجود ہے حضرت اساعيل عليه السلام اورحصرت اسحاق عليه السلام \_ باقى تنين ببيۇن كا ذكر تورات اور تارتخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ایک کانام مدین ،ایک کانام مدائن اور ایک کانام قیدارتھا رحمہم الله تعالى \_حضرت مدين كى اولا دقوم مدين كهلا فى اوروه جس علاقے ميں آباد يتھاس كانام مدین رکھا۔ تو بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مدین کی نسل تھی۔ جس طرح بنی اسرائیل کہ بیدحضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولا دیں ۔اسرائیل حضرت یعقوب علیہالسلام کالقب تھا۔ مدین شہرتوم مدین نے آباد کیا تھا۔ بیراس زمانے میں بہت بڑی منڈی تھی اور مدین شہر کے حدود اربعہ میں بڑے بڑے وسيع جنگلات تصاس وجه سےان کواصحابِ الیکہ بھی کہا جا تاہے، جنگل والے یعنی جو جنگل کے درمیان میں رہتے ہیں۔ چونکہ مدین بین الاقوامی منڈی تھی تاجر دور دراز سے سامان یہاں لاتے ،خرید وفر دخت کرتے بہت کچھ سلسلہ تھا۔ دوسری قوموں کی طرح بیقوم بھی مَشْرَكَتْ مِي حضرت شهيب عليه السلام ني اس قوم كوكهايك قوم اعُهُدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ السبه غَيْرُهُ [اعراف: ٥٨] "المريق معبادت كروالله تعالى كي وفي تبيس بتهارا معبوداس کے سوا۔ 'اس قوم میں پیخرانی بھی تھی کہنا یہ تول میں کمی بیشی کرئے تھے۔ لینے والا پهاندا در ہوتا تھا اور دینے والا اور ہوتا تھا۔مثلاً جب لوگوں سے کوئی جنس لیتے تھے تو جھ

سیر دالے پیانے سے لیتے تھے اور دیتے تھے تو پانچ سیر دالے پیانے سے ۔اور تو لئے میں بھی ان کے باٹ بڑے چھوڑیا دہ ہوتا ہے۔ جیسے سیر کا وزن پچھ کم اور کلو کا پچھڑیا دہ ہوتا ہے۔ بیٹے سیر کا وزن پچھ کم اور کلو کا پچھڑیا دہ ہوتا ہے۔ بیغریب لوگ نہیں تھے بڑے آسودہ حال لوگ تھے غریب آدمی الی خساست کرے تو اس کامعنی پچھاور ہوتا ہے کہ چلو کمزور آدمی تھا ڈیڈی مار گیا۔لا کھا ور کروڑ پی لوگ اس قسم کی خساست کریں تو بیا نہائی بڑی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گذّت اَصُحٰبُ لَنَیْکَةِ الْمُوسَلِیْنَ جَعْلایا جنگل والوں نے پینیبروں کوان کے پاس گئوشعیب علیہ السلام ہی ضح مگرایک نبی کوجھٹلانا سب نبیوں کوجھٹلانا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ جب فرمایا شعیب علیہ السلام نے قوم کو اَ لَا تَتَّقُونَ کی جَعْلانا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ جب فرمایا شعیب علیہ السلام نے قوم کو اَ لَا تَتَّقُونَ کی اِن مِی تَعْمِی ہوگفرشرک سے ،اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے اِنّدی لَکُمْ دَسُولٌ آمِیْنَ ب کیا تم بی تہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں کسی قشم کی خیانت نہیں ہے۔

### جماعتوں میں اختلاف کی وجہ:

جس طرح مال میں خیانت ہوتی ہے اسی طرح علم میں بھی خیانت ہوتی ہے، گفتگو میں بھی خیانت ہوتی ہے، گفتگو میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ آج مختلف پارٹیوں اور جماعتوں میں جھڑے کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بات کرنے والا پچھ کہتا ہے اور آگے بتانے والا پچھ بتا تا ہے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں (اور تقیدین کی بھی زحمت کوئی گوار انہیں کرتا اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلوچ) بہت کم اس کے از الے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر جتنی بات صحیح ہواتی ہی بیان کی جائے غلط فہمیاں کم پیدا ہوں۔ یہ صحافی لوگ بڑے بجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں بات بچھ ہوتی ہے اور بنا پچھ دیتے ہیں۔ تو فر مایا میں پیغیر ہوں امانت دار

ہوں جو پچھ کہوں گاحق کہوں گاجتنی بات بچھ رب تعالیٰ نے بتلائی ہے اس میں خیانت نہیں کرتا فَ اللّٰهُ وَ اَطِیْعُونِ بِی دُر وَتِم اللّٰہ تعالیٰ ہے اس کے احکام مان لوا در میری الله تعدید میں کرو۔ اور اے میری قوم! وَ مَ آ اَسْفَلُکُم عَلَیْهِ مِنُ اَجُو اور میں نہیں ما نگاتم سے اس بہتے پر کوئی معاوضہ کرتم کوئی تخواہ ، نذرانہ اور تحفہ بچھ دو اِن اَجُدِی اِلّاً عَلیٰ رَبِ السلام کا بیٹا السلام کا بیٹا السلام کا بیٹا کوئی نہیں ہے میر ااجر مگر رب العالمین کے ذمے حضرت شعیب علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں تھا صرف دو بیٹیاں تھیں جن کا ذکر آگے بیسویں پارے میں آئے گا۔ اپنی ضرورت کے لیے بحریاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ بحریاں بھی یہ بیٹیاں ہی چراتی تھیں خود بوڑ سے بھی شخص خود کوئی نہیں تقاور دینی مشاغل بھی شخص بڑی بیٹی کا نام صفورا تھا جس کا ذکاح حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آر ای ہے۔ تو اپنی ضروریات کے لیے علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آر ای ہے۔ تو اپنی ضروریات کے لیے بحریاں رکھی ہوئی تھیں اس طرح گزراوقات ہوتا تھا۔

فرمایا ہے میری قوم آؤ کھواالگئیل پوراکروماپ کو۔جب پیانے ہے ماپ کروتو
پورادو وَ لَا تَکُونُو اُ مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ اورندہ وَ مَ کی کرنے والوں میں ہے۔ جو بھی پیانہ
ہے ٹوپہ صاع وغیرہ اس سے پوراپوراماپ کردو کی نہ کرو۔ وَذِنُو اوا وُ عاطفہ ہے اور ذنوا
جع امر کا صیغہ ہے۔ اور تو لو بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِبْم سیدھی تر ازو کے ساتھ ۔ ایس
تر ازو کے ساتھ جو بالکل سیدھی ہو۔ چونکہ بیلوگ بوی منڈی والے تھے اور وزن میں کی
بیشی کرتے تھے۔

آج بھی کوئی ویانت وار ہوگا ورنہ اکثر اسی بیاری کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر بوری میں گندم بوری ہو، ٹرالی میں مٹی نے ہو۔ بوری میں گندم بوری ہو، ٹرالی میں مٹی پوری ہو، ریت پوری ہوا ورصا ف ہواس میں مٹی نہ ہو۔ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن نسبتا کم ہیں بور پی لوگ اگر چہ کا فر ہیں گر ان میں دیانت داری ہے۔ بیں نے پچھون برطانیہ میں رہ کر دیکھا ہے اگر وہ لوگ مسلمان ہوں اور ان

میں بے حیائی نہ ہوتو میراا ندازہ ہے کہ وہ ان شاءاللہ العزیز سیدھے جنت میں جا کمیں -

لین دین، اٹھنے بیٹھنے میں ، معاملات میں کیا مجال ہے کہ گڑ بڑ ہو۔ وہ کام جومسلمانوں کو

کرنے جاہئیں تھےوہ کافر کررہے ہیں۔ دیکھو!ان کی دوائی کے نسخے پر جولکھا ہوگا اندر بھی

وہی ہوگا اور یہاں لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے۔ یہاں زہر بھی خالص نہیں ملتا۔

بھی !جو بات زبان سے کہی ہے پوری کروگھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے جس کاسودا

کیاہےوہ دو۔معمولی چیزوں کی خرید وفروخت پرنہ گواہ کی ضرورت ہے نہ تحریر کی شرط ہے۔

ایک نے کہا کہ میہ چیز میں نے مختصے اتنے میں چے دی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خرید

یی بس بیچ ہوگئی۔ ہاں تیسرے پارے میں ہے کہ جب کوئی اہم چیز ادھار ہوتو اس کولکھ لیا

کروتا کہ بعد میں جھگڑا نہ ہواور جتنی شے کہی ہے اس کاحق پورا دو۔ بسا اوقات بظاہر دو

پانے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ان میں فرق ہوتا ہے جس کو ہرآ دی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے

دیہات میں رہنے والے پرانے لوگ سیراور کلو کا فرق نہیں سمجھتے اور د کان دار بھاؤ تو کلو کا

بتاتا ہے اور تول کے سیر کے ساتھ دیتا ہے اس طرح کا بہت کچھ ہور ہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو

برایت دے۔

چیزیں ہیں جب وہ قافلہ ان جنگلات سے گزرتا تو وہ اس برحملہ کر کے لوٹ لیتے۔اگر کوئی مزاحمت کرتا تو اس کو مار دیتے تھے۔ ڈ کیتیاں بھی کرتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ مدین شهرمیں ایک بوڑھایا یا ہے اس کا پیچلیہ ہے اس کی بات نائننا۔ وہ بایا جی شعیب علیہ السلام تھے۔ ڈکیتی بھی کرتے اور راہ حق ہے بھی روکتے تھے۔شعیب علیہ السلام نے فر مایا اے میری قوم! وَاتَّـهُو اللَّـذِي خَلَـهَكُمُ اور دُرواس ذات سے جس نے تہمیں پیدا کیا ہے وَ الْبِجِيلَةَ الْأَوَّلِيُنَ \_ جبلًه جَبيُل كى جمع بِ بَمعنى مُخلوق \_ توجبله كامعنى موكا خلائق \_ اورتم سے پہلی مخلوقات کو بھی رب نے پیدا کیا ہے۔انسان بھی ،حیوان بھی ، جنات اور فرشة بھی، پھرانسانوں میں مختلف خاندان ہیں اور مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں تمام کو پیدا كرف والارب ب- السيرقوم في كها، جواب ديا قَالُوْ آقوم في كها إنَّهَ آنُتَ مِنَ المُسَحَّرين يخته بات ہے آب ان لوگول میں سے ہیں جن برجادو کیا گیا ہے۔ان کا و ماغ کام نہیں کرتا یا گل ہو جاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰتم یا گل ہو یتمہاری ہیوی ، دوبیٹیاں ، تین چاراور آ دمی تم سیچے اور باقی ساراشہر جھوٹا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے تم پر جاد و کیا گیا ہے تمهارے ہوش وحوال سیحے نہیں ہیں۔ وَمَلَ أنستَ إلا بَشَرٌ مِّثُلُنَا اور نہیں ہیں آیگر انسان ہمارے جیسے۔ بھلابشر ہوکر نبی کیسے بن گیا؟

ميں ب وَ لَو شَاءَ اللَّهُ لَا نُوَلَ مَلْئِكَةً "اورا كرالله تعالى حابتا توا تارتا فرشتول كوـ " نوری مخلوق ہوتے ، نہ کھاتے پیتے اور نہان میں جنسی خواہشات ہوتیں۔اس جواب اللہ تعالى نے يندرهوي يارے ميں ويا لَوْكَانَ فِي الْارْض مَلْئِكَةٌ يَّمُشُونَ مُطْمَئِنِيْنَ لَنَوْ لُنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا [بن اسرائيل: ٩٥] " الربوت زمين مي فرشتے چلتے بسنے والے تو یقیناً ہم اتارتے ان برآسان کی طرف سے فرشتے رسول بنا کر۔' اگرزمین کی خلافت ہم نے فرشتوں کوری ہوتی زمین میں آبادی فرشتوں کی ہوتی توان کی اصلاح کے لیے ہم فرشنے رسول بنا کر بھیجتے۔ تو خلافت انسان کے یاس ہے زمین میں انسان آباد ہیں توان کی اصلاح کے لیے بشر ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔توان لوگوں نے کہا كآب مار جيساانسان موكرني كيي بن ك وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكُذِبينَ اور بے شک ہم آپ کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں معاذ الله تعالی کے سخت الفاظ ہیں پیغمبر کے بارے میں یہ بھی نہیں خیال کیا کہ عمر آ دی ہیں۔لوگ اختلاف کے باوجود عمر کالحاظ کرتے ہیں انہوں نے توکسی شے کا بھی خیال نہ کیا۔ نہ آپ کی نبوت کا ،نه عمر کا ، نه شرافت کا ، کتنے صاف لفظوں میں کہددیا کہ بے شک ہم گمان کرتے ہیں کہآ ہے جھوٹوں میں سے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہآ ہے جوہمیں ڈراتے ہیں کہ نافر مانی کی توآسان سے تم يرعذاب آئے گادهمكياں كيوں ديتے ہو فَاسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ \_ كِسَفًا كِسُفَةٌ كَ جَع ب حرب كامعنى ب مكرا \_ تومعنى موكا آب بم ير آسان ہے کلڑے گرا دیں کہ ہم ختم ہوجائیں۔میدان آپ کے لیے خالی ہوجائے گراؤ ناہم پر! إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ الرَّبِين آپيجون مين سے قَالَ فرمايا شعيب عليه السلام نے رَبِّی اَعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ مِيرارب خوب جانتاہے جوتم كرتے ہو۔ دوسرے

مقام یر تفصیل ہے کہ میرے بس میں نہیں ۔ آنخضرت ﷺ نے بھی ملے والوں کو یہی جواب و پائساعِنْدِی مَا تَسْتَعُجلُونَ ہِ [انعام: ۷۵] ''نہیں ہے میرے پاس وہ چیزجس کوتم جلدی طلب کرتے ہو۔' عذاب لا نااور راحت لا نا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ يَس ان لوكول في حضرت شعيب عليه السلام كوجمثلايا فَانْحَذَهُمْ عَذَابُ يَـوُم المنظَلَّة بس بكِرُاان كوسائے والے دن كے عذاب نے ۔وہ كيا تھا؟ سخت گرمي كاموسم تھا لوگوں کے لیے سائش لینا مشکل ہوگیا۔ کیا مرداور کیاعورتیں ، کیا بوڑھے اور کیا بیے سب یریثان تھے یانی پینے کے بعد بھی سانس رکتا تھاسوائے شعیب علیہ السلام اوران کے مومن ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہان کا سانس معمول کے مطابق تھا۔ حالا نکہ فضاو ہی تھی ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی معمول کے مطابق سانس لیتے تھے اور مخالفوں کوسانس سیجے نہیں آتا تھا۔ایک بادل کا مکڑا نظر آیا چندلوگ جا کراس کے پنچے کھڑے ہوئے ان کو راحت محسوس ہوئی سانس بھی صحیح آنے لگ گیا۔انہوں نے دوسروں کو بلایا کہ یہاں بڑا سکون ہے۔

موت سے بیخے کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے۔ زلزلہ آئے تولوگ فیمتی چیزیں گھر
میں چھوڑ کر باہر بھا گ جاتے ہیں کہ ہم نے جائیں ۔ تواس بادل کے بیچے سب جمع ہو گئے
اور بھنگڑ ہے ڈالنے لگے ۔ کوئی مجرم بھی پیچھے ندر ہا اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے تھے
کہ تمہار اشکریہ کہ تم نے ہمیں یہاں بلالیا ہمارا تو دم نکل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس بادل سے
آگ کے شعلے ان پر برسے اور سب کے سب ختم ہو گئے ایک بھی زندہ ندرہا۔ وہ سائبان کی
شکل میں جو بادل آیا تھا اس میں ان کی ہلاکت اور بربادی تھی۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا مایس پکڑاان کوسائے

والےدن کے عذاب نے اِنْسهٔ کیان عَذَاب یَوْم عَظِیْم بِشک تھاوہ برے دن کا عذاب تھا۔ جس پرمصیب آتی ہے اس کو چا چا ہے کہ تکلیف اور مصیب کیا ہوتی ہے۔ دوسروں کو کیا محسوس ہونا ہے۔ عذاب بھگنے والوں سے کوئی پوچھے کہ کیا گزری ہے؟ ساری کی ساری مجرم تو م تباہ اور برباوہ وگی اِنَّ فِی ذلِک کا لَیْقہ بِشک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے جس رنگ میں چاہے عذاب بھیج وے سیلاب کے ذریعے تباہ کردے ، ہوا کے ساتھ تباہ کردے ، حالانکہ یہ دونوں انسان کی زندگی کا سبب بیں جب یہی حدسے آگے نکل جا کیس تو عذاب بن جاتی ہیں۔ یہی زمین ہے جس پر چلتے پھرتے ہیں زلزلہ آئے تو ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہی ذمین ہے انہی چیزوں کو پھرتے ہیں زلزلہ آئے تو ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے انہی چیزوں کو عذاب کی شکل میں مسلط کردیتا ہے و مَا کَانَ اَکھُو مُلْمُ مُوْمِنِینُ اور نہیں ہے اکثریت ان کی ایمان لانے والی وَانَّ دَبَّک لَهُ وَ الْعَوْیُذُ الرَّحِیْمُ اور بِشک آپ کارب البتہ وہی ہے عالب ، مہربان۔



وَإِنَّا لِتَانُونِيلُ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَ نَزَلُ بِهِ الرُّوْحُ الْكَوْمِيْنُ ﴿ عَلَىٰ قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ بِلِمَانِ عَ إِنَّ مُبِينٍ ٥ وَإِنَّهُ لَغِي زُبُرِ الْكَوَّلِينَ ﴿ وَلَيْنَ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ إِنَّهُ عَالِمَ اللَّهُ مُوالِكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مُوالِكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْنَ ﴿ وَلَيْ مُوالِكًا فَي وَبِي اللَّهِ مُوالِكًا فَي وَبِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَهُ مَا لَكُواللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ مُوالِكًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْنَ وَلَهُ مَا لَكُ عَلَيْكُ وَلَهُ مُوالِكًا وَلَا مُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ مُواللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلِينَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَهُ مُواللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مُعَلِّي وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَكُولُ وَلَيْكُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَكُولُوا لَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ فَا لَا عَلَيْكُ فَلَا عُلَالًا عَلَيْكُ فَا لَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا لَكُوا لَكُولُوا لَكُولُ لِللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَالِكُ عَلَيْكُ فَا لَا عَلَالِكُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَالِكُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالِكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ فَالْعَلِّي عَلَيْكُ فَا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلَالِكُ عَلَيْكُ فَا عَلَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّالِقُلْلُ عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَاكُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالَّهُ عَلَالِكُ عَلَاكُ عَلَالِكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالَّهُ عَلَالَّا عَلَّا عَلَالِكُ عَلَّا عَلَا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالِكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالْمُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّا عَلِي عَلَّا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ ع آن يَعْلَمُ الْمُعْلِكُوا بِينَيْ إِسْرَاءِيْلُ أَوْلُوْنَزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْرَغْجِيدِيْنَ فَقَرْاهُ عَلَيْهِمْ عَاكَانُوا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ فَكَالِكُ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِوِيْنَ ﴿ لِايُؤُمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُاالْعَذَابِ الْأَلِيْمِ فِيَاتِيهُمُ بِغَنَّةً وَهُمْ لِا يَشْعُرُونَ فَيُقُولُوا هَلْ مُحْرُهُ مُنْظَرُونَ اَفِيعَذَ إِنَا يَسْتَحْجِلُونَ ﴿ اَفْرَعِيْتَ إِنْ مُنْتَعِنَهُ مُسِنِيْنَ ۗ ثُمِّرِجَاءَهُمُ مَّا كَانُوا يُوعِلُونَ هُمَا آغَنَى عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا آهُلُكُنَا مِنْ قَرْيَاةٍ إِلَّالِهَا مُنْذِرُونَ ﴿ ذِلْنِي قُولَاكُمُ الْمُعَاظِلِينِ ٥٠ مِنْ قَرْيَا لِمُعَاظِلِينِ ٥٠

الأغبجمين عجميون مين سيرسي يرفقراف عكيهم يسوه يره صتااس قرآن كو ان عربيول يرمَّسا كَسانُوا بسه مُؤْمِنِينَ نهيس تصيباس يرايمان لانے والے كَذَٰلِكَ سَلَكُنَاهُ اسْ طرح بم نے چلائی بیات فِی قُلُوب الْمُجُرمِینَ مجرموں کے دلوں میں کلا یُسو فَمِنُونَ به نہیں ایمان لائیں گے اس پر حَتْی يَرَوُ اللَّعَذَابَ الْآلِينَمَ يهال تك كهوه و مَكِيلِين دردناك عذاب فَيَاتِيَهُمُ مَغْتَةً پس وہ آئے گاان کے پاس اچا تک وَّهُمُ لَا يَشْعُورُوْنَ اوران کوشعور بھی نہیں ہو كَا فَيَقُولُوا لِيلَهِ بِيلَ عَلَى لَحْنُ مُنْظَرُونَ كِيابِمِينِ مَهِلت السَّكَى بِ أَفَهِ عَذَاهِ نَا يَسْتَعُجِلُونَ كَيَالِس جَارِ عِنْ الْبِكَاوِهِ جَلَدَى مَطَالِهِ كَرْتَ بِينَ أَفَرَءَ يُتَ كَيابِس آبِ بتلائيس إِنْ مَّتَّعُنْ فِهُمُ الرَّهِم ان كوفائده ببنجائيس سِنِیْنَ کئی سال تک ثُمَّ جَآءَ هُمُ پھرآ ئے ان کے پاس مَّا کَانُوْا یُـوُعَدُونَ و و چیز جس کا وعده ان کے ساتھ کیا جارہا ہے مَآ اَغُنی عَنْهُمْ نہیں کفایت کرے كى ان ئ مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ جس چيزكاان كوفائده دياجار باہ وَمَا اَهُلَكُنَا مِنُ قَرْيَةٍ اور بيس ملاك كيابم نے سى بىتى كو إلا كَهَا مُنْذِرُونَ مَراس بستى كے لیے ڈرانے والے تھے ذِکُری نفیحت کے لیے وَ مَا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ اور نہیں ہیں ہمظلم کرنے والے۔

ماقبل *سے ربط*:

اس سورت کے شروع میں فر مایا کہ بیآ بیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی

دخيرة الجنان

شايدكة بانى جان كوضائع كردي الله يَكُونُوا مُوْمِنِين اس وجهد كه بيلوك ايمان قبول نہیں کرتے ۔ پھر کئی پیغمبروں کے حالات بیان فر مائے کہ ان بربھی اکثریت ایمان نہیں لائی للہذا آپ پریشان نہ ہوں اور نہ مگین ہوں ۔ آپ کے مشن اور پروگرام میں کوئی شك نبيس ب وَإِنَّهُ لَتَنُويُلُ رَبِّ الْعُلْمِينَ اورب شك يقرآن اتارا مواجرب العالمين كى طرف سے نول بسه الروئ ألامين كارار اباس كوروح الامين جبرائیل علیہ السلام۔ جس طرح جان دار چیزوں کی زندگی روح کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح قوموں کی روحانی زندگی وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر باطنی اور خدائی علم نہ ہوتو انسان حیوان ہو جا کیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر۔ اور بیہ وجی لے کرآنے والے حضرت جبرائیل علیه السلام ہیں عَـلنی قَلُبکَ آپ کے دل پر۔شروع شروع میں جبرائیل علیه السلام وحى لاتے تو آب على ان كے ساتھ ساتھ يرهے تھے كه بيس يادكرلوں بھول نه جاؤل -سورة القيامة يت تمبر ٩٢ مين ٢ كَ تُحرّك به لِسَانك لِتَعُجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُولًا نَهُ " بِشِك جارے ذمہ ہے اس قرآن كاآپ كے دل ميں جمع كرنا اوراس كايرهانا آب زبان كوجركت نه دين ""توجرائيل عليه السلام قرآن ياك لاتے تھے آپ ﷺ سنتے تھے تو فوراً آپ ﷺ کے دل میں اُتر جا تھا۔ پھر ہرسال رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ السلام آ کرآپﷺ کے ساتھ دوربھی کرتے تھے تا کہ قر آن پاک میں کسی ا قتم کی تندرہے۔

## حضور ﷺ کی وفات کی علامت :

جس سال آپ ﷺ کی وفات ہوئی ہے اس سال رمضان میں جرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کے ساتھ دود فعہ دور کیا ہے جس سے آپ ﷺ نے سمجھا کہ شاید میری وفات ک

وتت قريب آهيا ہے۔آپ بھانے فرمايا إ فَتَوبَ أَجَلِيُ "ميري وفات كاوفت قريب آ گیاہے۔'' یو چھنے والوں نے پوچھا حضرت!اللّٰد تعالیٰ کی طرف ہے کوئی اشارہ ہواہے۔ فرماياً ہرسال جبرائيل عليه السلام رمضان مبارك ميں ايك وفعدد وركرتے تصفر آن شريف کا اوراس دفعہ دومر تبہ دور کیا ہے۔اس سے میں سمجھا ہوں کہ میرا ونت قریب آگیا ہے۔ قرآن كيون اتارا كيا بآب كول مبارك ير لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ تاكرآب مو جائیں ڈرانے والوں میں ہے۔اللہ تعالیٰ کے تمام پنیمبر مُنْذِ ربھی تھے اور بشیر بھی تھے۔ مُنْذِر كامعنى ہے ڈرانے والا۔اےلوگو!الله تعالیٰ کی نافر مانی حصور دوورنہ تم پرعذاب آئے گاد نیامیں بھی ،قبرحشر میں بھی ،میدان محشر میں بھی اور دوزخ میں بھی عذاب ہوگا۔اورمبشر کامعنی ہے خوش خبری سنانے والا۔ اگرتم الله تعالیٰ کے احکامات کوشلیم کرو گے تو الله تعالیٰ تم برِراضی ہوگا دنیا میں سکون ہوگا، قبرحشر میں راحت ہوگی مجشر میں بھی سکون ہوگا اور بالآخر جنت میں رہو گے۔ اور بیقرآن بِلِسان عَربِي عربی زبان میں ہے مُبِين کھول کربیان کرنے والا بالکل واضح حقیقت ہیہ ہے کہ جتنی فصاحت و بلاغت عربی زبان میں ہے اتنی مسی زبان میں نہیں ہے۔

## آ قا کابشر ہونا آ قاکی زبان سے:

مکلف مخلوقات دو ہیں انسان اور جن \_آنخضرت ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی نے بچھے مخلوق میں سے افضل مخلوق انسانوں میں بیدا فر مایا ۔ پھر انسانوں کے دو طبقے تھے تربی اور مجھی ۔ اللہ تعالی نے مجھے بہترین طبقہ عربیوں میں بیدا فر مایا ۔ پھر عربیوں میں جو بہترین خاندان تھا قریش ، رب تعالی نے مجھے ان میں بیدا فر مایا ۔ پھر قریش کی شاخ بنو ہاشم جن کو فائدان تھا قریش ، رب تعالی نے مجھے ان میں بیدا فر مایا ۔ پھر قریش کی شاخ بنو ہاشم جن کو لوگ قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اللہ تعالی نے مجھے ان میں بیدا فر مایا ۔ تو پیٹیمر بھی

عربي بي صفيح وبليغ اور قرآن كريم بهي عربي فصيح وبليغ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُر الْأَوَّلِيْنَ اور یے شک اس قرآن یا ک کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ پہلی کتابوں سے مرادتورات ، انجیل ، زبور اور دیگر آسانی صحفے ۔ ان تمام میں قرآن پاک کا ذکر ہے باوجوداس کے کہ یادری صاحبان نے تحریف کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے لیکن پھر بھی اس سلسلے کی بعض چزیں موجود ہیں۔مثلاً آج بھی بائل میں بیآ بت موجود ہے کہ' آنے والا جوآئے گااس بررب تعالیٰ کا کلام ازے گا کچھ بہاں کچھ دہاں۔'' یعنی کچھ کے میں کچھ مدینے میں اوراس میں جو چیزیں ہوں گی وہ رب نے ان کی زبان میں ڈالی ہوں گی۔وہ خوداین طرف سے نہیں کے گا۔ سورہ جم میں ہے وَمَا يَسْطِقُ عَن الْهُواى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيّ أيُو خي "اورنهيں بولتا وه نفس كى خواہش ہے نہيں ہے مگروہ وحى جواس كى طرف بيجى جاتى ہے۔' اور یہ بھی بائبل میں ہے کہ ان کی شراحت آتشیں ہوگی یعنی اس میں جہاد بھی ہوگا مجرمول کوسز ائیں بھی دی جائیں گی۔توبیاشارات پہلی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ السُنْعَالَى فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَكُنُ لَهُمُ ايَةً كيابيان كے ليے نشانی نہيں ہے اَنْ يَعْلَمَهُ عُلْمَوُّ البَنِي إِسُو آءِ يُلَ كه جانة بين اس رسول كوبني اسرائيل كےعلماء اوراس كتاب كوبهى -سورة الاعراف آيت نمبرا ٥ عيس ب اللَّذِي يَنجلُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التُّورُ فِي وَالْإِنْ جِينُ لِي "وه جس كوده مات ميں لكھا ہواانے ياس تورات اور انجيل ميں "" الجیل بوحتا میں اب بھی موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور صحابیوں کوفر مایا اس کے بعد میں تم سے بہت می باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کاسر دارہ تا ہے اور جھے میں اس کا کے خبیں (باب ۵۱ آیت ۴۰) جنتی خوبیاں ، کمالات اور فضائل رب تعالیٰ نے اس کو دیئے ہیں وہ مجھے تبیں دیئے۔

### عيسائيول كي تحريف كاليك عجيب واقعه:

میں نے کتاب کھی 'عیسائیت ہ پن منظر' اس میں میں نے بیہ بشارت بھی لکھی تھی۔ سردی کا زمانہ تھا کسی نے دروازہ کھ کھٹایا۔ میں نے بیچ کو کہادی کھوکون صاحب ہیں۔ بیچ نے بتلا یا کہ پتلون والے دوآ دمی ہیں۔ میں نے کہا ان کو بیٹھک میں بٹھا کر چائے بلا و ،ان کی خدمت کی اور پوچھا کہتم کون ہوکہاں ہے تشریف لائے ہو۔ ایک کا نام پھرس بلا و ،ان کی خدمت کی اور پوچھا کہتم کون ہوکہاں ہے تشریف لائے ہو۔ ایک کا نام پھرس کی تھا دوسرے کا نام مجھے یا دنہیں ہے ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ کہنے گئے ہم انارکلی لا ہور سے آئے ہیں وہاں کے گر ہے کے ہم ذمہ دارافراد ہیں ہم نے آپ کی کتاب عیسائیت کا پس منظر پڑھی ہے اس میں آپ نے مسلمانوں کو بیتا تر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بیس منظر پڑھی ہے اس میں آپ نے مسلمانوں کو بیتا تر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس نے نہیں ہے۔ میں نے کہا پا دری صاحب دنیا کے سردار سے تہاری کیا مراد ہے۔ کہنے لگا اس خیرار شیطان ہے۔ اندازہ لگا والی کا تاویل کا۔

میں نے کہا یا دری صاحب بات کروکوئی کرنے والی۔ شیطان کس نعمت کا نام ہے ۔ وہ کون ہی دولت ہے کہ جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوار یوں کوخوش خبر گ دے دے رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ میرے بعد آئے گا۔ تو کیا شیطان حضرت میسیٰ سیہ السلام سے پہلے دنیا میں موجو دنہیں تھا۔ حضرت آ دم اور حواعلیب السلام کو جنت ہے س نوکالا تھا۔ شیطان کی خرابیاں جو تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اس وقت شیطان کی خرابیاں جو تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اس وقت شیطان کی تاب سے تھا اور کیا تم شیطان کو دنیا کا سر دار مانے ہو؟ اور کیا شیطان کے متعلق اللہ تق فی کا تینب سے حوار یوں کو مشلہ گر دوں کوخوش خبری سنا تا ہے کہ میں اب جار ما ہوں دنیا کا سر دار آئے ہوا ور میں ہوں گی وہ جھے میں نہیں ہیں۔ میں نے جھے میں اس کا کی کھی ہیں ہیں ہیں۔ میں نے جھے میں اس کا کی کھی ہیں ہیں ہیں۔ میں نے

کہا انجیل متی میں ہے عیسیٰ علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ میں آنے والے کی جو تیاں اٹھانے ے قابل نہیں ہوں ۔ تو کیا آب ۔ خیال کے مطابق سیسی ملیدائسلام اس سے بھی قاصر ہیں کہ شیطان کی جو تیاں اٹھا ئیں۔شیطان کو جو تیاں مارنی ہیں یااس کی جو تیاں اٹھانی ہیں بالآخرآ ئیں بائیں شائیں کر کے چلے گئے۔ تاویل ونیامیں ہرآ دمی کرتا ہے۔ تاویل سے حقیقت تونہیں جھٹلائی جاسکتی۔حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہوتی ہے۔فر مایا وَلَوُ مَزَّ لُنَّهُ عَلَى بَعُضِ الْأَعْجَمِينَ اورا كربهم اتارت اس قرآن ياك وعجميون ميس ي بعض يربسي عجمي تخص پراتارتے فَقَراَهُ عَلَيْهِم پجروه ير حتااس قرآن كوع بيول ير مَا كانوا به مُسوِّمِنِينَ يوم لِي نبيس عصاس برايمان لائے والے - كيتے ہم تو عربي بيں اور ہمارے ليے جو ہدایت نامہ آیا ہے وہ مجمی ہے بیکیا جوڑ ہوا۔اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن یاک میں فرماياب وَمَاأَرُسَلُنَا مِنْ رَّسُول إلَّا بلِسَان قَوْمِه [ابرابيم: ٤] [اوزبير بهيجابم نے كوئى رسول مراس كى قوم كى زبان ميس - " تاكة قوم كويد كهنے كا موقع بى نه ملے كه بات كو منجھے ہی نہیں ۔ زبان کے بیچ بیچ ( نزا کتوں اور بلاغتوں) کو زبان والا ہی سمجھتا ہے دوسرا نہیں سمجھتا۔

پاکستان بننے سے پہلے کی ہات ہے ہمار ہے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا بڑا اسخرہ تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوگئ جس کی وجہ سے اس کی پیشی ہوئی ۔ شم اٹھا کر بری ہوگیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ تو نے غلطت ما ٹھائی ہے کیونکہ تو نے پینظمی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی اللہ کی شم تو نہیں اٹھائی میں نے تو اُلّاں کی شم اٹھائی ہے۔ اُلّاں لیے کدوکو کہتے ہیں۔ اب اس بات کو پنجا بی تو سمجھ سکتے سے بلو جستانی اور سر حدوا لے تو نہیں سمجھ سکتے ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغبر قومی زبان میں جسے ہیں تا کہ بات آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں۔

تو فرمایا کہاگر ہم قرآن یاک عجمیوں میں ہے کسی پر نازل کرتے تو یہ نہ مانتے ۔ فرمایا كذلك سَلَحُنه في قُلُوب المُجُومِينَ اسطرح بم نے چلائی یہ بات مجرموں کے دلوں میں ایمان ندلانے کی کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا ایمان ندلانے کا۔اور الله تعالی کا ضابطہ ہے نُولِه مَاتُولِی "جم پھیرویتے ہیں ای طرف جس طرف کوئی پھرتا ہے۔جس طرف کا کوئی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اس طرف پھیر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالى نے دونوں رائے دکھا كرا ختيار دياہے فسمسنُ شسآءَ فَلُيُوْمِنُ وَّمَنُ شَسآءَ فَلْيَكُفُرُ [سورة الكهف]''پس جوجا ہے اپنی سے ایمان لائے اور جوجا ہے اپنی مرضی ہے کفراختیارکرے۔'' جبرأ الله تعالی کسی کونه ہدایت دیتے ہیں اور نه گمراه کرتے ہیں۔ یہ چونکہ کفریر ڈٹے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے دلوں میں یہ بات چلائی لا يُسؤمِنُونَ به كهوه اس قرآن يرايمان بيس الريس ك حتى يَووُ االْعَذَابَ الْآلِيمَ یہاں تک کہوہ دیکھیں در دنا ک عذاب کو۔اورعذاب دیکھنے کے بعدایمان مفید ہیں ہے۔ حضرت موی علیه السلام اور حضرت بارون علیه السلام نے بوراز ورخرج کیا فرعون کو سمجھانے کے لیے برا ہوشیار آ دمی تھا جانتا تھالیکن مانانہیں اور ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ماننے کا نام ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کے متعلق فر مایا ہے يَعُوفُونَهُ كَمَا يَعُوفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ "بياس پَغْبركواى طرح پنجائة بي جس طرح اين اولا دكو پيجانة بين 'ليكن ايمان بيس لائے -سورة مل ميں آئے گا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ''یفین کیاان نشانیوں کے بارے میں ان کی جانوں نے۔'' فرعون اوراس کی قوم نے یقین کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پینمبر ہیں اور بینشانیاں حق ہیں کیکن ظلم اور سرکشی اختیار کرتے ہوئے ایمان نہیں لائے ۔ توایمان جاننے کا نام نہیں ہے ماننے کا نام ہے۔

پھر جب غرق ہونے لگاتو کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سواکوئی النہیں ہے جس پر بی
اسرائیل ایمان لائے ہیں وَ آئ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ''اور میں فرماں برداروں میں سے
ہوں۔''ادھر سے ارشاد ہوا آگئن وَ قَدُ عَصَیْتَ قَبُلُ [یونس: ۱۹]''اب ایمان لاتے ہو
اوراب تک کفرکرتے رہے ہو۔''ابتہاراکوئی ایمان نہیں ہے۔

توفر مایاعذاب و کھرائیان لائیں گے فیاتین ہے بغتة پی وہ عذاب ان کے پاس آئے گا اچا تک و گھے م کلا یکشی گون اوران کوشعور بھی نہیں ہوگا۔ سیلاب کی شکل میں اے قط سان کی صورت میں لائے ، زلز لے کی شکل میں لائے ، آسان سے پھر برسائے ، رشمن سے تملہ کرا و سے ، بے شارت م کے عذاب ہیں جب التد تعالی لاتا ہے تو پتانہیں چلتا فی فُولُو ا هَلُ ذَحٰنُ مُنْظُرُونَ کی کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکت ہے۔ کیا ہمیں تو بی مہلت مل سکت ہے۔ کیا ہمیں تو بی مہلت مل سکت ہے۔ کیا ہمیں تو بی مہلت مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فی مُنظِرُون کیا پس میں مہلت می السّماءِ او نُتِنا بِعَدَابِ مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فی مُنظِرُون کیا پس میں کی طرف سے یا لے آ ہمارے پاس کوئی درد النسم اللہ کی میں برسا ہم پر پھر آ سان کی طرف سے یا لے آ ہمارے پاس کوئی درد ناک عذاب '

اَفَوَءَ يُتَ كَيالِي آپ بتلا كي نوسهى إِنْ مَّتَعُنهُ مُ سِنِيْنَ الرَّهُم الن كوفاكده وير كُي سال يعنى يركي سال زنده ربي أُمَّمَ جَآءَ هُم مَّا كَانُو ايُوعَدُونَ كَير آكَ سَال يعنى يركي سال زنده ربي أُمَّمَ جَآءَ هُم مَّا كَانُو ايُوعَدُونَ كَير آكَ الن كَ ساته وعده كياجاتا ہے مَآ اَغُنك عُنهُم مَّا كَانُو ايُسَال وه چيز جس كاان كوفائده وياجا رہا ہے۔ كَانُو ايُسَال عَنهُونَ نهيں كفايت كر كى ان سے وہ چيز جس كاان كوفائده وياجا رہا ہے۔ جينے سال زنده ربيں ، پچاس سال ، سوسال ، بزار سال ، جب عذا ب آئ كاتوان كونه وائت بچاسكى ، نه كوشيال ، پچاسكى ، نه لا وَلشكر بچاسكى وَمَآ اَهُ لَكُنا مِنْ قَوْيَةٍ وَلَا سَال ، فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اللّا لَهَا مُنْذِرُونَ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کی بہتی کو گراس ہتی کے لیے ڈرانے والے سے ذِکُوری نفیحت کی بات ہماری طرف سے پوری ہوئی وَمَا سُحنًا ظلِمِیْنَ اور نہیں ہیں ہم خطم کرنے والے کہ بے خبری میں ان لوگوں کو ماردیں ہم نے ان کو استعداد دی اور ان تک حق کو پہنچایا، پیغیبروں کے ذریعے ان کوآگاہ کیا جب نہیں مانے ضد پراڑے دے پھر ہلاک کیا۔



وَمَا تُنْزَّلْتُ بِهِ السَّيْطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ مُ وَمَا يَشْتَطِيعُونَ إِنَّهُ عَنِ التَّمْعِ لَبُعَزُولُونَ ﴿ فَكُلَاتُكُ عُمْعَ اللَّهِ إِلْمَا الْخُرُ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَنَّ بِينَ فَوَانَنِ رَعِيثِيرِتِكَ الْرَقْرِبِينَ فُو اخْفِضَ جِنَاحَكَ لِمِنِ البِّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَانْ عَصُولِكَ فَقُلْ اِنْ بَرِي ءُمِّ مِنَاتَعُمْلُونَ ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ اللَّهِ الْكَنِي يَرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿ هَلْ أُنْتِكُ لَمْ عَلَى مَنْ تَنْزُلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ آثَاكِ اَتِيْمِ ۗ يُلْقُوْنَ السَّمْعُ وَالنَّرُ هُمْ لَذِيُونَ ۗ وَالشُّعُرَّا فِيتِّبُعُهُمُ الْعَاوْنَ ۗ ٱلمُرْتُرُ أَنَّهُ ثُمْ فِي كُلِّ وَادِيكِهِ يُمُونَ فُوانَهُ مُريقُولُونَ مَالَا يِفْعَلُونَ فَالْمُ الكالكين امنوا وعملوا الصلعت وذكروا الله كثيرا وانتصروامن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ إِلَّانِ إِن طَلَمُوْ آكَ مُنْقَلَدٍ يَنْقِبُون ﴿ يَ وَمَا تَنَوَّلَتُ بِهِ الشَّينَ طِينُ اور بيس اتاركرلائ اس قرآن كوشياطين وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ اور بيل لاكتران ك وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ اورنه وه طاقت ركھتے بي إنَّهُمُ بِشَكُوهُ عَنِ السَّمْعِ السَّكِينَ مِنْ لَمَعُزُولُونَ البيَّ اللَّهِ ر كه موت بي فلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إللها الخور بس آب يكاري الله تعالى كے ساتھ سى دوسرے كوحاجت روا، مشكل كشا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ بِس مو جائيں گے آپ سزايا فتة لوگول ميں سے وَ أَنْسَذِرُ عَشِيْرَ تَكَ اور آپ ذرائي

ا يَى برادرى كو الْلَقْرَبِيْنَ جِوْقريبِ بِينِ وَالْحَفِضُ جَنَاحَكَ اورا ٓ بِرْم كري ا بے باز وکو لِمن اتَّبَعَک ان کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے مِنَ المُوفِينِينَ مومنول ميں سے فان عَصْول ك يس اگريكافرآ يكى نافر مانى كري فَقُلُ لِين آب كهدي إنِّي بَرِي عْ بِينَك مِن بيرار مول مِسمًّا تَعْمَلُونَ الن كامول عي جوتم كرتے ہو و تو تكل عَلَى الْعَزيْز الرَّحِيْم اور آیتو کل کریں اس ذات پرجوغالب ہے مہربان ہے الکے سیندی وہ ذات وَتَقَلَّبَكَ اورا سِكا لِلنَّمَا فِي السَّجِدِيْنَ نمازيوں مِين إنَّهُ بِي شُك وه هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وه سنن والا اورجائ والاب هَلُ أَنَبُكُمُ كَيا مِن حَمِين خبر وول عَلَى مَنْ قَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ جس يراترت بيس الله عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ عَلَى كُلِّ اَفَّاكِ بِرَجِمُوتْ آثِيْم كَنْهِكَارِيرِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وه وُالَّتِ بِينَ فَي مولى بات كو وَ أَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ اوراكثران كحموث بين وَ الشُّعَوَ آءُاورجو شاعرلوگ بیں یَتَبعُهُمُ الْغَاوُنَ ان کی پیروی کرتے بیں گراہ لوگ اَلَمْ تَوَ کیا آ بہیں و بھتے أنَّهُمْ بِ شك وه شاعر فِئ كُلّ وَادٍ ہروادى مِن يَهِيمُونَ سركردان بجرتے بين وَأَنَّهُمُ اور بِشك وه شاعر يَقُولُونَ كَتِي مِن الا يَفْعَلُونَ وه جُوكرت بيس بيل إلَّا الَّهَ إِنْ الْمَنُوا مَّكُروه لوك جوايمان لائ وَ عَ مِلُوا الصَّلِحْتِ اورمُل كِياتِهِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اوريادكيا التُّدتَعَالَى

كوبهت وَّانْتَصَرُوا اورانهول نے بدله ليا مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا بعداس كے كه ان يرظلم كيا كيا و سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اور عنقريب جان ليس كوه اوك جو ظالم ہیں آئ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ كَهُون سے پہلویروہ بلٹتے ہیں۔ بعض کا فرقر آن کو بحر ہے تعبیر کرتے تھے اور بعض اس کوشعر وشاعری کی ایک قتم پر محمول کرتے تھے بعض پیکھی کہتے تھے کہ جنات اور شیاطین آ کریہ قر آن اس کو سکھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ دو تین دن وی نازل نہ ہوئی اور آنخضرت کے شدید بخار ہو گیا کہ آ ب اللہ مسجد میں نہ آسکے تو آ ب اللہ کی بچی ابولہ ب کی بیوی نے کہا قد تَوَكَكُ شَيْطَانُكُ "وه شيطان جوتهبين آكر باتين بتا تا تفاوه تحقي جيور كيا ہے۔"تو الله تعالى ايسے لوگول كى ترويد فرماتے ہيں وَمَا تَنَوَّ لَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ اور نبيس اتارك لائے اس قرآن کوشیاطین وَمَا یَنْبَغِی لَهُمُ اور ہیں لائق ان کے وَمَا یَسْتَطِیْعُوْنَ اور ندوه طافت رکھتے ہیں۔ تَنْوِيُلٌ مِنُ رَّبَ الْعَالَمِيُنَ " بيتورب العالمين كاطرف سے نازل ہوا ہے۔'' جرائیل علیہ السلام لے كرآئے ہیں اور شوشے لوگ ونیا میں جھوڑتے ہوئے ہیں۔احادیث میں آتا ہے کہ فضامیں فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج رب العالمين كى طرف ہے بيروحى اترى ہے، آج فلال كے بارے ميں بيرفيصلہ ہوا ہے اور فلال کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یہ شیاطین فرشتوں کی یا تیں سننے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں تو چکدارستارہ ان پرٹوٹ پڑتا ہے شھاب مبین ۔جس کی وجہ ہے کوئی جل جاتا ہے کوئی زخمی ہوجاتا ہے اور کوئی مرجاتا ہے اور کوئی چے جاتا ہے کیکن وہ اپنی مہم کو نہیں چھوڑتے ۔تو فر مایا شیاطین برتو یابندی ہے بہتو سنہیں سکتے بہ کیے اتاریں گے؟

الشعرآء

فرمایا کہ کافروں کی بات میں نہ آنا۔ یہ آپ ﷺ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا ہے فلا تندع مَعَ اللهِ اِللها اخر پس آپ نہ پکاریں اللہ تعالیٰ ہے ساتھ کی دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا، فریا درس، دسکیر معاذ اللہ اگر آپ ایسا کریں کے فَتَکُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ تو ہو جا کیں گے سزایا فتہ لوگوں میں ہے۔ یہ آپ ﷺ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ رب تعالیٰ کے سواکسی کو حاجت روا ، مشکل کشا، فریا درس نہ بنا کیں وَ اَنْ فِدُ عُنِینُ وَ تَکُ اللّٰ فَوْرِینُ وَ اَنْ فِدُ عُنِینُ وَ اَلْا فَوْرِینَ اور آپ ڈراکیں این قربی برادری کو۔

#### اعلان نبوت:

<u>ہے ج</u>نبوت کو جب بیہ سورت نازل ہوئی تو آنخضرت ﷺ نے صفا کی چٹان پر کھڑے ہوکرآ واز دی اور جا در ہلائی ۔ سفید جا درکو ہلانا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ سی المراجي في ملكرديا ہے۔اس وقت بيد بلد مكيس اور بلند عمار تين نہيں ہوتی تھيں دور سے كعبة اللّٰدنظر آتا تھا۔مرد ،عورتیں ، بوڑھے ، جوان ، بیجے ،سب لوگ انکھے ہو گئے ۔ان دنوں ہے افواہ پھیلی ہوئی تھی سراقہ بن مالک حملہ کرنے والا ہے۔سراقہ بن مالک کنعانی مشہور خاندان بنو کنعانہ کا سر دار تقااوراس خاندان کی کے والوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی تھی۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں مہیں یہ کہوں کہ جبل ابونبیس کے دوسری طرف ایک فوج ہے جوتم پرحملہ کرنا جا ہتی ہے کیاتم میری بات مان لو کے یانہیں؟ کنی تنم کی روایتیں موجود ہیں۔ان میں سے ریھی ہے کہ مے والوں نے کہا مَاجَوَّ بْنَا عَلَیْکَ کَذِبًا "جم نے آج تک آپ ہے جھوٹ نہیں سنا۔ 'پینبوت کا یا نچواں سال تھا اور جالیس سال نبوت سے پہلے گزر چکے تھے۔اورایک روایت میں آتا ہے مَاجَرَّبُنَا عَلَیْکَ إلَّا صِدُقًا "جم نے آپ سے سچی بات ہی سی ہے۔'اگر ہمیں کشکر نظر نہ بھی آ رہا ہوتو ہم بہی کہیں گے کہ

ہاری آنکھوں کی کمزوری ہے ہاری بینائی کامنہیں کررہی آپ یقینا سے ہیں۔استمہید او کامیاب ہوجاؤ کے ۔' ورنہ یوں مجھو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے بہاڑ کے پیچھے میں وہ تنہیں زندگی میں بھی ہریشان کریں کے اور مرتے وفت بھی پٹائی کریں گے اور وہ جہان جوآ گے ہے وہ الگ ہے۔ جب آپ نے سے بات فرمائی تو آپ کا چھا ابولہب جس کا نام عبدالعرِّ ی تھانے آپ بھے کے منہ کے قریب آکر ہاتھ آگے کر کے کہنے لگا تبُّ الک سَائِسَ الْايَّامِ الْهَاذَا جَمَعْتَنَا " لِاكت تمهارے ليے بيلا الدالا الله سانے كے ليے ميں جمع كيا تھا۔" ہم نے توبيہ مجھاتھا كركسي دشمن كا ہم پرحملہ ہونے والا ہے۔اس سے آگاہ كرنے كے ليے جميں بلايا ہے۔اس موقع پر الله تعالى نے يه سورت نازل فرمائى تَبَّتْ يَدَا آبی کھب و تب "ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔"تو التدنعالى فرماي وأسبر عبيسوتك الأفكربين اورآب ورائين اين برادرى وجو قری ہے وَاخْفِضُ جَناحک اور پت رقیس این بازو لِمَن اتّبعک ان کے ليجنهول في آپ كى بيروى كى ب من السمو منين ايمان والول سے بازوپست كرنے كا مطلب ہے زن - تھو ئے بچوں كوآب نے ديكھا ہوگا جب ان كوكوئى كام كہے اوران کاارادہ ہوکام کرنے کا تو وہ باز وکو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کام نہ کرنے کاارادہ ہوتو زبان کے ساتھ کندھا بھی او پر کو ہلاتے ہیں۔ بیا نکار کی علامت ہوتی ہے۔مطلب بیہ ہے کہ اینے مومن ساتھیوں کے ساتھ نرمی کریں۔

سورة آل عمران آیت تمبر ۱۵۹ میں ہے فیما رَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ "لیس الله تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے زم ہیں وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیْظَ الْقَلْبِ کانسف سُو امِن حَوُلِکَ اوراگرآپ خت مزاج اورتگ دل ہوتے تو یا وگئنشر ہو جاتے آپ کے اردگرد ہے۔ 'جوآ دی خت مزاج ہوتا ہے لوگ اس کے قریب نہیں آتے فَانُ عَصَوٰکَ پُس آگریہ کے والے آپ کی نافر مانی کریں فَقُلُ پُس آپ کہددیں اِنی بَسِرِیٰ ء مِسَلَّ اَسْ عَصَوٰکَ پُس آگریہ کے والے آپ کی نافر مانی کریں فَقُلُ پُس آپ کہددیں اِنی بَسِرِیٰ ء مِسَلَّ اَسْ عَمَلُونَ بِ شَک میں بیزار ہوں ان کا موں ہے جوتم کرتے ہو، کفر، شرک ، نافر مانی وَ تَو کُلُ عَلَی الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ اورتوکل کریں اس ذات پر جو غالب ہے مہر یان ہے۔ آپ بھی کی ناف آپ بھی کودھمکی دیتے تھے کہ آپ بھی کے مالی ہو گئے آدی بین کہ آپ بھی ان کو لے کر سارے عرب کے خلاف کا روائی کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس ذات پر توکل کریں جو غالب اور مہریان ہے۔ چند سال کے بعد معلوم ہوجائے گا کہ غلبہ کس کو حاصل ہوا ہے؟ ان کو ہوا ہے یا آپ بھی کو۔ آپ بھی اس غالب مہریان ذات پر توکل کریں۔

الَّذِی یَسر کی حِیْنَ تَقُومُ جودیمی ہے آپ کوجس وقت آپ کوڑے ہو تے ہیں۔ کھڑے ہو تے ہیں۔ کھڑے ہونے کی ایک تفییر ہے کرتے ہیں کہ آپ جب بہلیغ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت رب آپ کود یکھتا ہے۔ اور یہ تفییر بھی کرتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ تفییر بھی ہے کہ جب آپ نہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وَ نَفَلُبُکَ فِی السِّجِدِیْنَ اور آپ کا پلٹنا نماز یوں میں۔ آپ کا رب آپ کود یکھتا ہے جب آپ نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، کھی مجدے میں ہوتے ہیں، کھی مجدے میں ہوتے ہیں، کوع میں ہوتے ہیں، کھی مجدے میں ہوتے ہیں، کھی مجدے میں السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ بِثَمَلُ وَی اللّٰہ تعالٰی سِنْ والا اور جانے والا ہے۔ قریب کی بات بھی اور دور زَن بات بھی ، بلند بھی اور آ ہستہ بھی۔ اور دو ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر وباطن کو جانتا ہے، اور دو ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر وباطن کو جانتا ہے،

نیت اورارادوں کو جانتا ہے۔ کا فروں نے بیشوشہ چھوڑا تھا کہ شیطان اس کے لیے وقی لاتا ہے پہلے اللہ تعالی نے تر دید فر مائی اور کہا کہ بیقر آن نہ شیطانوں نے اتارا ہے اور نہان کے مناسب ہے۔ اب اللہ تعالی فر ماتے ہیں ھَلُ اُ نَبِّنہ کُٹُم عَلَی مَنُ تَنَوَّلُ الشَّیطِیْنُ کی مناسب ہے۔ اب اللہ تعالی فر ماتے ہیں ھَلُ اُ نَبِّنہ کُٹُم عَلَی مَنُ تَنَوَّلُ الشَّیطِیْنُ کی مناسب ہے۔ اب اللہ تعالی فر ماتے ہیں ھیل اُ نَبِنہ کُٹُم عَلَی مَنُ اللَّهِ اللهِ الله

### حضور على كاسب سے برامخالف:

وَالشَّعَوَ آءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ اور جوشاعرلوگ ہیں ان کی ہیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ ۔ کا فرآپ ﷺ کوشاعر بھی کہتے تھے اور ساتھ مجنون کا لفظ بھی ملاتے تھے کہ ہم شاعراور مجنون کی بات مان لیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں شاعروں کی بیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

شاعروں کے چیلے جانئے اوران کی مجلس والے شرابی ہوتے ہیں بس صرف ذہنی عیاشی کے لیے لوگ شاعروں کے پاس جاتے ہیں۔اکثر میں خداخو فی نہیں ہوتی اور حضرت محمدرسول لیے لوگ شاعروں کے پاس جاتے ہیں۔اکثر میں خداخو فی نہیں ہوتی اور حضرت محمدرسول اللہ بیٹھیے کی مجلس میں بیٹھنے والے تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہاوین مہدیین ہیں۔خود ہدایت یا فتہ اور دوسروں کی را ہنمائی کرنے والے۔

اس لیے ایک روایت میں آتا ہے اَصْحَدابِی کَالنَّجُوْم بِایَبِهِمُ اَفْتَدَیْتُمُ اَلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا الْمَا اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَ

تو فرمایا کہ شاعر لوگوں کی پیردی گمراہ لوگ کرتے ہیں ان کی مجلس میں گمراہ لوگ اٹھتے ہیٹھتے ہیں اَ کَسْمُ قَوَ اَنَّھُمُ فِی کُلِّ وَادِ یَھِیمُونَ کیا آپنہیں ویکھتے کہ وہ شاعر ہر خیالی وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں سرمارتے پھرتے ہیں۔ شاعروں کی خیالی باتوں کی وجہ ہے لوگ سر ہلاتے ہیں۔ حارث بھنگوئ ہوئے ہزرگ گزرے ہیں ان کا بیٹا شاعروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا! میری تھیجت یا در کھو! شعروشاعری میں نہ پڑو جتنا میں اٹھتا ہیٹے ہیں اس کی لذت زیادہ ہوگی اور شعر جتنا خلاف واقعہ ہوگا اتنا ہی با کمال نظر حجوثا شعر ہوگا اتنا ہی با کمال نظر

آئے گا (گویا مبالغے کوشعر کاحسن قرار دیا جاتا ہے) اور پھران میں یفق بھی ہے و آنگہ م یکھوٹکوئ مَا لَا یکفَعُلُون اور بے شک وہ کہتے ہیں وہ جوکرتے ہیں ہیں۔ شاعر کہتے پچھ ہیں اور کرتے پچھ ہیں۔ ہمارے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال مرحوم۔ اس دور میں فاری اردوکا اتنا بڑا شاعر کوئی نہیں بیدا ہوا۔ وہ خود اپنے بارے میں اقر ارکرتے ہیں

> ا قبال براایدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا بیانازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا

اگرگفتار کے ساتھ کر دار بھی ہوتا تو علامہ وقت کا بہت بڑا ولی ہوتا۔ تو محض شعر وشاعری سے پیچھنبیں بنیآ ساتھ کر تے زیادہ تھے اور ہم لوگ کرتے کریادہ تھے اور ہم لوگ کرتے کم بین اور کہتے زیادہ ہیں۔ لوگ کرتے کم بین اور کہتے زیادہ ہیں۔

متنبی کا دعومی نبوت :

مشہور شاعر تھا متنبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے پاس جادو کے دو کرشے تھے۔ چاول کے ایک دانے پر بوری بسم اللہ اورسورہ اخلاص لکھ لیتا تھا اور پڑھی بھی جاتی تھیں۔ اورشیش کا منہ چاہے جتنا تگ ہوتا اس میں انڈ اواخل کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہا گر میں نبیس ہوں تو تم کر کے دکھا دو۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی گو کہ خلافت راشدہ نہیں تھی مگر بہر حال اسلام کی قدر ومزلت تھی۔ متنبی کے خلاف مقد مہدا کر ہوگیا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں سے کہا، اپ دوستوں اورشا گردوں کو کہا کہ میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں سے کہا، اپ دوستوں اورشا گردوں کو کہا کہ میر القب لائے تم مجھے لائ کہا کرو۔ لا صاحب آئے ہیں، لا صاحب کے ہیں لاصاحب میر القب کیا گا کہا کہ جن الصاحب نے ہیں الصاحب نے ہیا کہا کہ تم نے بیل کہ تا کہ تا کہا کہ تم نے کہا کہ تا کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہا کہ تا کہا کہ تا کہا کہ تا کہ تا کہا کہ تا کہ تا کہا کہ تا کھا کہ تا کہ تا کہا کہ تا کہ تا

نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ متنتی نے کہا ہاں کیا ہے۔ جج نے کہا کہ نبی تو کوئی معجز ہ بھی دکھاتے ہیں۔ کہنے لگا خشک جاول کا دانہ لاؤ۔عدالت میں جج بے سامنے ، قاضی کے سامنے اس نے جاول کے دانے پر بوری سم اللہ اور سورۃ اخلاص لکھ دی اور کہنے لگا اگر میں نی نہیں ہوں تو تم میں سے کوئی ایسا کردے۔ تنگ منہ والی شیشی منگوائی اس میں انڈ اداخل کردیا۔ قاضى برا مجھ دارتھااس نے کہا کہم آنخضرت اللہ برایمان رکھتے ہو کہ ہیں۔ کہنے لگاہاں! میں آپ ﷺ پرائمان رکھتا ہوں اور آپ ﷺ کی نبوت کے فقیل ہے ، برکت ہے نی بناہوں۔قاضی صاحب نے کہا کہ آنخضرت النے نے فرمایا ہے کا نبستی بعدی ميرے بعد كوئى نى نہيں آئے گا۔ "تم كيے نبى بن كئے ہو؟ متنتى نے كہا يہى حديث تو میری نبوت کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا ہے کہ لا میرے بعد نبی ہو گااور میں لا ہوں۔لوگوں سے بوچھوممرالقب لا ہے۔عدالت میں جانے سے پہلے کیسی تمہید با ندھی تھی اندازہ لگاؤ۔ جج نے کہا کہ جو طاقتور جلاد ہے اس کو بلاؤ۔ بلایا گیااور لاصاحب کولٹا کے جب چندورے لگے تو کان پکڑ کر کہنے لگامیری نانی کی بھی توبہ ہے میں نی نہیں ہول۔ ایک مقام پر جار ہاتھا کہ دشمنوں کے گھیرے میں آگیا۔ساتھیوں میں سے ایک شاگر دنے کہا استادجی! بیآی کاشعر ہے.....

> فَالحيل وَالابل والبغال تعرفُني والارض والغرب والقرطاس

'' میں وہ بہادر ہوں گھوڑے ،اونٹ اور خچر مجھے جانتے ہیں ،میدان جنگ اور نیزے اور قلعے مجھے جانتے ہیں۔' تو حضرت لاصاحب! بھاگتے کیوں ہو؟

توشاع رلوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سارے ایسے

نهيس بيل إلا اللَّذِينُ نَ امننُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحةِ مَكُروه لوك جوايمان لا عاور انہوں نے مل اچھے کیے وہ شاعر سیجے ہیں۔ جیسے حسان بن ثابت ﷺ آنخضرت ﷺ کے شاعرتے۔کافر جب آپ ﷺ کی ہجواور مذمت کرتے تھے شعروشاعری میں تو آنخضرت ﷺ حضرت حسان بن ثابت ﷺ، كوفر ماتے كه ان كا جواب دو\_تو حضرت حسان ﷺ، شعرو شاعری میں ان کارد کرتے تھے۔ اور مسئلہ بیہ ہے کہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، آتخضرت على كے خلاف ، حق كے خلاف اگركوئى بات كرے تومسلمانوں ميں ضروركوئى نه کوئی طبقہ ہونا جاہیے جوان کا رد کرے۔اگر کوئی بھی رنہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔اگر باطل کی ایک ثقد آ دمی بھی تر دید کردے گا توسب کی طرف ہے فرض ادا ہوجائے گا کیونکہ باطل کی تر دید کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی تر دیزہیں کرے گا تو عوام برے سطی ہوتے ہیں وہ اس کی بات کو سیجھ لیں گے اس لیے اس کی غلط بات کی تر دید کرنا ضروری ہے ۔تو حضرت حسان بن ثابتﷺ شعروشاعری میں کا فروں کارد کرتے تھے اور بھی ہے شارشا عر گزرے ہیں جوحق کی ترجمانی کرنے والے تھے۔

مولا ناجلال الدین روئی گی کتاب ہے ''مثنوی شریف' اس میں فاری زبان کے اشعار ہیں۔اس کا بڑا بہترین ترجمہ حضرت تھا نوئی نے کیا ہے۔اس کو فارغ اوقات میں ضرور پڑھیں۔اس میں تمہیں تو حید ملے گی ، رسالت ملے گی ، قیامت کا ذکر ملے گا ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ملے گا ، دنیا کی بے ثباتی ملے گی اور وہ جس کو شیح معنی میں تصوف کہتے ہیں وہ ملے گا۔نہایت وقیق کتاب ہے ہرآ دمی کو بغیر شرح کے بچھ بھی نہیں آسکتی۔ تو فر مایا جولوگ ایمان لائے اور عمل کتے اچھے وَ ذَکَو وُ اللّٰهُ کَوْنُو ا اور یا دکیا۔

التدتعالي كوبهت وَّانُتَصَرُوا اورانقام ليادشمنول سے مِنْ بِبَعُدِ مَا ظُلِمُوا بعداس كے

کدان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اگر کا فرشعروشاعری میں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں اور یہ شعروشاعری میں انتقام لیتے ہیں ، بدلہ لیتے ہیں ، اس کارو کرتے ہیں تو ایسے لوگ مستشنی ہیں و مسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اور عنقریب جان کرتے ہیں تو ایسے لوگ مستشنی ہیں و مسَیعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اور عنقریب جان کی کرتے ہیں گے وہ لوگ جوظالم ہیں آئ مُنقلبِ یَنْقَلِبُونَ کہون سے بہلو پر بلاتے ہیں۔ جنت کی طرف یا دوز خ کی طرف جاتے ہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔



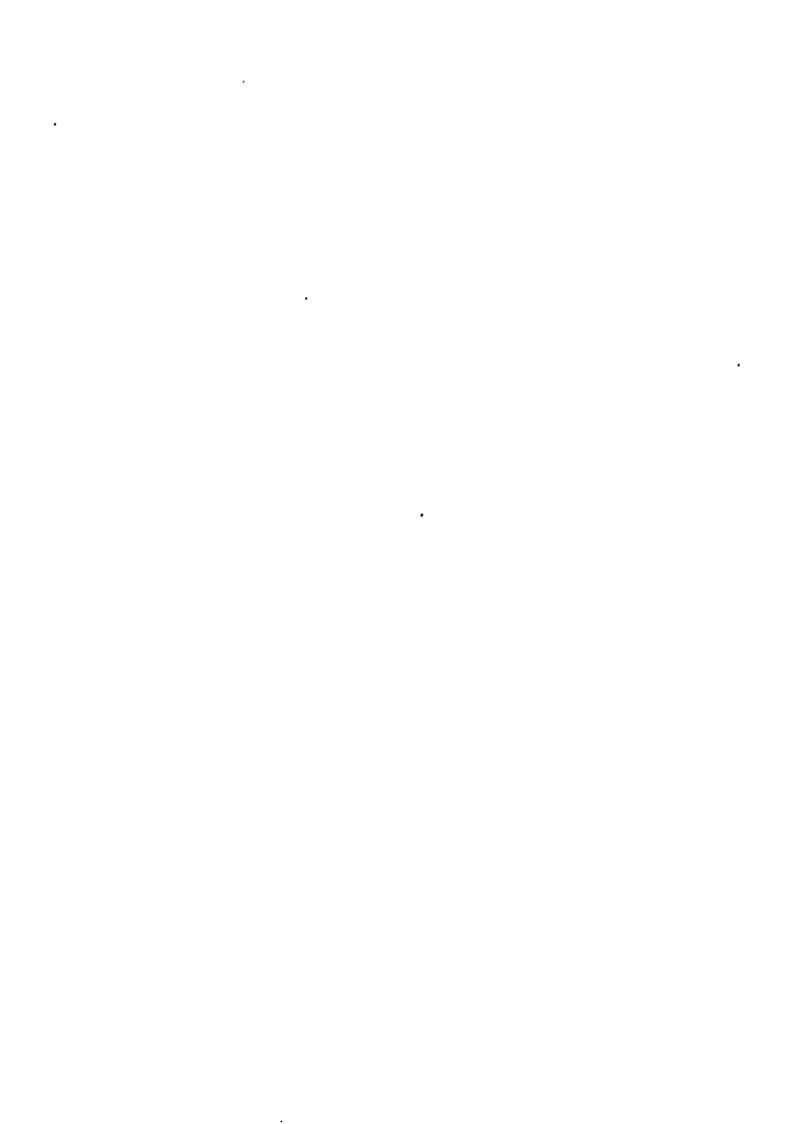



Axia market by a contraction of the

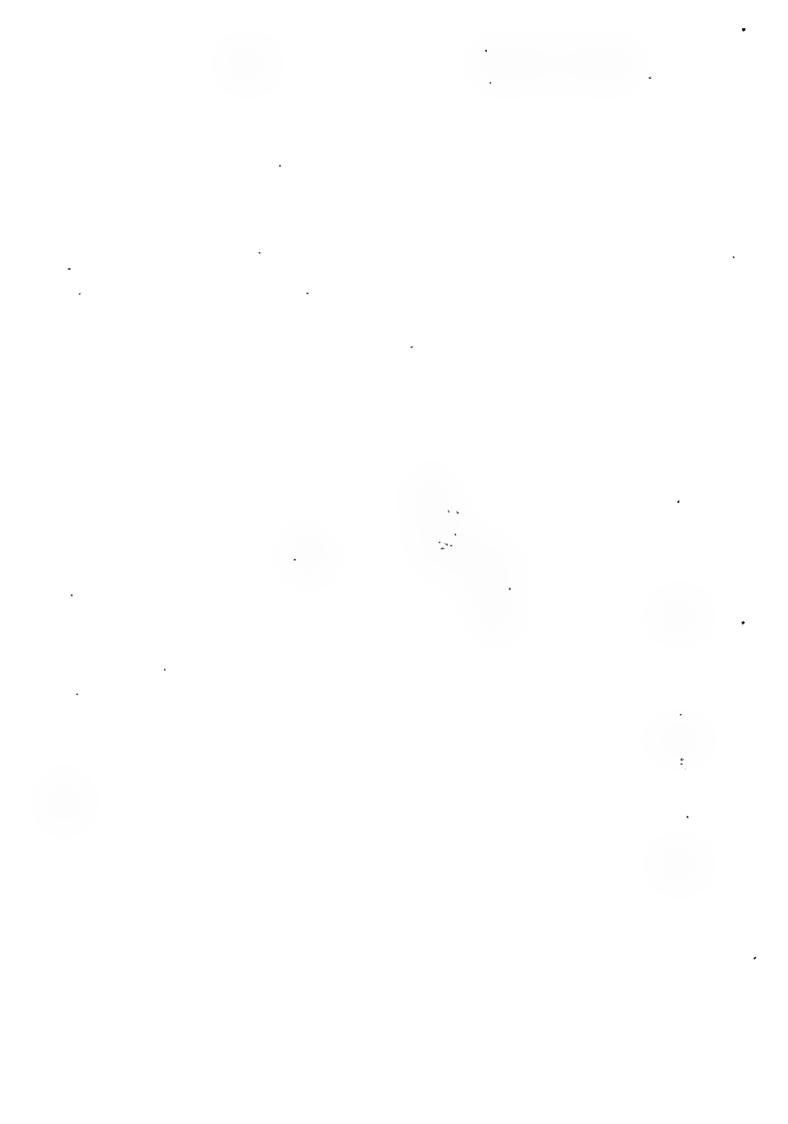

يَوْالْفَاكِمْ يَعْهُمْ الْهُ الْمُوالْوَ الْرَحْمِنِ الرَّحِيْنِ فَهُلَى وَ بَشْرَى الْمُولِيَّ فَيْكُونَ الْكَالْمُ الْمُوْمِنِيْنَ فَهُلَى وَ بَشْرَى الْمُولِيَّ فَيْكُونَ الْكَالْمُ وَيُونُونَ الزَّلُوةَ وَهُمْ الْمُنْ فَيْكُونَ الْمَالُوةَ وَيُونُونَ الزَّلُوةَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الزَّلُوةَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الزَّلُونَ الْمُؤْمِنُونَ الزَّلُوةَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُؤْمِنُونَ الزَّلُوةَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ال

طسس تِلُکَ این الْقُوانِ یه آیتی بی قرآن کریم کی و کِتابِ مُبینِ اور کھول کربیان کرنے والی کتاب کی هُدًی ہدایت ہے وَّ بُشُری اور خُوشِخری ہے لِللَّمُوْمِنِینَ ایمان والوں کے لیے الَّذِینَ موکن وہ بیں یُقِیمُونَ الطَّلُوةَ جُوقائم رکھتے بیں نمازکو وَیُوثُونَ الزَّکُوةَ اور دیتے بی ذکوة وَهُمُ الطَّلُوةَ جُوقائم کر کھتے بی نمازکو وَیُوثُونَ الزَّکُوةَ اور دیتے بی ذکوة وَهُمُ بِالْاحِرَةِ اور وہ آخرت پر هُمُ یُوقِنُونَ یقین رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِینَ بِشک وہ لوگ لَا یُوْمِنُونَ جُوایمان بی لاتے بِالْاحِرَةِ آخرت پر زَیَّنَا لَهُمُ نَم نِی وَایمان بی لاتے بِالْاحِرَةِ آخرت پر زَیَّنَا لَهُمُ نَم نِی وَایمان بی اِن کے لیے اَعْمَالُهُمُ ان کے اعمال فَهُمْ یَعُمَهُونَ پُن وہ مِن کِی بِی اِن کے لیے اَعْمَالُهُمُ ان کے اعمال فَهُمْ یَعُمَهُونَ پُن وہ مِن کے بین ان کے لیے اَعْمَالُهُمُ ان کے اعمال فَهُمْ یَعُمَهُونَ پُن وہ مِن کے بین ان کے لیے اَعْمَالُهُمُ ان کے اعمال فَهُمْ یَعُمَهُونَ پُن وہ مِن کے بین ان کے لیے اَعْمَالُهُمُ ان کے اعمال فَهُمْ یَعُمَهُونَ پُن وہ مِن کے بین ان کے لیے اَعْمَالُهُمُ ان کے اعمال فَهُمْ یَعُمَهُونَ کُن کِن وہ مُن کے ایک کے ایک کی ایک کا عمال فَهُمْ یَعُمَهُونَ کُن کِن وہ مُن کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک کو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک

-7 7

سرگردال پھرتے ہیں اُولسٹِک السذِیسن کی وہ لوگ ہیں لھے مسوء الْعَذَابِ الْ كَ لِي بُراعذاب بِ وَهُمْ فِي الْاجِرَةِ هُمُ الْآخِسَرُونَ اور وه آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں وَإِنْکَ اور بِے شک آب كو لَتُلَقَّى الْقُرانَ البتدوياجاتاج آن مِن لَّدُنْ حَكِيم حَكمت واللي طرف سے عَلِيْم عليم كى طرف سے إذْ قَالَ مُوسلى جس وفت فر مايا موى عليه السلام نے اِلاَه لِه این گروالوں سے اِنّی انست نارًا بِشک میں نے محسوس كى ہے آگ سَالِيُ كُمْ مِنْهَا مِن عَنقريب لاؤں گاتمهارے ياس اس آگے سے بخبر کوئی خبر او اتیکٹم یالاؤں گاتمہارے یاس بیشھاب شعلہ قَبَسِ سَلًّا كُر لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ تَاكِيمُ آكْسِكُو فَلَمَّاجَآءَ هَالِي جبِ آئے موی علیدالسلام آگ کے پاس نُودِی آوازدی گئ اَنْ مِبُورک بیک برکت ڈالی گئے ہے من فی النَّارِ اس پرجوآ گ میں ہے و من حولها اورجواس کے ارد كردب وَسُبُحٰنَ اللهِ اورالله تعالى كا ذات ياك ٢ رَبِّ الْعَلْمِينَ جو تمام جہانوں کا پرور دگار ہے۔

وجد تسميه:

اس سورت کانام سورة النمل ہے۔ نَسمَسل نسملة کی جع ہے اور نملہ کامعنی ہے چیونی ۔ توقی ۔ تونی اس مورت میں چیونیوں کا ذکر ہے جس کی تفصیل آ سے دوسر ہے دکوع میں آ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوة والسلام اپنے فوجی النسمی کے دوسر یوں کو کہا گھرکو لے کرجار ہے متھے کہ آ سے چیونٹیوں کی بستی تھی ۔ ان میں سے ایک نے دوسر یوں کو کہا

کہ اپنی اپنی بلوں میں تھس جاؤ خواہ تخواہ توندی نہ جاؤ۔ لیعنی وہ سورت جس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ہے سنتالیس ( سے) سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس کا اڑتالیسواں ( ۴۸) نمبر ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کے سات رکوع ہیں اور تر انوے آبیتیں ہیں۔

#### حروف مقطعات:

طسس يحروف مقطعات ميس ے - كى دفعه يہلے بيان ہو چكا ہے كر آن کریم کی انتیس (۲۹)سورتوں کے شروع میں ایسے حروف واقع ہوئے ہیں۔حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ بیالله تعالیٰ کے نام ہیں۔ بیعن الله تعالیٰ كے ناموں كومخفف طريقے سے لكھا گيا ہے۔مثلًا ط سے مرادطيب ہے يہ بھى الله تعالى كے ناموں ميں سے ایک نام ہے۔ اور سے مراد سے جے بیائی اللہ تعالی كا صفاتی نام إسمينع بَصِيرٌ - يلك النت القُرُان بيآيتي بي قرآن كريم كى -بيجويراعى جارى بين يقرآن ياك كي آيات بين و كِعَساب مُبين اوراس كتاب كي آيتي بين جو حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے اس لے ہم اس کی عظمت کوئیں یاتے۔جن لوگوں کی زبان عربی ہےوہ پڑھ کرخوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب تعالی نے جس چیز کو بیان کیا ہے اس میں کوئی شک شبہیں ہے گات مرایت ہے و بُشُورى لِللمُوْمِنِيْنَ اورخوش خبرى إيمان والول كے ليے قرآن ياكمجسم مدايت ہے زندگی کے ہرموڑ کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے اور ماننے والول کوخو پنجری ویتا ہے الله نعالی کی رضا کی ،آخرت کی فلاح کی اور کامیانی کی ،قبرحشر کی راحت کی اور جنت میں وا<u>۔ خلے کی</u>۔

### ایمان والوں کے اوصاف :

ايمان والورس كي اوصاف كيابين؟ الله تعالى فرمات بين السّنديْسنَ يُسقِينُهُ وُنَ المصلوة ايمان والمي وه بين جونمازكوقائم ركهة بين - قائم ركهني كالمطلب ب كهاس كو وفت پر باجماعت اوا کرتے ہیں بورے فرائض اور واجبات کے ساتھ۔ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنی جا ہیں۔ ایک شخص نے آنخضرت ﷺ کے سامنے نماز پڑھی اور تمازك بعدآب على كوسلام كيارآب على فرمايا إرْجعُ فَصَلَ فَاِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ '' پھر جا کرنماز پڑھ پس بےشک تونے نمازنہیں پڑھی۔''اس نے دوبارہ نماز پڑھی اورآ پ ﷺ کے یاس آیا۔ آپﷺ نے فر مایا پھر جا کرنماز پڑھتونے نماز نہیں پڑھی۔وہ پھر پڑھ کر آیا۔آپﷺ نے پھر فر مایا جا کرنماز پڑھاتو نے نمازنہیں پڑھی۔اس نے کہاحضرت!باَبی أنْتَ وَأُمِّى ميرے مال باب آب يرقربان مجھ جوطريقة تاب ميں نے اس طرح نماز یرسی ہے اب آپ اللہ مجھے سمجھا کیں کہ میں نے سطرح پرسنی ہے تا کہ میں اس طرح یر هوں۔ پھر آنخضرت ﷺ نے اس کو وضو سے لے کر آخر تک سارا نماز کا طریقہ بتلایا اور تمجمایا ۔ احادیث کی تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص رکوع ، سجود ، قعود ، تو مہ ، جلسہ ، اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔رکوع میں جاتا تو جھکتے ہی سرا ٹھالیتا تھا۔ یا در کھنا! رکوع کی اونی تسبیحات تین ہیں لینی کم از کم تین مرتبہ سجان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ امام کے لیے مناسب ہے کہ وہ یا پچے تسبیحات پڑھے تا کہ مقتدی تین دفعہ یڑھ کیں۔الحمد بند! اپنامعمول بھی یہی ہے کہ میں رکوع میں یانچ مرتبہ سبیح پڑھتا ہوں اور سجدے میں بھی ۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ کم از کم تین ہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس مخص نے نماز بڑھی اور رکوع مجود میں اعتدال نہ کیا۔ رکوع سے سر اٹھایا جلدی ہے

سجدے میں جلا گیا۔ جب صحابی کی نماز مسجد میں تین دفعہ پڑھی ہوئی نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہوجائے گی۔

## نماز میں گھٹنوں کا ننگار کھنا:

اور یہ بات بھی تم کئی دفعہ ن چکے ہو کہ ایک آدمی کی گنگی مخنوں سے پنچھی اس کو آخضرت کے خار مایا کہ دوبارہ جا کر وضوکر اور نماز پڑھ۔اس نے کہا حضرت! میرا وضو کھی ہے۔آپ کے خار مایا تیری نماز آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔آپ کے نماز آپ کھی نے نماز آپ کھی نے نماز آپ کھی نے فر مایا آسُبلٹ اِذَادَک ''تو نے اپنی لنگی ہوئی۔ اس نے کہا حضرت! وجہ؟ آپ کھی نے فر مایا اسٹبلٹ اِذَادَک ''تو نے اپنی لنگی مخنوں سے نیچ اٹکائی ہوئی ہے۔ یہ ابوداؤ دشریف کی روایت ہے تیجے سند کے ساتھ۔ چونکہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اس لیے ہماری نماز ول کاکوئی اثر نہیں ہے۔اگر حقیقت میں نماز ہوتو رب تعالی کا ارشاد ہے۔ اِنَّ السَّسلُ وَ قَدَنُهُ ہی عَنِ اللَّهَ حُشَاءِ مِی نَماز ہوتو رب تعالی کا ارشاد ہے۔ اِنَّ السَّسلُ وَ قَدَنُهُ ہی عَنِ اللَّهَ حُشَاءِ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ہِ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ہوئی ہے۔'' وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ہوئی ہے۔'' وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

مومنوں کی دوسری صفت: وَیُسوَّتُوْنَ الزَّکُوةَ اور ده دیتے ہیں زکوۃ ہدنی عبادتوں میں نماز سرفہرست ہے اور مالی عبادتوں میں زکوۃ ۔تو وہ مالی عبادتوں میں زکوۃ ۔ پابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں۔اوران کی تیسری صفت وَ هُم بُرِالاِ خِسرَةِ هُم یُوُقِنُونَ اور دہ آحرت پریقین رکھے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جوآخرت پریقین رکھے گااس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ ایک آدمی سکول کالج میں داخل ہو جاتا ہے نہ کتابیں خریدتا ہے نہ حاضری دیتا ہے نہ کتابیں خریدتا ہے نہ حاضری دیتا ہے نہ کتابیں خریدتا ہے نہ حاضری دیتا ہے نہ تیاری کرتا ہے صرف اتنا کہتا ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے،امتحان دینا ہے۔ تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ بھی ! تم نے کتابیں خریدی نہیں سکول حاضری نہیں دیتے مضمون پڑھانہیں ، دہرایا نہیں ،امتحان کیا دو گے۔اس طرح صرف سے کہہ دینا کہ دیتے ،صفون پڑھانہیں ، دہرایا نہیں ،امتحان کیا دو گے۔اس طرح صرف سے کہہ دینا کہ

قیامت آئے گی ، قیامت آئے گی اور اس کے لیے تیاری کچھ بھی نہیں کرتا تو اس کا قیامت پرکہال یقین ہے؟ جن کو قیامت پریفین ہے وہ قیامت کی تیاری کرتے ہیں۔

اب مومنوں کے مدمقابل جو دوسرے لوگ ہیں ان کا حال بھی سن لو۔ فر مایا اِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْلَاحِرَةِ بِيشِك وه لوك جوآخرت يرايمان نبيس ركه زَيَّنَّالَهُ أَعْمَ اللَّهُمُ جَم فِي مِن كِي جِيل ال كِيلِ ال كِيان كِامَال فَهُمْ يَعْمَهُونَ لِيل وه سر گردان پھرتے ہیں۔ انہوں نے اسے لیے بُرے عمل اختیار کیے ہیں اور دیوانوں کی طرح دنیا میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوانہی راستوں پر چلا دیا جن کووہ اچھاسمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے پروردگار کائے آلے مَاتَوَلَی [نیاء:110]' مماس کو پھیرد ہے ہیں اسی طرف جس طرف کا اس نے رخ کیا۔ "جس طرف کوئی جاتا جا ہتا ہے رب تعالی ال كواس طرف يجيردية بي أولْئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمُ سُوَّءُ الْعَذَابِ يَهِى لُوكَ ہیں جن کے لیے رُاعد اب ہے۔ مرتے وقت جب فرشتے جان نکا لتے ہیں بَيضَ ربُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ [انفال: ٥٠] "مارتے ہیں ان کے مونہوں پراور پیٹھوں پر۔ " پھر قبر میں عذاب ہوگا ، پھرمیدان محشر میں ، پھریل صراط ہے گز رتے ہوئے ، پھر دوزخ میں بهوگااور بهي ختم نهيں موگا وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْآخُسُووُنَ اوروه لوگ آخرت ميں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آئحسَ و اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ خسارے والے ہول گے۔ سورة الفرقان آیت نمبر ۲۷-۲۸ پس ہے وَیَوْمَ یَعَضُ النظَّالِمُ عَلَی يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلا ""اورجس دن كالميس عظالم اين ہاتھوں کواور کہیں گے کاش کہ میں نے پکڑلیا ہوتارسول کے ساتھ راستہ یدویہ لَتنی لَیْتَنِی لَمُ أَتَّخِذُ فُلاَ نَا خَلِيلاً احْرابي كاش كه من فلال كواپنادوست نه بنايا موتا-"ليكن

جيوڙ كرجلدي واپس آ جاؤل گا،اجازت مل گئي ۔ چنانچه موئ عليه السلام بيوي ، بچه،ايك خادم بھی ساتھ تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بکریاں بھی دی تھیں ضرورت کے لیے کہ راستے میں ان کا دودھ بیتے جانا۔مویٰ علیہ السلام ان کو لے کر چل پڑے۔ جب طویٰ کے مقام پر پہنچے رات کا وقت تھاراستہ بھول گئے۔اس وقت آج کل کی طرح کشادہ سر کیں تو نہیں ہوتی تھیں ۔موسیٰ علیہ السلام نے اینے اہل خانہ کو کہا کہ ب شک میں نے آگ محسوں کی ہے مجھے آگ نظر آرہی ہے میں جاتا ہوں سائیٹ کے م مِنْهَا بِخَبَرِ مِي عُقْرِيبِ لا وَن كَاتمبارے ياس اس آك عيكوئي خبر يقيناً كوئي نهوئي بنده بهي وبال موكاال مع مصر كاراسته بوجهول كا أوُ التِيْ بُحُمُ بِشِهَابِ قَبَس يالا وَل كَا تمہارے یا س شعلہ سلگا کر لَمُعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ تا کہتم سیکو۔ان الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے كەسردى كاموسم تھا۔ بعض تفسيرول ميں يہ بھى لكھا ہے كە الميەمختر مەكے مال بكى بچه پيدا ہونے والا تھا۔ایسے موقع برطبی نقطہ نظرے کر مائش اچھی ہوتی ہے نہ مختذی جگہ ہواور نہ مُصْنَدًى چِيزِين كَعَائِے -اس ليے فرمايا كه بين آگ سلگا كرلا تا ہوں فَلَمَّا جَآءَ هَا پس جس وقت موی علیہ السلام آگ کے پاس ہنچے تو وہ دنیا کی آگ تو نہیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی جلی تھی۔آ گے درخت کا ذکر بھی آئے گا یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا ،انار کے درخت کاذکر بھی آتا ہے اور یہ جوکیکر یا بیری کے درخت پر جڑیں چڑھی ہوتی ہیں پیلے پیلے رنگ کی اُردودالے اس کوا کاس کہتے ہیں۔ان کوعربی میں عسلیق کہتے ہیں۔تم اپنی بولی میں کیا کہتے ہو؟ (سامعین سے یو چھا توانہوں نے جواب دیا) نرا دھار۔ تو نرا دھار بھی لکھا ہے۔اوربعض تفسیروں میں ان بیر یوں کا بھی لکھاہے جوزین بریجھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان كوكالے كالے دانے لگتے ہے۔ بہر حال وہ ظاہرى آگنہيں تھى بلكہ اللہ تعالى كنورى تجلى

تقی ۔ جب موئی علیہ السلام اس کے پاس پہنچ نُودِی آوازدی گئی آن ہی وُدِک مَن فول فِی النّادِ یہ کہ برکت ڈال گئی ہاس پر جوآ گ میں ہے و مَن حَولَهَ اور جوارد کرد ہے۔ موئی علیہ السلام آگ کے پاس تھوہ بھی برکت والے اور اردا کر دجوفر شتے کھڑے ہیں ان پر بھی رب تعالی کی برکتیں ہیں۔ فرمایا وَسُبُحٰنَ اللّٰهِ دَبِّ الْسَعْلَمِینَ اور اللّٰه تعالیٰ کی دات پاک ہے جوتمام جہانوں کا پر دردگار ہے۔ آگے ذکر آئے گا کہ میں جو بول رہایوں در بالعالمین ہوں۔



# يلمؤلنى إِنَّا أَنَا اللَّهُ الْعَزِيْرُ الْحُرَاكِ كَيْمُ فِي

وَالْقِ عَصَاكَ فَلَمّا رَاهَا تَهُمَّرُ كَانَهَا جَأَنُ وَكَلَى الْمُرْسِلُونَ فَي الْمُرْسِلُونَ اللّهِ اللّهِ وَعُونَ فَي اللّهِ اللّهِ وَمُونَ اللّهِ اللّهِ وَمُونَ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللل

یمُوسَی اےموی علیہ السلام إِنَّه بِشک شان بہ ہے کہ اَنَا اللَّهُ مِن اللّہ مِن اللّہ مِن اللّہ مِن اللّه مِن الله مِن اللّه مِن الله مِن الله

### ربطآيات:

فسادکرنے والوں کا۔

حفرت موی علیہ السلام کا واقعہ کھی کل بیان ہوا تھا کہ دین ہے جب واپس مصر جارہ ہے بیوی، بچہ اور خادم بھی ساتھ تھا راستہ بھول گئے اور بیوی کو در دزہ شروع ہوگیا۔ سردی کا موسم تھا آگ کا بھی کوئی انظام نہیں تھا اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ تم یہاں کھہر و مجھے آگ نظر آ رہی ہے راستے گا بھی پنہ چل جائے گا آگ کا شعلہ بھی لے آؤں گا جب وہاں پہنچ تو آ واز دی گئی جو آگ میں ہاس پر بھی رب تعالیٰ کی برکت ہے اور جو اردا گرد ہاں پر بھی رب تعالیٰ کی برکت ہے اور جو اردا گرد ہاں پر بھی برب تعالیٰ کی برکت ہے اور جو اردا گرد ہاں پر بھی برب تعالیٰ کی برکت ہے اور جو اردا گرد ہاں پر بھی برب تعالیٰ کی برکت ہے اور جو اردا گرد ہاں پر بھی برب تعالیٰ کی برکت ہے اور دی اردا گرد ہاں پر بھی برب تعالیٰ کی برکت ہے اور دی انہا ہے سارے جہاں کا۔'' اسی مقام پر دب تعالیٰ نے آ واز دی

ينمُوسنى احموى عليه السلام إنَّهُ أنَّ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بِيثَكُ شَان بيب كهجو آپ کے ساتھ گفتگو کررہاہے میں اللہ ہوں جَالَّ جَلاَ لُسے ، عالب ہے تمام چیزوں پر حكمت والا ب\_الله تعالى في موى عليه السلام بربات واصح كردى تاكه وه مغالط مين نه ر ہیں کہ میرے ساتھ کون گفتگو کررہاہے؟ فرشتہ بول رہاہے، جن بول رہاہے یا خدا کی کوئی اور مخلوق میرے ساتھ بات کررہی ہے۔حضرت موئی علیہ السلام کے یاس لاتھی ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی بھیٹر بکریوں کے لیے درختوں سے بیتے حجا ڈتے تھے سہارااگا <sup>کر</sup>۔ کھڑے بھی ہو جاتے تھے اور بھی کئی کام اس سے لیتے تھے مثلاً ساہ ن لاکھی کے ساتھ باندهكركند هي يرركه ليت تق وغيره وغيره -الله تبارك وتعالى ففر مايا و ألن عَصَاك اےموی علیہالسلام اپنی لاٹھی ڈال دے اللہ تعالیٰ کے تھم سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی تَصِيْكُ وه سانب بن كن فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَوُّ لِي جس وقت و يكهاموي عليه السلام في ال لا تھی کورکت کررہی ہے کے انتھا جَ آن گویا کہ وہ پتلاسانی ہے۔ پتلاسانی پھر تبلا ہوتا ہے سورہ طلہ آیت نمبر۲۰ میں ہے فیاذا حَیّةٌ مّنسعلی ''پس اجانک وہ لاَتھی سانپ بن کر ووڑنے لگ گئے۔'' وَلَٰی مُدُبورًا پھرے موی علیہ السلام پشت دکھا کر۔سانی کی طرف يشت كركے بھا گناشروع كرديا وَلَهُم يُعَقِبُ اور يَجِيعِ مُرْكرندد يكھا۔موىٰ عليه السلام نے خیال فرمایا بیسانپ ہے موذی چیز ہے نقصان نہ ہواور یا در کھنا! موذی چیز سے طبعی طور پر خوف ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ آ دمی شیر، چیتا ،سانپ، بچھوسے ڈرتا ہے اس سے ایمان يركونى زدنبيل يزتى - حديث ياك مين آتا ہے آنخضرت بيسفر برتھ ايك جگه بزانرم ملائم گھاس تھا۔آپ ﷺ نے فر مایا کہ یہاں تم جا در ڈال دو میں آرام کر لیتا ہوں۔اس گھاس ہے بچھونے نکل کرآپ کو ڈیگ مار دیا۔ ابو داؤ دشریف کی روایت ہے آپ ﷺ نے فر مایا

لَعَنَ اللَّهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرِى نَبيًّا أَوْ غَيْرَهُ او كما قال "اللَّهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرِى نَبيًا أَوْ غَيْرَهُ او كما قال "اللَّهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرِى نَبِياً نی اورغیرنی کوئیس جانتابس اس کا کام ڈنگ مارنا ہے۔'' پھرآ یے ﷺ نے پیکمات اَعُودُ بكيليمات الله التَّامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ يرُ هَر يُعونك ماروى ـ سانب يجهووس جائے ،شہد کی مکھی یا بھڑ ڈس جائے یا ان جیسی اور کوئی موذی شے ڈس جائے تو بیاس کا دم ہے۔آب ﷺ بیدعا پڑھ کر پھونک مارتے تھے ہاتھ بھی ملتے تھے شفا ہو جاتی تھی۔ان کلمات میں آج بھی شفاہے اور قیامت تک رہے گی اگر کمی ہے تو ہمارے اندر۔ ہماری ز بانوں میں شفانہیں ہے۔قرآن یاک کی آخری دوسورتیں جومعو ذتین کہلاتی ہیں جادو کے توڑ کے لیے اتری ہیں پڑھ کر بھونک مارنے کی دیر ہوتی تھی جادو کا اثر ختم ہوجا تا تھا۔ ان میں بیاثر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔اگر ہم پڑھ کر دم کریں اوراثر نہ ہوتو اس کی وجہ ہماری خوراک سیحے نہیں ہے، ہمارے عقا کدسیجے نہیں ہیں، ہماری نگاہیں اور ہاری زبان سیجے نہیں ہے۔ انہی زبانوں سے ہم جھوٹ بولتے ہیں ، گالیاں نکالتے ہیں ،غیبت کرتے ہیں ، دل آ زاری کی باتیں کرتے ہیں لا یعنی اورفضول باتیں کرتے ہیں جو شرعی طور پر ناجائز اور گناه بین تو پھراثر کس طرح ہوگا؟ تو جب لاتھی سانپ بنا تو مویٰ علیہ السلام نے اس سے مند پھیرلیا اور مرکر ندو یکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکمو سکی کا تیخف اے موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کریں ۔ سورۃ طاآیت نمبر ۲۱ میں ہے قسال محسلہ هسا و کلا تَنَحَفُ سَنُعِيدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُولَى "فرمايا الله تعالى في آب اس كو پكر ليس اور ورين نه ہم اس کو بلیٹ دیں گے اس کی پہلی حالت پر۔' بیآب نے لاٹھی پھینکی تھی ہمارے حکم کے ساتھ سانپ بن گیااب اس پر ہاتھ رکھنا آپ کا کام پھراس کو لاتھی بنانا ہمارا کام ہے۔اس ہے بیمسئلہ بھی ثابت ہوا کہ مجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگراینے اختیار میں ہوتا تو

موی علیہ السلام بھا گئے کیوں ، خوف کیول کرتے ؟ ان کو کم ہوتا کہ میں نے اس کوسانپ بنایا ہے پھر لاٹھی بنادول گا مگرانہول نے سمجھا کہ بیموذی شے بن گئی ہے اس سے جان بچانا فرض ہے۔ تو فر مایا آپ ڈریں نہ اِنٹی کلا یک خاف لکدی المُمُو سَلُونَ ہے شک میں نہیں خوف کھاتے میرے یاس پنج بررسول یعنی ان چیزول سے۔ باتی اللہ تعالیٰ کا خوف تو بروی شے ہے۔ ہاں! خوف اس کو کرنا چاہے اِللا مَن ظَلَمَ فُمَّ بَدُلَ حُسُنًا بَعُدَ سُو آءِ مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا اس کو کرنا چاہے اِللا مَن ظلمَ فُمَّ بَدُلَ حُسُنًا بَعُدَ سُو آءِ مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا اس کو اچھائی میں برائی کے بعد فیاتے نے خَفُودٌ دَّحِیْمٌ پس بے شک میں بخشے والا مہر بان مول۔

# من ظلم كمعانى:

تفصیل بتانی چاہیے یا اجمال ہی کافی ہے۔تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ بتلائے کہ میں نے تہمارے اٹنے پہنے اس اس طریقے سے کھائے ہیں اور اجمال کا مطلب یہ ہے کہ کہا کہ میں نے آپ کا جو بھی اور جتنا بھی حق کھایا ہے آپ جھے معاف کردیں۔ایک طبقہ کہتا ہے کہ فصیل بتانی چاہیے کہ میں نے آپ کی اتن رقم اس اس طریقے سے کھائی ہے یا ماری ہے آپ جھے معاف کردیں یا لے لیں۔اور حود ثین کی اکثریت یہ بہتی ہے کہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالا کہدوے کہ جھے سے غلطی ہوئی ہے آپ کے پہنے میں نے مطرورت نہیں ہے بس اجمالا کہدوے کہ جھے معاف کردیں اوراگر لینا چاہتے ہیں تو کھائے ہیں، مارے ہیں وہ جتنے بھی ہیں آپ جھے معاف کردیں اوراگر لینا چاہتے ہیں تو کے لیں۔یا در کھنا! بندے کا حق اس وفت معاف کردیں اوراگر لینا چاہتے ہیں تو اس وفت معاف کردیں اوراگر اینا چاہتے ہیں تو اس وفت معاف کردیں اوراگر دیا جائے۔تو اللہ تعالی غفور دھم ہے معاف کردےگا۔

### سانپ اوراژ دھا کافرق:

یہاں پتے سانپ کا ذکر ہے اور دوسر ہے مقام پر فی عندان میں نے کالفظ آتا ہے برا الزوھا۔ تو بتلا سانپ اور ہوتا ہے اور از دھا اور ہوتا ہے۔ تو بظاہر قرآن پاک میں تعارض معلوم ہوتا ہے تو اس کے متعلق مفسرین فر ماتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ جگہ کی بات ہے۔ جب موی علیہ السلام کونبوت ورسائت ملی وادی طوی میں اس وقت پتلا سانپ بتا اور از دھا بنا جب فرعون کے دربار میں گئے ۔ تو جب وقت بھی ایک نہ ہواور جگہ بھی ایک نہ ہواور وقت بھی ایک نہ ہواور وقت بھی ایک نہ ہواور وقت بھی ایک ہواور وقت بھی ایک ہواور وقت بھی ایک تعارض کیا ہی آئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض تو تب ہو کہ جگہ بھی ایک ہواور وقت بھی ایک ہو۔ ایک آ دی بیک وقت تندرست بھی ہواور بیار بھی ہو یہ تو تعارض ہے۔ اور کل بیار تھا آئی تندرست ہے یا کل تندرست تھا اور آئی بیار ہے تو بہتو کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس پر دونوں حالتیں طاری ہو سکتی ہیں۔

نونشانيان موسى عليه السلام كى:

فرمایا فیسی تبسع ایست بینونشانیول مین سے دو ہیں۔ چھنشانیول کاذ کرسورة الاعراف میں ہے اور ایک نشانی کا ذکر سورۃ یونس میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالدُّمَ اينتٍ مُّفَصَّلْتٍ '' پھر بھیجا ہم نے ان برطوفان اور ٹڈی دل مکڑیاں اور جوئیں اور مینڈک اورخون جدا جدا نشانیاں۔' طوفان سے مرادسیلا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں زیادہ ہو کیں سیلاب آیا جس میں ان کا برا نقصان ہوا۔ جراد کمڑی کھیتوں کو کھا جاتی ہے جب اس کا طوفان آتا ہے تو حکومت مارنے کے لیے دوائیں حیمٹر کتی ہے۔بعض دفعہ جہاز اورفوج بھی استعال کرتے ہیں۔ایک بیعذاب تھا کہ کڑیوں نے ان لوگوں کی فصلیں اور سبز بودے سب کھالیے اور جوؤں کا عذاب بھیجاسر میں ، بدن میں جوئیں پڑ گئیں کثرت کیساتھ۔ ہر وقت خارش ہی کرتے رہتے تھے لکڑیوں کے ساتھ اورجسم کو دوسرے کے جسم کے ساتھ رگڑتے تھے اور اللہ تعالی نے ان برمینڈک مسلط کیے۔عمدہ کھانا تیار کرتے اس میں مینڈک تھس جاتے۔ یانی سامنے رکھا، شربت سامنے رکھا، اس میں مینڈک تھس جاتا، منه کھولتے مینڈک چھلائگ لگا کر منہ میں چلا جاتا اور خون کا عذاب ، روتی ،سالن ، یانی

خون بن جاتے دودھ رکھا خون بن جاتا خداکی قدرت سے۔ آج ہم غریب لوگ ہائڈی میں بلدی ڈالتے ہیں وہ لوگ بلدی کی جگہ زعفران ڈالتے تھے۔عمدہ ہانڈی تیار کر کے رکھی خون بن گیا۔اورنویں نشانی کا ذکر سورہ پونس آیت نمبر ۸۸ میں ہے رَبَّنَا اطْمِسُ عَلی اَمُوَ الْهِمُ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ "اب يروردگار!ان لوگول في استيم جزد و كيركمي حق کوقبول نہیں کیا نہ قبول کرنے کی وجدان کا مال ہے اے پروردگار! ان کے مالوں کومٹا رے اور ان کے دلول کو بخت کروے۔ ' چنانچہ پروردگارنے ان کے یاس جوسونا جا ندی تھا سونے کے دینار اور جاندی کے درہم تھے سب پھر بنادیئے۔توبیرونشانیال رب تعالی نے موى عليه السلام كودي اور فرمايا إلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِه فرعون اوراس كي قوم كي طرف جا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ بِتُك وه نافر مان قوم ب فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُ ايتُنَا لِي جب فرعونیوں کے پاس ماری نشانیاں آئیں مُبْصِرَة بصیرت بیدا کرنے والی روشن نشانیاں۔ ایک ایک نثانی انہوں نے آئکھوں سے دیکھی قَالُو ا کہنے لگے هذا مسخر مہین بیجادو ے کھلا وَجَدَوْا بِهَا اورانہوں نے انکار کردیا نشانیوں کا۔ سوال بے کہ کیا بیا تکارغلط منى كى وجد عضا؟ عبيس و استيقنتها أنفسهم طالاتك يعين كراياتماان تشاغول كاان کے نفوں نے ۔ان کے دلوں میں یغین تھا کہ موی علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغیبر ہیں اور بینشانیاں رب تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہیں لیکن جب ضد بورا نکار ہوتو کوئی نہ کوئی بات تو بنانی ہوتی ہے خاموش تو دنیا میں کوئی نہیں رہتا۔

حضور المخرة المجرة :

آنخضرت ﷺ کے دور کے کا فرون ظالموں نے سب مجزے دیکھے اور کہا کہ جادو ہے۔ آخضہ ت ﷺ کا پہلام مجز ہ اور سب سے برام مجز ہ قر آن مکیم ہے جس کے تعلق رب تعالی نے چینے دیا کہ جن وانس مل کراس جیسی کتاب لاؤ ورنددی سور تیں لاؤاوراگردی سورتیں بھی ہیں لاؤ۔ "بیس لا سورتیں بھی بھی ہوئے قب فی منظیم "ایک سورة اس جیسی لاؤ۔ "بیس لا سکے ۔ وہ قرآن پاک کااثر مانے سے ، فصاحت بلاغت مانے سے اور کہتے سے کہ یہ جادو ہے ۔ ان ظالموں نے آنکھوں ہے دیکھا کہ چا ندرونکر ہے ہوگیا ہے کہنے گے یہ جادو ہے ۔ ان ظالموں نے آنکھوں ہے دیکھا کہ چا ندرونکر ہوگیا ہے کہنے گے یہ جادو ہے ۔ سیخو مُسْتَمِوٌ برامضبوط جادو ہے ۔ تو فرعونی سجھتے سے کہ یہ ججزات ہیں۔ جادو کہ کرنال دیتے سے ظلم ما و عُلُوًا ظلم زیادتی اور غرور تکبر کی بنا پر مجزات کا انکار کرتے سے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَانْ طُلُو کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ پس آپ دیکھیں کیا تھا انجام فساد کرنے والوں کا کہ اللہ تعالی نے سب کو پانی میں غرق کردیا اور فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے ماتی رکھا۔



### و لقال النيئا

داؤد وسكيمن عِلْمَا وَقَالَا الْحَمْثُ اللهِ الذِّنَى فَصَّلَنَا عَلَى اللهِ الذِّنَ فَصَّلَنَا عَلَى اللهِ الذِي وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِكَ سُلَيْمُنُ دَاؤد وَقَالَ كَانَهُ النَّاسُ عُلِنْنَا مَنْ كُلِّ شَيْءِ إِنَّ اللّهُ وَالْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِكَ سُلَيْمُنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ مِنْ الْجِنَّ وَالْمَالِكُ الْمَعْلَى الْمُؤْمُونَ وَعُورَ وَالْمَالِكُ الْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَلَقَدُ اتَيُنَا اورالبت تَقْتَلْ دیا ہم نے دَاؤ دَ وَسُلَیُ مِنْ عِلْمًا داؤداور سلیمان کوعلم وَقَالاً اور کہاان دونوں نے الْحَمُدُ لِلّٰهِ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے سلیمان کوعلم وَقَالاً اور کہاان دونوں نے الْحَمُدُ لِلّٰهِ تمام تعریفی اللہ تعالیٰ وَقَدْ مِنْ عِبَادِهِ این اللہ وَ اللہ مَا اللہ وَ اللہ اللہ وَ وَ اللہ وَ اللّٰ اللّٰ وَ اللّٰ اللّٰ ال

مِنُ كُلِّ شَيْءِ اورديعَ كَعَ بِي بَم برچيز إنَّ هٰذَا بِشَك به لَهُوَ الْفَصُلُ الْمُبِينُ البته بيفضيلت بي كلى وَحُشِرَ اورجَع كِي كَتْ لِسُلَيْمُنَ سليمان عليه السلام كے ليے جُنُودُهُ ان كِ شكر مِنَ الْجِنِّ جنات ك وَ الْإِنْسِ اور انسانوں کے وَالطَّيْرِ اور يرندول کے فَهُمُ يُوزَعُونَ يس ان كُتْسِيم كياجا تاتھا حَتَّى إِذَا أَتُوا يَهِال تَك كه جب آئ عَلَى وَادِ النَّمُل جِيونيُول كي وادى ير قَالَتُ كَهَا نَمُلَةٌ ايك چِيونِي نِي يُثَايُّهَا النَّمُلُ الدِّجِيونِيُواُ دُخُلُوا مَسْكِنَكُمُ واخل موجاوًا يخ بلول مين لَا يَحْطِ مَنَّكُمُ نَهُ كِل وَ عَنْهِين سُلَيْمُ فَ وَ جُنُونُهُ سليمان عليه السلام اوران كالشكر وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اوران كومجه بهي بيس آئے گی فَتَبَسَّمَ پس وه مسرائ ضاحِگا بنتے ہوئے مِنْ فَوْلِهَا اس چیونی كى باتكى وجدت وَقَالَ اوركها رَبّ احميرے يروردگار أورْغني مجھے توفيق عطافرما أنُ أشُكُرَ نِعُمَتَكَ كمين شكراداكرون تيري تعمت كا الَّتِي وه أَنْعَمْتَ عَلَى جُوآبِ نِي مِحْمِي إنعام كى ب وَعَلَى وَالِدَى اورمير ، مال باپ برانعام کی بین وَاَنُ اَعْهَمَهِلَ صَالِحُها اور بیکه مین ایبانیک کام کرون تَوْضُهُ جَس كوآب يبندكري وَأَدْخِلْنِي اورداخل كرمجهكو بوخمَتِك اين منمرباني كساته في عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ اليِّ نيك بندول ميل \_ اس سے پہلی آیات میں حضرت موئ علیہ السلام اور فرعونیوں کا ذکر تھا اور آج کی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤ دعلیہ السلام کا ذکر ہے۔ بدانبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے زبور کتاب عطا

فر ما في تقى اوردونوں كى شان كے لائق جوعلم تفاوه بھى عطافر ماياس كا ذكرو لَقَدُ اتَّيْنَا دَاوْدَ وَمُسَلَيْهِ مِنْ عِلْمًا اورويا بهم نے داؤدعليه السلام اورسليمان عليه السلام كوملم - جوعلم داؤدعليه السلام كالأق تعاان كوديا ورجوسليمان عليه السلام كالأق تعاان كوديا وقسالاً اور و منون بزر ون في الما المنحدة للله تمام تعريفين الله تعالى كے ليے الله في وه الله مصلاعلى كينير مِن عِبادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ جِس نِهمين فضيلت بخش اين بهت \_ مومن بندوں پر۔ باپ بیٹا دونوں پیغیبر ہیں بردی عظمت ہے مگر اللہ تعالیٰ نے بعض پیغیبروں وبعض بضیلت عطافر مائی ہے۔ تیسرے یارے کی پہلی آیت کریمہ ہے تیسلک الرُّسُلُ فَعَشْلُنَا بِعُضِهُمُ عَلَى بَعْضِ " يرسب الله تعالي كرسول بين-" بم ف فضيلت بخش بيعض كوبعض ير ـ 'اورسورة الاسراء آيت نمبر٥٥ مي ب وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ "اورالبالتَّحْقيق بم فضيلت بخش مع بعض نبيول كوبعض يرِـ'' حضرت داؤ دعليه السلام صاحب كتاب اورصاحب شريعت پيڅمبر تھے ليكن موسىٰ عليه السلام كاورجه ان سے زیادہ ہے اور حضرت موی علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام كا زیادہ ہے۔اورحضرت ابراہیم اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے حضرت محمد رسول اللہ فضيلت عطافر مائى ہے وَوَدِت سُلَيْمنُ دَاوُدَ اوروارت بوع سليمان عليه السلام داوَد علیہ السلام کے علم میں ، دین اور شریعت میں ۔ کیونکہ پیٹمبر درہم ودینار کے وارث نہیں 7.99

# انبیاء کی وراثت :

اس بات برتمام ابل حق محابه كرام في ، تا بعين ، تبع تا بعين رحمهم الله تعالى ، ائمه

دین ،فقہاء کرام ،محدثین عظام حمہم اللّٰہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ پیغیبروں کی مالی وراشت نہیں چلتی۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے پیمبر کسم پُور کُوا دِرُهَ مَا وَ لا دِیْنَارًا وَإِنَّهَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ وَ مَنُ آخَذَهُ آخَذَ بِحَظٍّ وَافِر " فَهِين وارث موت ورجم اور دینار کے بےشک وہ تو وارث ہوتے ہیںعلم کے۔''جس نےعلم دین حاصل کیااس نے پیغمبروں کی وراثت میں ہے بڑا حصہ یایا ۔ رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہےان کا پیخیال بالکل باطل ہے۔حضرت ابو بکر ﷺ کو جب خلیفہ منتخب کیا گیا تو حضرت عباس ﷺ ،حضرت فاطمه رضي الله تعالى عنها اوربعض از واج مطهرات كي طرف سے بیراپیل آئی کہ آنخضرت ﷺ نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ شرعی وارثوں کوملنا جاہیے۔ کیونکہ ان کومسکے کاعلم نہیں تھااس لیے انہوں نے بیرائیل کی ۔حضرت ابو بکر ﷺ نے فر مایا کہ آتَحْضرت عِلَى كَارِشَادِ هِ نَسْحُنُ مَعْشَرُ الْاَنْبِيَآءِ لَا نُوْرَتُ مَا تَوَكُنَا صَدَقَةٌ " مَم جوانبیاء کی جماعت ہیں ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔' لہذامیں آپ اللے کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ چنانچہاس کے بعدان بزرگوں میں سے سی نے مطالبہیں کیا اور بیصدیث بہت سارے صحابہ سے مروی ہے صرف ابو بکر صدیق مال کے چوبیں (۲۴) حصے کیے جاتے ان میں سے بارہ حصے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا کو ملتے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ ایک بیٹی ہوتواس کوکل مال کا نصف دو۔ بیوی ایک ہو، دو ہوں ، نتین ہوں ، حار ہوں تو ان کا آٹھواں حصہ ہے اور چوہیں کا آٹھواں تین ہے ۔ تو نتین حصے از واج مطہرات کومل جاتے ۔ باتی نو حصے تھے وہ حضرت عباس ﷺ کومل جاتے ۔ رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ چونکہ آبو بکر ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حصہ ہیں دیا

ورا ثت نہیں دی لہذا وہ ظالم ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ٹینی کی کتاب ہے '' کشف الاسرار'' بیر کتاب ایرانیوں نے بڑی تعداد میں چھپوا کریا کتان میں مفت تقسیم کی ہے۔ چونکہ ان کے یاس ببیبه وافر ہے بہت زیادہ ،اس کے علاوہ انتالٹر پچرشائع کررہے ہیں کہ آب انداز ہ ہی نہیں کر سکتے ۔اس کے مقابلہ میں ہمارالٹریچر دسواں حصہ بھی نہیں ہے ہمارے یاس وسائل نہیں ہیں ایک کتاب کا خرچہ بھی پورانہیں ہوتا۔ تو خمینی نے '' شف الاسرار'' میں لکھا ہے كةرآن كايبلامنكرابوبكر ب\_ كيونكةرآن كهتاب بينيول كوحصددواورابوبكر فيهيس ديا-اور قرآن یاک کا دوسرامنگر عمر ہے اور اس نے حضرت عمر اللہ کو محد اور زند ایق بھی لکھا ہے۔ بدان كا امام ہے۔ اگر كوئى مولوى بات كرتا ہے تو حكومت كہتى ہے كہتم فرقد واريت پھیلاتے ہواوروہ جو کچھ صحابہ کرام ﷺ کو کہیں ان کوکوئی یو چھنے والانہیں ہے۔سوال پیہ ہے ان کی بیرکتابیں جوصحابہ دشمنی ہے بھری ہوئی ہیں اور اتنے گھٹیاالفاظ تحریر کیے گئے ہیں۔ سی دھڑا دھڑ چھییں اور تقسیم ہوں تو کوئی نہ یو چھے اور کسی کو تکلیف نہ ہواور اس پر کوئی صدائے احتماح بلندكر بي تسمين تكليف موتى ہے۔

تواہل جن ہے کہتے ہیں کہ پیٹیبروں کی مالی وراشت نہیں چاتی علمی وراشت چلتی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے دینی اور علمی وارث بنے کیونکہ مالی وراشت
صرف سلیمان علیہ السلام کوتو نہیں ملئی تھی اس کے دوسرے بیٹے بھی حقد ارتھے۔خود شیعول
کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اٹھارہ بھائی تھے بیا نیسویں تھے۔
اگر مالی وراشت مراد ہوتی تو آیت کریمہ یوں ہونی چا ہے تھی وَوَدِت مُسلَیْمَانُ وَاِنْحُوتُهُ
دَاوُدُ ''اور وارث ہواسلیمان اور اس کے بھائی واؤد علیہ السلام کے۔''لہذا میے مالی وراشت نہیں سلیمان علیہ السلام نبوت میں علم میں ، دین میں وارث ہوئے وَقَالَ اور سلیمان

عليه السلام في فرمايا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ السَّالِ عَلِيهُ مَنْ طِقَ الطَّيْرِ جمير تعليم وي كن يه یرندوں کی بولی کی۔ برندوں کی بھی بولیاں ہیں خوش ہوں تو آواز اور ہوتی ہے خطرے کی آواز اور ہوتی ہے ہمیں سمجھ نبیل آتیں۔اللہ تعالی نے سلیمان ملیہ انسلام کو برندوں کی بولیاں سکھائی تھیں بیان کامعجز ہ تھا۔فر مایا وَ اُو تِیسْنَا مِنْ کُلَ شَی ، اورجمیں دی تی ہے ہرشے جوان کی شان کے لائق تھی۔ یہیں کہ ان کوقر آن بھی دیا گیا تھا اور ان کوختم نبوت بھی لاگئی تھی۔ آنخضرت ﷺ کے محابہ ہمی ان ول کئے تھے۔ کس سبیء ۔ م شے ہوان کے حال کے مناسب تھی لگئ۔ إنَّ هذا اللَّهُ وَ اللَّفْ ضُلَّ الْمُبِينُ بِ شك سيرب كى مهريانى بين و خشر لسلنمن جُنُوده اورجم كي كي سليمان عليه السلام كے ليك كر مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ جِنَات كاورانيانوں كے والسطير اور يرندول كے فَهُمْ يُوزَعُونَ ان كوالك الك جماعتوں ميں تقبيم كياجا تا تھا جيسے فوج ميں الگ الگ پاٹونیں ہوتی ہیں اس طرح انہوں نے انتظامی امور کے لیے ان کوالگ الگ تقسيم كيا مواتها \_ بر انظم ونسق تهاا يك موقع برحضرت سليمان عليه السلام في فوج كوتكم ديا كه ہم نے علاقے میں مارچ کرفی ہے پہنچنا ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ طاکف کے علاقے میں بهنجنا تفالیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ شام کا علاقہ تھاحضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قيادت من الشكر كرچل يرك حشى إذا أتوا على واد النَّمُل يهال تك كه بني چیونٹیول کی ایک وادی میں۔ایسے میدان میں پہنچ کہ وہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں قَالَتُ نَمُلَةٌ الله جِيونِي يُولى يُسْآيُهَا النَّمُلُ أَدْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ اعْجِيونمُوا واخل بو جادُ اين اين المراخول مين، بلول مين - كيون؟ لا يَحْطِمَنْكُمْ سُلَيْمِنُ وَ جُنُودُهُ نَدْ كِل ديم مهيل سليمان عليه السلام اوران كالشكر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اوران كُونبر

بھی نہ ہو۔ان کوتمہارے ساتھ کو کی عدادت نہیں ہے تمہارا چھوٹا سا وجود ہے وہ اپنی لے میں جارے ہوں مےتم ان کے یاؤں کے بنچے کچل جاؤگی فوراً اپناانظام کرلو۔اس چیونٹی کا ا مجف نے طاحہ لکھ ہے ، جعن مفسرین مسنسفدَ۔ ق بتلاتے ہیں۔ بیان چیونٹیول ک سرداراورلنگری تھی ۔ • ' ۔ انسانوں میں انسانوں کے لیے اتنی ہمدردی، جذبہ اور خیرخواہی ید ہو ب ب بقی بمدردی ، جذبداور خیرخوابی اس تنگری چیونی میں این قوم کے لیے تھی۔ پر دیکھو! چیوٹی کواتنا حساس اور شعور ہے کہ سلیمان علیہ السلام بزرگ ہیں پھر نام بھی لیتی ے اور میمی محتی نے اووائی نے میں جارہے ہیں ان کی بے خبری میں تم ماری جاؤ کی البذا فوراً این بلول میں مس مو و متن فیرخواجی ہے قوم کی کم از کم اتن خیرخواجی ہمیں بھی ہونی عاہے کہ دوسر سے انسانوں کورب تعالی کے عذاب سے بچانے کی ترکیب سوچنی جا ہے مگر آج مصیبت بہے کہ دنیا کی قدر ہو بن کی قدر نہیں ہے۔کوئی دوجاررویے دے دے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے زبان خشک نہیں ہوتی اورکوئی سارادین سکھادے تو اس کی کوئی قدرنہیں ہے۔اللہ تعالی ان فقہاء کرام ،محدثین عظام ، اولیاء کرام اور بزرگان وین پر كروڑوں رحمتيں نازل فرمائے جنہوں نے بيدين كى امانت صحيح شكل ميں ہم تك پہنجائى ہے۔ان کی بڑی قربانیاں ہیں انہوں نے ہمیں تو حید درسالت سمجھا کی ،قر آن سنت کی تعلیم دی ، فقد اسلامی سمجھائی ، حلال حرام کی چیزیں بتلائمیں ۔ تو چیونی نے کہا کہ اپنی بلول میں تھں جاؤ کچل نہ دیے تہمیں سلیمان علیہ السلام اوران کالشکر اوران کوشعور بھی تہیں ہوگا۔

علم اور شعور میں فرق:

ایک ہوتا ہے کم اور ایک ہوتا ہے شعور علم عقل مند مخلوق کو ہوتا ہے جیسے انسان ہے

جن اور فرشتے ہیں۔ شعور حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ شعور کامعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ آ واز کاسننا، گرمی سردی کامحسوس مونا ، بھوک پیاس کا لگنا پیظا مرحواس کے ساتھ جو چزیں سمجھ آتی ہیںان کوحیوان بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو کہنے گی ان کوشعور بھی نہیں ہوگا۔ ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی نہیں سمجھ کین گئے کہ ہم چیونٹیاں ماررہے ہیں فَتَبَسَّے پیل ملیمان علیہ السلام سكرائ ضباح حكا منت موئ - بنن كامعنى باسين كان مين قولها اس چیوٹی کی بات کی وجہ سے کہاس کوتوم کا کتنا احساس ہے وَ قَدالَ اور فرمایا سلیمان علیہ السلام نے رَبّ اَوُرْعُنِی آنُ اَشُکُرَ نِعُمَتک اے میرے پروردگار! مجھے توقیق وے، میری قسمت میں کردے ،میرے نصیب میں کردے کہ میں آپ کی نعمتوں کاشکرادا کردں الَّتِي آنْعَمْتُ عَلَيَّ وَفَعْتَيْنِ جُوآبِ نِي مِحْدِيرانعام كى بين \_ مجصانسان بنايا، نبوت عطا فر مائی ، بچھے بادشاہی اورا فتد اردیا ، پرندوں کی بولیاں سکھائیں ،انسانوں ،جنوں ، پرندوں يرحكومت كاحق ديا وعَسلسى وَالسدّي اورونعتين جوآب في ميرے مال باپ كوعطا فرمائيں انہوں نے اپناشكر بياداكيا مكر ميں بھى ان كابيٹا ہوں مجھے بھى ان نعتوں كاشكر بيادا كرفي كي توفيق عطافر ما وَأَنُ أَعْمَلَ صَالِحًا اوربيكه مِن مُل كرون اليحي مجهدا يحقمل کرنے کی تو نیق عطافر ہا۔

# اچھاعمل کون ساہے:

کون سے اچھے کی؟ تَورُضُهُ جَن کوآپ پبند کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایک کام کرتا ہے اور دل میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے گراس میں رب تعالیٰ کی رضانہیں ہوتی کیونکہ وہ کام رب تعالیٰ کے علم کے مطابق نہیں ہوتا۔ مثلاً اس وقت کوئی کر اللہ میں ارب تعالیٰ کے علم کے مطابق نہیں ہوتا۔ مثلاً اس وقت کوئی کا دی نقلی نماز شروع کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں نقلی نماز پڑھ رہا ہوں

لین اس پررب راضی نہیں ہے اس لیے کہ میں صادق سے لے کر طلوع آفا ب تک نقل نماز نہیں پڑھ سکتا اجازت نہیں ہے بیاس کو نیکی سمجھ رہا ہے گر اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی نہیں ہے۔
اہل بدعت جو کام کرتے ہیں وہ بے جارے اپ خیال سے ان کو نیکی سمجھتے ہیں گرچونکہ ان
پرشریعت کی مہر نہیں ہوتی اس لیے وہ نیکی نہیں ہو کتی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے
پاس ایک شخص نے چھینک مارکر کہا المحملہ لیلہ و المسلام علی رسول الله "تمام
تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور سلامتی آئے ضرت کی پر۔ "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کاباز و پکڑا اور فرمایا سنو! وَ اَنَ اَقُولُ میں بھی و المسلام علی رسول
لیلہ کا قائل ہوں گراس مقام پر آئے ضرت کی نے یالفاظ نہیں بتلائے تم نے یہ کیوں پڑھا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی چھینک مارے تو الحمد للہ! کیے۔ اور سے الفاظ کھی آتے ہیں المحمد لِلْه علی محلّ حال اب دیکھو! اس بے چارے نے درود ہی تو پڑھا تھا مگر وہ اس کا موقع نہیں تھا دین میں محس رائے کوکوئی دخل نہیں ہے اور آج تو لوگوں کی اپنی رائیں ہی رہ گئیں ہیں۔ جی! اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا تی رائیں میں گاہ ہے کہ اس پر خدار سول کی مہر نہیں ہوتی اور تہاری ہماری رائے کا نام دین نہیں ہوتی اور داخل کر جھکوا پی رحمت کے ساتھ فیسی ہوئی اور داخل کر جھکوا پی رحمت کے ساتھ فیسی عبادے کی الصّلِحِیْنَ اپنے نیک بندوں میں ۔ میراشار آپ کے نیک بندوں میں ہو۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وعا ہے۔

وتَعْقُلُ الطِّيْرِفَقُالَ مَالِي لَا آرَى الْهُدُ هُدُ آمْرُكَانَ مِنَ الْعَالِمِينَ ® لِأُعَنِّ بِنَكَ عَذَا لِمَا شِينَ الْوَلِدَ اذْ يَحْتُ الْوَلِيَالِيَةِ فَي بِسُلُطِنِ مُّبِينِ ﴿ فَلَكُ عَيْرِ بَعِيْدٍ فَعَالَ أَحَطْتُ بِمَالَمْ تَعِظُ يه وَجِئْتُكُ مِنْ سَبَا بِنَبَالِيَقِينِ ﴿ إِنِّ وَجَدْتُ امْرَاةً تَنَلِكُهُمْ اُوتِيت مِن كُلِّ شَيْءِ قُو لَهُ اعْرَشُ عَظِيْرُ وَجِلُ ثُمَا وَقَوْمَ ا يُعُدُّ وْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ رَبِّنَ لَهُمُ التَّكَيْظِيُ اعْمَالُهُمُ فَصَدَّهُ مُعَنِ السَّمِيلِ فَهُ مُرَلِا يَهُ تُكُونَ فَ اللَّهِ يَكُونُ فَ اللَّهِ عَن السَّمِيلُ فَ اللَّهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْخَبِّ فَى السَّمُوبِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُغْفُونَ وَ الله الله الله الأهورية العرش العظيمة قال سننظر أَصْدُفْتَ أَمْكُنْتُ مِنَ الْكُنْ بِيْنَ ﴿ إِذْهَبْ بِبَكِيْتِ مِنَا فَأَلْقَدُ إِلَّهُمْ الْكُنْ بِيْنَ ﴿ إِذْهَبْ بِبَكِيْتُ مِنَا فَأَلْقَدُ إِلَّهُمْ ثُمُّ تَوَكَّ عَنْهُمُ ۚ فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۖ قَالَتْ يَأَيَّهُمَا الْمَكُوا إِنِّيَ ٱلْفِي إِلَىٰ كِتْبُ كُرِيْهُ ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْهُ نَ وَإِنَّهُ بِينْ مِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ٱلَّاتَعُلُوْاعَلَى وَٱتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَتَهِ فَهُ السَّامِ مِنْ الْمُعَلِيهِ السَّامِ الْمُحْدَدِهِ السَّامِ الْمُعَلِيهِ السَّامِ فَي بِرَعُولِ كَل فَقَالَ لِيسَفْرِ مَا يَا مَالِي مَجْ كَيَا بُوكِيا ہِ لَا اَرَى الْهُدُهُدَ مِينَ بَين و كَيْهِ مِهِ بَهِ فَقَالَ لِيسَفْر ورسِرَ اوول كَاسَ اَمُ كَانَ مِنَ الْغَآئِدِينَ كَياوه عَاسَبَ مِ لَاعَذِبنَهُ البَسْمِينِ ضرور سرَ اوول كَاسَ كو عَذَابًا شَدِيدًا سَحْت سرَا اَوْ لَااذُهِ حَنَّةً يا مِينَ اسْكُوذَ حَكَرُول كَا اَوْ لَااذُهِ حَنَّةً يا مِينَ اسْكُوذَ حَكَرُول كَا اَوْ لَااذُهِ حَنَّةً يا مِينَ اسْكُوذَ حَكَرُول كَا اَوْ لَااذُهِ مَعَنَّةً يا مِينَ اسْكُوذَ حَكَرُول كَا اَوْ لَااذُهِ مَعْتَ مِنْ الْمُعَالِيةِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَالِيةِ مَا مِنْ الْمُعَالِيةِ مَا مُنْ الْمُعَالِيةِ مَا اللَّهُ الْمُعَالِيةِ مَا مُنْ الْمُعَالِيةِ مَنْ الْمُعَالِيةِ مَا مَنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مَا مُنْ الْمُعَالِيةِ مَنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مَا مُنْ الْمُعَالِيةِ مَا مُنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مَا مُنْ الْمُعَالِيةُ مَا الْمُعَالِيةِ مَا مُعَالِيقًا مُعَالِيةً مَا مُنْ الْمُعَالِيةِ مُنْ الْمُعَالِيةِ مَا مُنْ الْمُعَالِيةِ مَا مُنْ الْمُعَالِيةُ مَا اللَّهُ الْمُعَالِيةِ مَا مُنْ الْمُعَالِيةِ مَالْمُعُولِيقَالُول مُنْ الْمُعَالِيقِ مَا مُعَالِيقَالُهُ مُنْ الْمُعُلِيقِ مُنْ الْمُعَالِيةُ مُنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مَا مُنْ الْمُعَالِيقِ مَا مُنْ الْمُعَالِيقِ مَا مُنْ الْمُعَالِيقِ مَا مُنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعُلِيقُ مِنْ الْمُعُلِيقُ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعِلِي الْمُعَالِيقِ مَا مُنْ الْمُعُلِي الْمُعَالِيقُ مِنْ مُنْ الْمُعَالِيقِ مَا مُعَالِيقُ مِنْ مُنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مَا مُعَالِيقُ مِنْ مُنْ الْمُعُلِيقُ مِنْ الْمُعَالِيقُ مِنْ مُنْ الْمُعَالِيقِ مَا مُعَالِيقِ مَا مُعَالِيقُ مُنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مَا مُعَالْمُ مُنْ مُنْ الْمُعُلِيقُ مُنْ الْمُعُلِيقُ مُنْ الْمُعُلِيقُ مُنْ الْمُعُلِيقُ مُنْ مُولِي الْمُعُلِيقُ مُنْ مُنْ الْمُعْلِيقِ لَيْ أَتِيَنِينَى بِالبِت صرور لائ كامير عياس بِسُلُطن مُبِين كولَى روش دليل فَمَكَتُ لِينَ مُهْرِا غَيْرَ. بَعِيْدِ تَعُورُ يُ وَي فَقَالَ لِين كَمِالِدِ مِدنْ أَحَطُتُ مِن احاط كركة يا مول بما ال چيزكا لَم تُحِطُ به جس كا آب احاط بيس كرسك وَجنَّتُكَ اور مِس لا يا مول آب كے ياس مِنْ سَبَا ملك سبات بنبَا ايك خبر يَقِينُ لِيَكِي إِنِّكُ وَجَدُتُ امْرَادَةً بِشُكُ مِينَ فِياالِكَ وَرَتَ وَ تَمْلِكُهُمْ جوان كى حكران بن بولَى ب و أُوتِيَتْ مِنْ كُلّ شَي ۽ اوراس كودى كَنَّ بِ بِرْ شَ وَلَهَا عَرُشْ عَظِيْمٌ اوراس كَاتَحْت بِ بِرُا وَجَدُتُّهَا وَقَوْمَهَا اور بابامیں نے اس کواوراس کی قوم کو یسٹ خدون لیلشم سس سجدہ کرتے ہیں بي ان ك لي شيطان ن أغهالهم ان كاممال في سَدُّهُم عَن السبيل يسروكا إن كوشيطان فراسة سے فَهُم لَا يَهُمَ دُونَ يس وه مدایت بیس یات الله یسخدو الله کول بیس وه محده کرتے الله تعالی کو الله ی يُخُرِجُ الْخَبُ ءَ وه جونكالتا بحجيبي مولَى چيزكو فِي السَّمُواتِ آسانون مِن وَ الْلاَدُ ص اورز مين من و يَعُلَمُ مَا تُخُفُونَ اوروه جانيًا إِن حِيرُ كوجس كوتم چھیاتے ہو وَمَا تُعْلِنُونَ اورجس چیزکوتم ظاہر کرتے ہو اَللّٰهُ اللّٰدتعالى بى ہے آلا اللهُ إلا هُوَ تَهِين كُونَى معبود مروبى رَبُّ الْعَرِّسْ الْعَظِيْم وه بري عرش كاما لك ے قسال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے سَسنَسنطُو بنا کیدہم دیکھیں گے

حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چلا آر ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبانوں ، جنات ، پرندوں پر حکمر انی عطافر مائی تھی۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے فوجیوں کی عاضری کی تو ہد ہدکو حاضر نہ پایا۔ اس کا ذکر ہے و تَسفَقَدُ السطَّنِسِ َ قَسَمَ فَقَدَ کا معنی ہے تلاش کرہا ، دیکھنا ، کون حاضر ہے ، کون غیر حاضر ہے ۔ تو معنی ہوگا حاضری لی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی ۔ باتی پرندے موجود تھے ہد ہذبیں تھا جس کا نام بحقورتھا۔ فَسفَ ال فر مایا سلیمان علیہ السلام سنے مالی یہ موجود تھے ہد ہذبیں تھا جس کا نام بحقورتھا۔ فَسفَ ال فر مایا ہد ہد جھے نظر نہیں آر ہا آم می کان میں المحقور ہوں کی ۔ باتی ہوگا ہوگیا ہے آلا اُدی الْهُدُهُدَ میں ہد ہدکونہیں و کی مراہ ، علی می مراہ کونہیں آر ہا یا ہے کان میں الْمُحَالَة بنین یا ہے وہ غائب ۔ جھے نظر نہیں آر ہا اُم می کان میں الْمُحَالَة بنین یا ہے وہ غائب ۔ جھے نظر نہیں آر ہا اُم می کان میں الْمُحَالَة اللہ اللہ میں اس کو ضرور مرز ادوں گا غیر حاضر۔ بلند آواز سے فرمایا لاُحَالَة اَنْ عَدَالمًا شَدِیْدًا البت میں اس کو ضرور مرز ادوں گا غیر حاضر۔ بلند آواز سے فرمایا لاُحَالَة اَنْ عَدَالمًا شَدِیْدًا البت میں اس کو ضرور مرز ادوں گا

سخت سزا۔ مثلاً اس کے براتاردوں گااس کی پٹائی کرون گا او کااڈبے حنّه یا میں اس کوضرور ذی کرول گا۔اس سےمعلوم ہوا کہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونا بڑی بری شے ہے کہ اللہ تعالی کامعصوم پینمبرایک برندے کواتن سخت سزادینے برآ مادہ ہےاور دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے كهجود يونى كسى كے ذمه كى ہاس كونبھائے بشرطيكه وه كام ناجائز ندہو أو لَيسانيسينسي بِسُلُطْنِ مُبِينِ بِالبِتِه لائے وہ ميرے ياس كوئى وليل كھلى۔ ابنى غير حاضرى كى كوئى معقول وجه بتائة پرمس مزانبيس دول گاريه با تنس بوراي تهيس في مكت غير بعيد يس تظهر مے سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر۔ زیادہ وفت نہیں گزراتھایا تیں ہور ہی تھیں فورا فَقَالَ يس كهابد بدف سليمان عليه السلام أحفظت مين احاطه كركة يا بون معلوم كركة يا بون بماالي چيزكاا يسليمان عليه السلام لَمْ تُحِطُ بِهِ جس كاآب وعلم بين بـ ووكياب؟ وَجُنُتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِين مِن لايابول ملك سبات ايك يَقِين خبر حضرت سليمان عليه السلام شام ك علاقي ميس ريخ تھے وہاں سے سباكا علاقد ايك مبينے كى مسافت م تقاروه يقيني خركيا ہے؟ إِنِّسَى وَجَدْتُ الْمُواَةَ تَمُلِكُهُمْ لِهِ ثَكَ مِن فَى الْكِي عورت کووہ ان کی حکمران بنی ہوئی ہے۔اس کا نام بلقیس تھا۔ گویا کہ عورت کا حکمران ہونا ا تنامعیوب ہے اتناعجیب ہے کہ ہدید برندہ بھی حیران ہور ماہے۔اور ہم کیسے خلاف فطرت چل رہے ہیں کہ عورت کی حکمرانی پرخوش ہیں ۔ بلقیس بنت شراحیل بن ریّان بن مالک کافی سمجھدارعورت تھی کیکن کافرتھی ۔ساری قوم چونکہ کفرشرک میں مبتلاتھی اس لیے وہ بھی كفرشرك بين مبتلاتھى \_سورج كى بھى يوجا كرتے نتھے وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءِ اوراس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ ہر چیز ہے مراد نیہ ہے کہ اس کی بادشاہی کے مناسب جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کو حاصل ہیں۔ بیمطلب تبین ہے کہ اس کومرد کی داڑھی بھی ملی ہو تی ہے اور

بھی کچھ ملا ہوا ہے۔جو چیزیں اس کے حال کے مناسب ہیں وہ اس کودی گئی ہیں و لَھَا۔۔ا عَوْشٌ عَظِيمٌ اوراس كابهت برا تخت ہے۔اس كے متعلق تفسيروں ميں بهت يجھ لكھا ہے كەاتنالىبا (اسى ہاتھ) تھا،اتنا چوڑا (پچاس ہاتھ) تھا،اتنا اونچا (چالیس ہاتھ) تھااس میں سونا ہموتی ہیا قوت ،زمرد جڑے ہوئے تھے ساتھ سٹرھی لگی ہوئی تھی۔حضرت! وَجَدُتُهَا وَقَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِينَ فِيااس ملك واوراس كي قوم كوك وه سورج کوسجدہ کرتے ہیں۔ دیکھو!شرک کتنی بری شے ہے کہ حیوان ہد ہد کوبھی اس پر تعجب ہو ر با ہے۔ سورج کو بحدہ کرتے ہیں مِن دُون اللهِ الله تعالیٰ سے نیچے۔ اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر سورج کوسجدہ کرتے ہیں۔پہلی نرالی بات تو پیہ ہے کہ عورت حکمران بنی ہوئی ہے پھران کی حمانت كسورج كي يوجاكرتے بيل وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمُ اور مزين كيے بيل ان کے لیے شیطان نے اعمال۔ بیکاروائی ان کے لیے شیطان نے مزین کی ہے۔ ہدہد بھی سمجھتا ہے کہ شیطان بھی کوئی بلا ہے یہ شیطان کے راستے بریکے ہوئے ہیں فیصلہ کھم عن السّبيل بس اس شيطان ني ان كوروك ديا مراسة سي سيد هيراسة سي فَهُمُ لَا يَهُتَدُونَ لِيل وه مِدايت بمين ياتے۔ صد صد نے مزيد كها اللَّا يَسْجُدُو اليون بمين سجده كرتے لِلْهِ الَّذِي يُسخُور جُ الْنَحِبُ ءَ اللَّهُ تَعَالَى كُوجُونُكَالْمَا ہِ جَجِي ہُوكَى چَيزِكُو فِسى السَّموتِ و الأرُض آسانون اورزمين من بير يوقوف رب تعالى كوچور كرسورج کوسجدہ کرتے ہیں اور حقیقت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداور سورج سے زیادہ اختیار انسان کودیا نے جاہے اس کا وجود جھوٹا سا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے ، ائھتا بیٹھتا ہے، وتا جا گتا ہے، جا ندسورج میں یہ اختیارات کہاں ہیں؟ پھر ہر چیز القد تعالیٰ ئے تبنے اور کنڑول میں ہے جاندسورج اللہ تعالیٰ کے حکم کے یابند ہیں جس رفتار اور جس

الائن میں اللہ تعالیٰ نے چلا دیا ہے اس ہے اوھر اُدھر نہیں جاسے ہے۔ ان کوروشی اللہ تعالیٰ نے دی ہے رب تعالیٰ جب چاہتا ہے ان سے روشی چھین لیتا ہے سورج گرائن اور چا ندگرائن لگ جا تا ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کو منظور ہے سورج اسی طرح چلتا رہے گا قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع کرے گا آ دھے آسان تک آئے گا چرتھم ہوگا والپس لوث قریب سورج مغرب سے طلوع کرے گا آ دھے آسان تک آئے گا چرتھم ہوگا والپس لوث جا ۔ وہ بے چارہ تو مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جمعہ کا دن تھا یوشع بن نون علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ جنگ کررہے تھے فتح قریب تھی گر سورج غروب ہونے کا وقت آگیا ہفتے والے دن ان کے لیے لڑائی ممنوع تھی جس طرح ہمارے لیے جمعہ کی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کا م حرام ہے جس کا تعلق جمعہ کی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کا م حرام ہے جس کا تعلق جمعہ کی اذان سے لیے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اَ اِ اِ اِ کے کا مُحامِ کے کہا کہ کا سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگری مَامُورُ وَ قُرْ اِ کی کھورٹ نے کا حکمہ ہے۔''

پھرفر مایا ہے پروردگار! اس سورج کوردک دے تاکہ ہم آج ان پر فتح پالیں۔اللہ تعالیٰ نے سورج کوروک دیا جب انہوں نے دشمن پرقابو پالیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کوروک دیا جب انہوں نے دشمن پرقابو پالیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو کو کہ اب تو اپنی لیٹ تعالیٰ کو دیا کہ اب تو اپنی لیٹ نکال لے ۔ تو سورج مجبور ہاس کو کیوں بحدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بحدہ کیوں نہیں کرتے جو چھی ہوئی چیز وں کو نکا لئے والا ہے آ جانوں اور زمین میں و یَ مَعْ لَمُ مَا تُحُفُونَ وَ مَا تُعُلِنُونَ اور جانتا ہے وہ اس چیز کوجس کوتم چھپا تے ہواور جس چیز کوتم فلا ہر کرتے ہو ۔ لہٰ دااللہ تعالیٰ کے سواکوئی مجود و معبود نہیں ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے ، نہ کوئی فریا درس اور دشکیر ہے۔ اس کا تخت چا ہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اللّٰہ ال

الْعَرُسْ الْعَظِيْمِ اللَّدْتَعَالَى بى إس كسواكونى معبورتيس بوه عرش عظيم كامالك ب ۔سات زمینیں ہیں،سات آ سان ہیں ان کے او برعرش ہے۔فر مایا آ سانوں اورزمینوں کی نسبت عرش کے ساتھ ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک کڑا پڑا ہو، تجم کے لحاظ سے اتنابرا ہے۔ مدمد نے مدیران کیا حصرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مرحضرت سليمان عليه السلام كوابهي تك يقين نبيس آيا قسال حضرت سليمان عليه السلام في مايا سَنَنظُو أَصَدَقْتَ بَاكيد بم غوركري ع، ديكيس مح جمقين كرين محاب مدم إتم في تَح كَهَاهِ أَمْ سُحُنْتَ مِنَ الْكَلْدِبِينَ الْمُحْدِبِينَ الْمُحِوْدُونِ مِن عدر كَيُونَكُه غير حاضراً دمي غير حاضری کی کوئی نہ کوئی وجہ تو بیان کرتا ہے سی ہو یا جھوٹی فر مایا ہم تحقیق کریں سے کہ وا تعقا آپ سے کہدرہے ہیں کہ ملک سبامیں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کی بوجا کرتے ہیں۔ چنانچ د حشرت سلیمان علیه السلام نے اپنی کا بینہ کے افراد سے یو جیما کہ کیاتم نے سنا ہے کہ ملک سبامیں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کے پیجاری ہیں۔ کہنے لگے جی ہاں! ہم نے تاجروں سے سنا ہے کہ وہاں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کے پجاری ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاکھ کر ہر ہدکودیا کہ میرا خطاس کے ماس پہنچاؤاور دیکھوکیا جواب دی ہے۔فرمایا اِذُهَبْ بِکِتبی هذا لے جاؤتم بیمیراخط فَالْقِهُ اِلْيُهِمْ لِس والو تم اس کوسبا والول کے یاس۔ چونج سے پکڑ کرلے جاؤا ور بلقیس اوراس کی کابینہ کے یاس كَبْجَاوَ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ كَامِ يَحْصِهِ مِنْ كَرِيمُ جَانًا فَانْظُرُ مَاذَا يَرُجعُونَ لِي تُم وَكِمووه كما ا جواب ديية بين \_

تفییروں میں آتا ہے کہ دو پہر کا دفت تھا بلقیس اپنے مخصوص پایک پرلیٹی ہوئی تھی کمرہ بند تھاروش دان کھلے ہوئے تھے ہد ہدروش دان میں بیٹے گیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ ہد ہد

نے چونچ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی اوروہ خاموش بیضار ہاجس ونت ملکہ کوغنودگی آئی تو مدمد نے خط ملکہ کی جھاتی برر کھ دیا اور پھرروش دان میں جا کربیٹے گیا۔ چنانچہ ملکہ نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے کیونکہ اويرمبرسليمان عليه السلام كي كلي موني تقى -خطيرُ هركمبرا تي اورفوراً كابينه كابناي اجلاس بلا اليااوركابينه سے كہا قَالَتُ كہا بلقيس نے يَاتَيْهَا الْمَلَوُّا الديمري جماعت كماتھيو! كابينه كافراد إنِّي ٱلْقِي إِلَى كِتَابٌ كُويُمْ بِثُك مِيرى طرف أيك خطة الأكياب براعده - بدخط س کی طرف سے ہے؟ إنَّه مِنْ سُلَيْمِنَ بِحِثْكُ شَان بدہے كدوہ خط حضرت سلیمان (علیدالسلام) کی طرف ہے ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ آتخضرت ﷺ جب با دشا ہوں اور سر دار دں کو خط لکھتے تھے تو شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے تھے۔ بسم الله الرحم الرحم الكمنا بهي ثابت إور بالسمك اللهم بهي ثابت به بهر لكهة من محمد رسول الله عَنْ "بيخط محدسول الله كاطرف ع عظا إلى فكان وَفُلاَن فَلانے فلانے کی طرف ہے۔ "تو خط کامسنون طریقہ یہی ہے کہ سب سے سیلے الله تعالى كانام لكهورا كرصرف ات لفظ لكهو بالسيمة ، سُبِّ حسنة تعالى توبهي كافي ب باسمِکَ اللَّهُمَّ لَكُمنا بَعِي بهت اجِها باوربم الله الرحلْ الرحيم لكهوتو نورٌ على نور ہے۔ پھراپنا ذکر کرے کہ بیخط فلال کی طرف سے ہے۔ تو ملکہ نے لکھا کہ بیخط سلیمان عليه السلام كى طرف سے ب وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الوَّحَمٰنِ الوَّحِيْمِ اوربِ شك شان بي ہے کہ بی خط اللہ تعالی کے نام کے ساتھ لکھر ما ہوں جو بڑا مہریان نہا بت رحم کرنے والا

رحمٰن اوررجيم مين فرق:

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی لفظ رحمٰن اور لفظ رحیم کا فرق بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رحمٰن وہ ہے جو بن مانکے دیتا ہے رحیم وہ ہے کہ جو مانکئے پر دیتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جوانسان نے مانگی نہیں ہیں از خود اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کوٹائمیں دیں ، ہاتھ پاؤں دیے ، آئھ، کان ، زبان دی ، تمام اعضا دیے ، تعلیٰ نے انسان کوٹائمیں دیں ، ہاتھ پاؤں دیے ، آئھ، کان ، زبان دی ، تمام اعضا دیے ، بغیر مانکے دیئے ۔ کیونکہ جب یہ پیدا ہوا اس وقت تو اس کوکوئی شد بمر نہیں تھی ۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بندے کو مانکنے سے ملتی ہیں گر دیتا ہے اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق ۔

۔ اس سے مانگ جو کھے مانگنا ہوا ہے اکبر بہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد

اور مضمون سیہ اللّا تَعُلُوا عَلَی وَ اُتُونِی مُسُلِمِیْنَ اے ملک سباوالو! میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا میری مان لیٹا اور دوسرا جملہ ہے اور آجاؤ میرے پاس مسلمان ہوکر۔ میں ملک نہیں مانگنا صرف تہارا مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ صرف بیدو جملے ہیں خط کے۔ باقی ذکر آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی



### قَالَتْ يَالِيُّهُا الْمِكُوُّا اَفْتُونِيْ فِيَ

امْرِئَ كَاكُنْتُ قَاطِعَةً الْمُرَّ الْكُلِّ فَانْظُرُنُ فَاكْا اَحْنُ اُولُوا فُوقَةً وَ الْمُلْوَا الْمُلْوَا الْمُرْنِينَ فَالْكُلُولُ الْكُلُولُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

قَالَتُ مَلَدِ نَهُ الْمَلَوُّ الْمَلَوُّ الْمَلُوُّ الْمَلُوُّ الْمَلُوُّ الْمَلُوُّ الْمُولِي الْفُتُونِي بَحِيةِ الْوَفِي الْمَلُولِي الْمُولِي مَير معالم على مَا كُنْتُ قَاطِعَةً مِين بَين بُول قطعى فيصلا كرنے والى اَمُوَّ اَكْنَ مُعالَمُ عَلَى مَنْفَهَدُونِ يَهَال تَكَ كَمْ مَاضَر بُو قَالُوُ الْمَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِولُولُولُولُولُ اللْمُلِّلِ اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُلِ

باوشاه إذا دَخَلُو اقَرْيَة جب واخل موت بي كسي سي من أفس دُوها اس كو بربادكردية بي وجعلوا أعِزَّة أهلِها أذِلَّة اوركردية بي وبال كعزت واللوكون كوذليل وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اورايابى يركري ك و إنِّي مُرْسِلَةٌ اور مِن بَصِحِ والى مول إلَيْهِمُ ال كى طرف بهدِيَةٍ تَحفه فَسَطِرَةً لِيل و یکھنے والی ہول ہے یو جے المہ وسکون کس چیز کے ساتھ لوٹ کرآ تے ہیں مجمع بوئ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمِنَ لِيل جس وقت آئے حضرت سليمان عليه السلام ك ياس قالَ فرماياسليمان عليه السلام في أ تُعِدُّونَن كياتم ميرى الدادكرت مو بِمَالٍ مال كماته فَمَ التن الله يس جو يجهالله قالى في محمه كوديا ب خَيْرٌ مِّمَا السَّحُمُ بِهِرباس ع بوتم كودياب بَلُ أنْتُم بهَ لِيَّتِكُمُ تَفُرَ حُونَ بَلكاينهم الله الماسين بدياور تففي يرخوش رجو إرْجع إلَيْهِم الواوان كاطرف فَلَنَاتِينَهُمْ لِي البتهم ضرورال تبي كان كياس بجنود السي الكر لاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا مَهِين طاقت موكى النكوان كمقابِل من وَلَنْ يُحوجَنَّهُمُ اورالبتهم ضرورنکال دیں گان کو مِنها اللها الله اله صَاغِرُونَ اوروه ذليل مول كَ قَالَ قرمايا سليمان عليه السلام في سَايُّها الْمَلُوا احدر باروالو أَيْسُكُمْ يَسَأْتِينِي كون تم مِن عدلائے كاميرے ياك بعَرُشِهَا ال كَ يَحْت كُو قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِيْنَ يَهِلَاس عَ كُدوه آتين ميرے ياسمسلمان ہوكر قال عِفْرِيْت مِن الْجِنّ كهاايك بهت برے جن

نے آنا ایٹ ک بِه میں لاتا ہوں آپ کے پاس اس تخت کو قَبْلَ آن تَقُومُ پہلے اس سے کہ آپ کھڑے ہوں مِنْ مُقَامِکَ اپنی مجلس سے وَإِنِّی عَلَيْهِ لَقَوِیُّ اس سے کہ آپ کھڑے ہوں مِنْ مُقَامِکَ اپنی مجلس سے وَإِنِّی عَلَيْهِ لَقَوِیُّ اَمِیْنَ اور بے شک میں اس پرقوی ہوں امین ہوں۔

#### ربط آيات:

حضرت سلیمان علیدالسلام اور ملکه سباکا قصه چلا آر ما ہے که حضرت سلیمان علیه السلام نے مدید کے ذریعے خط بھیجا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اورمسلمان ہوکر میرے یاس آجاؤ میں تہارے سے سی اور چیز کا طالب تہیں ہون صرف تمہارا اسلام مطلوب ب- ملكسبان خطير حكربنگامي اجلاس طلب كيااور كابيند سے كفتگوكي قائت يَّانَيْهَا الْمَلُوْا كَهَا بَلْقِيسِ نِے جوملک سباكي حكمران هي اے ميري جماعت والو! اے كابينه کے افراد! میرے یاس ایک خط آیا ہے۔سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور مسلمان ہو کرمیرے یاس آجاؤ اَفْتُونِی فِي آمُرِي مجھے بتلاؤم ير \_معاطي من مَا كُنتُ قَاطِعَةً اَمْرًا مِينَ بِين بول فَطَعَى فيصله كرف والى كسى معاملے ميں ميں كوئى بات مطابيس كرتى جَسْبى تَشْهَدُون يهال تك كتم حاضر موللندا بني رائ دوكم ميل كياكرنا جا بيادركيا طريقة اختياركرنا جاب فالوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ كَهَا بِلْقِيس كَى كابينه كافراد ني بم قوت دالے بي وَ أُولُوا بَأْسَ شدید اور سخت الرائی ارنے والے ہیں۔ ہارے یاس فوج ہے، جوان ہیں ،اسلحہ ہے الرائی الزناجم جانع بين كويا كدانهون في ان دوجملول مين اس بات كا اشاره ديا كم جمين ان كے ساتھ لانا جا ہے ليكن لا ائى كے نتائج سے وہ واقف تھے۔ كيونك لا ائى آخرار ائى ہوتى ہے کھیل تونہیں ہوتا خدانخواستہ اگر ہمیں شکست ہوگئی تو ملکہ کیے گی تمہارے کہنے پراڑی تھی

اس کے ساتھ یہ کھی کہا و اُلا مُسٹ اِلَیْکِ اور معاملہ تہارے پر دہا تری رائے تہاری ہے فائسطُوی مَاذَا تَامُویُنَ پُس تم دی کھوکیا گلم کرتی ہو۔ پس تم غور وَلَا کر و جو گلم دوگی ہم اس پڑل کریں گے۔ ملکہ کانی سجھ دارتھی سجھ گئی کہ یہ اُل کے حق میں ہیں گر ذمہ واری سے بچنے کے لیے معاملہ میر سیر دکررہ ہیں قبالَت اِنَّ الْسُملُوکُ اِذَا دَحَلُوا اَفَورُیةَ اَفْسلُولُ اَلْ اَلْمُلُوکُ اِذَا اللّٰ کہ کہ اُلہ اُلہ اُلہ و تے ہیں و اس کو ہر اور کو دیتے ہیں و مال کے عزت و اس کو ہر اور کر دیتے ہیں و ہاں کے عافت ور والے اور عائب لوگوں کو ذکیل جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے عافت ور عزت والے لوگوں کو ڈکیل جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے عافت ور عزت والے لوگوں کو ڈکیل جس علاقے ہیں قابط وطن کر دیتے ہیں ۔ اگر یہ طافتور عزت والے لوگوں کو تی کر دیتے ہیں ، قیاد کر نے کے لیے یہ سب پچھ کرتے ہیں۔ ہیں تو کسی ہوتے تیں وضعہ قائم کرنے کے لیے یہ سب پچھ کرتے ہیں۔ انتقالا بروس :

روس میں جب انقلاب آیا اور سٹالن نے فیصلہ کیا کہ زمینوں کے مالک یہ قابض لوگ نہیں ہیں بلکہ حکومت مالک ہے تو جن لوگوں کے پاس جدی پشتی زمین چلی آری تھی وہ کاشت کرتے تھے کھاتے پیتے تھے انہوں نے مزاحمت کی تین کروڑ آدمی کوئل کیا گیا پھر جا کرزمین پر قبضہ ہوا۔ اور تاریخ بتلاتی ہے کہ چین میں ڈیڑھ کروڑ آدمیوں کوئل کر کے حکومت چین نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ تو روس اور چین میں انسانیت کے ساتھ یہ ملوک کیا گیا۔ اب سنا ہے کہ گور باجوف نے لوگوں کو پچھ تھوڑی کی آزادی دی ہے۔ واللہ ملوک کیا گیا۔ اب سنا ہے کہ گور باجوف میر ابھائی ہے اور ہمارے والد کانام اکبر علی ہوا تھا کہ گور باجوف میر ابھائی ہے اور ہمارے والد کانام اکبر علی ہوا ور میں۔ ہم ترکی انسل ہیں۔ ہم بی بین میں ایک دومرے سے جدا ہو گئے تھے بیا دھر چلا گیا اور میں

ادھرآ گئی۔اگریہ بات سیجے ہے تو پھر توی بات یہ ہے کہ ان کے آباؤ اجدادمسلمان تصاور آباؤاجداد کا پچھنہ پچھاٹر تو ہوتا ہے اس کے اثر کی دجہ سے اس نے پچھآزادی دی ہے۔ اب وہاں پہلے والی ختی نہیں ہے۔ پہلے تو بختی کا بیاعالم تھا کہ ایک کا شتکارسارا دن محنت کرتا مز دوری کرتا قصل تیار ہوجاتی تووہ اس ہے چکے بھی نہیں سکتا تھامثلاً مولیاں تیار ہو گئیں تووہ ا کے مولی بھی نہیں کھاسکتا تھا جب تک اس علاقے کے افسر مجازے اجازت نہیں لیتا تھا۔ تو کہنے لگی کہ بادشاہ جب سی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے باعزت لوگوں كوذ كيل كرويتے بيں و كذارك يَفْعَلُونَ اورايا بى بيكري كاور جارے ملك کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے للہذا میں لڑائی کے حق میں نہیں ہوں اور میں جا ہتی ہوں وَ إِنِّسِي مُسرُسِسلَةٌ إِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ اور بِشك مِن بَهِيخِ والى بول ان كى طرف تحفه فَنْظِرَةٌ مِيمَ يَرُجِعُ الْمُرْسَلُونَ لِي وَيَصَدوالى مول يس سير كماته لوث كمآت ہیں بھیجے ہوئے۔ ہمارے قاصد کیا جواب لے کرآتے ہیں۔ آخرکوئی نہ کوئی تو جواب ان کو

# بلقیس کے قاصد سلیمان علیدالسلام کے دربار میں:

یباں تفیروں میں بہت کچھ لکھا ہے کہ اس نے تھے میں بڑے غلام ، لونڈیاں ،

موتے چاندی کی اینٹیں ، ہیرے موتی ، جواہرات ، کتنوری ، عنر ، زعفران اور ریٹی کیڑے

بصبح اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ آخر ملکہ تھی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے تھے بسیخ

تھے۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا قافلہ بھیجا یہ تھا کف و کے کر۔ اب یہ سبا ہے وہشق کی

طرف چلے۔ اس زمانے میں یہ ایک مہنے کا سفر تھا با کیسویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔

جب وہاں پہنچ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی خاطر تو اضع کی اس لیے کہ مہمان کی

عزت واحترام ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے مَنْ کَسانَ مِنْ کُمْ يُوْمِنُ بِ اللَّهِ وَالْيَوُمِ الْاَحِرِ فَلَيُكُومُ صَيُفَهُ ''جَرَّحُصْتُم مِن حِياللَّه تَعَالَىٰ يراورآ خرت ير ایمان رکھتا ہے ہیں جا ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے جائے زئے یوم و کیلة خاص سم کا كھانااكك دن ہے وَالْسَطِّيَافَةُ ثَلَائَةُ أَيَّامِ اورعام مهمانی تين دن ہے۔ 'اس ميں مهمان کو ہدایت ہے کہا چھے کھانے دیکھ کروہاں ڈیرے نہ ڈال لے۔ بہرحال پیغمبر سے بڑھ کر با اخلاق کون ہوسکتا ہے اور کس کوقو می ایمان حاصل ہوگا۔خوب ان کی خاطر تو اصنع کی قافلے كاميرنے سامان كى فہرست پیش كى فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ پس جب آيا بلقيس كا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور تمام تحفے تحا نف پیش کردیئے تو قیسال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اَ تُسمِدُونَن بِمَال کیاتم میری الدادکرتے ہو مال کے ساتھ۔ بیہ مال بهيج كرتم مجهم موب كرنا عالية مو فَمَا النّن اللّه خَيْرٌ مِّمَّا اللّه عُير مِمَّا اللّه عُمْر رب نے مجھے دی ہے بہتر ہے اس سے جورب نے تہمیں دی ہے۔ تم سونے جاندی کی اینٹیں اور ہیرے موتی ، کستوری عنر ، زعفران کود کھے کر بہت خوش ہورب تعالی نے مجھے مال كساته ساته جنات ير، انسانو لير، يرندول يرحكومت كاحق دياب بَلُ أنْتُهُ بهَدِيَّتِكُمُ تَسفُسرَ حُسوُنَ بلكمتم اليخ تحفول اور مديول يرخوش رہوان كوواپس لے جاؤ ہميں ان كى ضرورت نہیں ہے۔صرف یہ بی نہیں کہان کے تخفے واپس بھیجے بلکہ تفسیروں میں یہاں تک لکھاہے کہ جتنا کچھانہوں نے بھیجاتھا اس سے تین جارگنا مزیددے کران کو بھیجا تا کہان کومعلوم ہوجائے کہ بیاسباب دنیا ہمارے یاس ان سے زیادہ ہیں۔ عمو مالوگ تحفے رونہیں کرتے اور کرنے بھی نہیں جا ہمیں۔ آنخضرت ﷺ حتی الوسع کسی کاتحفہ رہنییں کرتے تھے حا<sup>`</sup>ہے کا فر کا ہی ہوتا مگریہاں محض تحفہ ہیں تھا بلکہ اس میں سیجھ مقصد تھا کہتم ہمار ہے تحفوں پر

خوش ہوجاؤاورہم سے اسلام کا مطالبہ نہ کرو۔اس کیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تھا نف واپس کردیئے کہتم تھنے وے کراسلام سے گریز کرنا جا ہتے ہوللبذا تھنے واپس لے جاؤاورمطالبہ پورا کروکہ سلمان ہوکرمیرے پاس آؤ اڑجنع اِلَیْھم واپس جاؤان ك ياس فَلْنَاتِينَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا يس بمضروران كي كان كياس ا پیے شکر کنہیں طاقت ہوگی ان کوان کے مقالبے کی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیس گے۔ پہلی بات توبیے ہے مومنوں کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتاایمان بڑی قوت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انسان صحابی ایمانی قوت کے ساتھ جذبہ رکھنے والے پھر جنات کالشکر جن توایک ہی بہت بڑی بلاہے ، پھر برندوں کالشکر۔ان کشکروں کا مقابلہ کرنے کی ان میں صلاحیت سيس ب جاكران كوكهدد ولَنسُخُوجَنَّهُمْ مِّنهَا آذِلَّةٌ وَّهُمْ صَاغِرُونَ ادرجمان كو ضرور نکالیں گے اس بستی ہے،اس ملک ہے کمز ورا در عاجز کر کے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ ظاہریات ہے کہ گھرکے مالک گھروں کوچھوڑ کرضرورت کی چیزیں اٹھا کراور باتی سب کچھ حیمور کر بھا گیس تو اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی۔

تخت بلقيس:

تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کودھمکی دیے کرروانہ کردیا اوراپی کابینہ کے افراد یا آٹ کھم یا تینی افراد سے قال کہا بنا گئے المفلوا اے میرے دربار ہوا کابینہ کے افراد! آٹ کھم یا تینی بعد شبہ افراد ان یا تونی مسلیمین کونتم میں سے لائے گامیرے پاس اس کے تخت کو پہلے اس سے کہوہ آئیں میرے پاس مسلمان ہوکر۔ یہ ایک مہنے کا سفر تھا واپس کے صورت حال سے گاہ کیا ملکہ نے اپنے درباری بلائے اور مسلمان ہوگی۔اب وہ وفا داری کا ثبوت و یہ نے کے لیے وہاں سے چلی۔ جب قریب آگئ تو سلیمان علیہ السلام نے فر مایا

کتم میں ہے کون ہے جواس کا تخت لے کرآئے اس کے آئے سے پہلے ۔ تخت بہت بڑا تھااس میں سونے چاندی کا کام کیا ہوا تھا جواہرات بڑے ہوئے تھے قَالَ عِفُرِیُتٌ مِنَ اللّٰجِنّ عِنْ ہِنَا کہ بڑا تدا ہوں جانت میں سے ایک بڑے قد آ ورجن نے کہا اللّٰجِنّ عِنْ ہِنَا اللّٰہِ ہِنْ ہِنَا اللّٰهِ ہِنْ ہُنَا اللّٰہِ ہُنَا ہ



# قَالَ الَّذِي عِنْلَ فَعِلْمُ مِنَ الْكِتْبِ

لِنَفْسِه پس بے شک وہ شکرا داکر تا ہے اپنی ذات کے لیے وَمَنْ کَفَوَ اور جو شخص ناشکری کرتاہے فاِنَّ رَبّی پس بے شک میرارب غینی بے برواہ ہے تحریبہ عزت والاہے قَالَ فَر ما یاسلیمان علیہ السلام نے مَنْجِے وُوا لَهَا تبدیل کردواس عورت کے لیے عَوْشَهَا اس کا تخت نَنُظُونِهم و یکھتے ہیں اَتَهُ تَدِی کیاوہ بدایت یاتی ہے اُمْ تَکُونُ یاہوتی ہے مِسنَ اللَّذِیْنَ ان لوگوں میں سے کا يَهُ مَدُونَ جُونِين سَجِهِ فَلَمَّا جَآءَ تُ لِي جس وقت وه آئي قِيلَ كَها كَيا أَهاكُذَا عَرْشُهِكِ كِياايِابِي بِ تيراتخت قَالَتُ كَهِنَالًا كَانَّهُ هُوَ كُويا كه بيوبي ب وَأُوتِيننَا الْعِلْمَ اوردي كَا مَهُم مِنْ قَبُلِهَا السي يهِ وَكُنَّا مُسُلِمِيْنَ ك وه عبادت كرتى تقى مسن دُون السلسبه الله تعالى سے نيچے نيچے إنها كَسانَتُ بِيثَك وه كَلْ مِنْ قَوْم كُفِرينَ كافرقوم سِ قِيلَ لَهَاكَها كيااس كو أُذُنُحُلِى الصَّرُ حَ واخل مِحْل مِين فَلَمَّا رَأَتُهُ لِين جَس وقت و يكهااس نے اس محل كو حَسِبَتُهُ خيال كيااس كو لُجَّةً كهراياني وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اورْعَلَى كي اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں قَالَ فرمایا إِنَّهُ صَوْحٌ بِيشِك مِحْل ہے مُمَّرَّدٌ مرین کیا گیا مِن قَوَادِیْرَ شیشوں سے قَسالَتُ کینے گی رَبّ اِنْسی ظَلَمُثُ نهفيسى المصرير المربيس فظلم كيااين جان يروأشلفث اورميس اسلام لائى مَسعَ مُسكَيْهُ مِن سليمان عليه السلام كرساته لِسكَسهِ التُدتعالي بر

رَبِّ الْعُلْمِيْنَ جو يالنے والا بيتام جهانوں كا۔

حضرت سلیمان علیه السلام اور بلقیس کا دا تعه چلا آرم ہے۔اللد تعالی نے حضرت سلیمان علیه السلام کو بری شاہی عطافر مائی تھی ۔انسانوں ، جنوں اور پر مدوں بران کی حکومت تھی ۔ ایک موقع پر انہوں نے حاضری لگائی تو ہدید کوغیر حاضر یایا۔ اس کا نام تفسيرون مين يعقور لكها إ في المجه مدم ونظر نبين أربا بيكفتگو بوري تقى كه مدمداً كيا . فرمایا تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں ۔ بد مد نے کہا کہ میں ملک سباعیا تھا وہاں میں نے ایک عورت کو یایا کہ وہ حکمر انی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کوضر وَرَت کی ہر چیز عطا فر مائی ہے مگر وہ اور اس کی قوم سورج کی بوجا کرتی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمانیا کہ ہم غور کریں سے کیا تونے سے کہاہے یا جھوٹوں میں سے ہے بیمیرا خط اس کو پہنچاؤ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ملکہ بلقیس نے کا بینہ کی رائے لینے کے بعد طے کیا ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بڑے تھا نف بھیج کرعند بیمعلوم كرنا جا ہتى تھى \_حضرت سليمان عليه السلام نے اس كے تمام تحاكف واپس كر ديئے اور ساتھ ساتھ اس سے دگنے علینے اور جھیج دیئے اور ان کو بتا دیا کہ ہم مال کے طالب نہیں ہیں صرف تمہارے اسلام کے طالب ہیں،جس وقت وفد واپس پہنچا توسمجھ گئی کہ بہتری اسلام قبول کرنے میں ہے۔ چنانچہ کا بینہ کے افراد سے کہا کہ کلمہ برا ھالو بہتریبی ہے۔ کلمہ برا ھ کر وہاں سے چل بڑے ۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے بھے ان کا تخت یہاں جا ہے۔ایک بڑے قدآ ورجن نے کہا کہ بین تمہاری مجلس عے ختم ہونے سے پہلے پہلے لا کروے دیتا ہوں۔ جودفتری ٹائم تھا دو جار محفظے۔انسان محابیوں میں سے ایک نے کہا جس کا نام آصف برخیا تھار حمداللد تعالی ، کہ آب نگاہ اٹھا کر

نے دیکھیں تو تخت تمہارے یاس پڑا ہوگا۔اس کا ذکر ہے قال الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتْب كَهااس تخص في جس كياس كتاب كاعلم تقايرُ ها لكها آوى تقا أنَّا التِيْكَ به میں لاکردوں گاآپ کووہ تخت قَبْلَ أَنْ يَوْتَدُّ اِلْيُکَ طَوْفُکَ يَهِاس عَے كه او نُے آ ہے کی طرف آ ہے کی نگاہ۔ یعنی چیثم زدن میں تخت لا کر دے دوں گا۔ بیرکرامت ہے اور ولی کی کرامت برحق ہےاور نبی کامعجز ہ بھی برحق ہے۔ ولی کی کرامت پیغیبر کی اتباع کی وجہ سے ہوتی ہے فَلَمَا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ جب دیکھاسلیمان علیہالسلام نے اس تخت كوركها بوااين ياس -ان كے سامنے تكابواتها قبال فرمايا حضرت سليمان عديدالسلام نے هلذًا مِنْ فَضُل رَبِّي بِيمِير الصرب كافضل وكرم ہے كدا تنابز اتخت جس ميں سونا جاندي ہیرے موتی وغیرہ جڑے ہوئے تھے ایک مہینے کی مسافت سے میں آنا فا نالے آیا ہوں یہ میرے رب کا بھٹل وکرم ہے۔اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بیجز ہ کی طرح کرامت بھی فی الحقیقت الله تعالیٰ کافعل ہوتا ہے جوولی کے ہاتھ پرخلاف معمول اور خارق عادت کے طور برطا ہر کیا جاتا ہے۔ پس جس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سورج ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے اس کے لیے کیامشکل تھا کہوہ تخت بلقیس کو بلکہ جھیکنے میں ملک ا سیاہےشام پہنچادے۔

اسم اعظم کی برکت ؛

علامہ جلال الدین تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ جن وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آصف برخیا نے اس وقت اسم اعظم سے دعا کی کہ یا اللہ وہ تخت لا دے۔ چنا نچہ وہ خداکی قدرت سے زمین کے نیچ سے چلتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کری کے پاس آنکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصف کا لانا یعنی ان کا سلیمان علیہ السلام کی کری کے پاس آنکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصف کا لانا یعنی ان کا

لانے کی نسبت اپنی طرف کرنا بایں معنی تھا کہ انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔اس کرامت کے اظہار میں آصف " کا صرف بیرکام تھا کہ اس نے اللہ تعالی ہے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ۔ رہا تخت کو حقیقتا سامنے لا کرر کھنا تو بیصرف الله تعالى كاكام تقااوراس كوحضرت سليمان عليه السلام يول تعبير فرمات جي هلذا مِنْ فَضُل رَبِّی بیمیرے پروردگار کافضل وکرم ہے لِیَبُدلُونِی تاکہ الله تعالی میراامتخان لے ء أَشْكُورُ أَمْ أَكُفُورُ كَيامِن شكراداكرتابون يامِن ناشكرىكرتابون-ربتعالى كوتوبرچيزكا علم نے بیامتخان بندوں کے سامنے حقیقت واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے وَ مَنْ شَكَّرَ اورجس مخص نے اللہ تعالی کاشکرادا کیا فیائے ایشکر النفسه پس پختہ بات ہوہ شكرادا كرتا ب بن ذات كے ليے كهاس كاثواب اوراجراس كو ملے گا و معن كفر اورجس نے ناشکری کی تواس سے خدا کا چھیس مجڑے گا فَاِنَّ رَبِّی غَنِی کَرِیْم پس بے شک میراید وردگار بے پرواہ ہے عزت والا ہے۔وہ ہمارے شکر کامختاج نہیں ہے وہ ہروقت قابل تعریف ہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ایک ایک ذرہ آسانوں کا ایک ایک ذرہ زمینوں کا اس کی تبیع بیان کرر ہاہے۔ریت کا ایک ایک ذرہ ، پانی کا ایک ایک قطرہ اس کی تعريف كررباب قال فرمايا فتجروا لها عوشها اس كتخت كوبدل دواس كاحليه اور شكل بكار دومير موتى نكال دو نسنظُو أَتَهْتَدِي جم ديكھتے بي كياوه اين تخت كو بيجان سكتى ہے اَمُ تَكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهُتَدُونَ بِإِمِوتَى ہِاللَّوكُول مِيل سے جونيل مجھتے حقیقت کو۔اس تخت میں انہوں نے بڑا تغیر کیا۔ یہاں کی چیز نکال کر وہاں لگا دی وہاں کی یہاں لگا دی۔ کچھ چیزیں ویسے نکال دیں لیکن وہ بڑی مجھدارتھی۔

# ملكه بقیس سلیمان علیه السلام کے دربار میں:

فَلَمَّا جَآءَتُ لِي جب آئى ملك بلقيس الني عمل ميت قِيل كما كما أها كذا عَرُشُكِ كياايابى ہے تيراتخت -ہم نے ساہے تيراتخت بہت براہے كياوه ايبابى ہے جے بیہ فالٹ کنے لگی کانگ مو گویا کہ بیونی ہے۔ بیمیر اتخت بی توہاس میں تهورُ ابهت تغير مواب ليكن بورى وَ أُونِيننا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اورديا كيا معي علماس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ بڑے بڑے مجزے ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو ہر چیز پر حکومت عطافر مائی ہے جمیں آپ کے کمالات کاعلم وفد کے ذریعے ہو گیا تھا وَ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ اور عظم بهم مسلمان - بهم وہاں سے مسلمان ہو کے جلے ہیں۔اللہ تعالی فرمات بين وَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعُبُدُ مِنْ دُون اللهِ اورروكا تقااس كورب تعالى ك عبادت كرنے سے اس چيز نے جس كى وہ عبادت كرتى تقى الله تعالى سے نيچے نيچے سورج كعبادت كرتى تقى إنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْم كَفِرِيْنَ فِي شَكَوه كَافْرَتُوم كَا اللَّه فردَّتي ال ليےوہ غيراللّٰد كى عباوت ميں گلى ہوئى تقى ورندوہ بمجھدارتقى \_حضرت سليمان عليه السلام نے جس محل میں اس کو تھمرانا تھا اس کے حن میں شخصے ایسے انداز سے جڑائے کہ خیال گزرتا تھا کہ بیر گہرا یانی ہے۔ بلقیس باوجود تمجھ دار ہونے کے نہ تمجھ کی کہ بیر شیشے کا فرش بنا ہوا ہے جب وہاں سے گزرنے لگی تواین پیڈلیاں نگی کرلیں کے میری شلوارنہ بھیگ جائے قینا لَهَا أَدُخُلِي الصَّرُحَ اس كوكها كيا واخل موجاكل من فَلَمَّا رَأَتُهُ بس جس وقت اس في د يكها المحل كو حسبته أجة خيال كيا ال كوكراياني و كشفت عن ساقيها اور على كير اس في دونول يندليال قال فرمايا سليمان عليدالسلام في إنه صور ع مُمَرَّد مِنْ قَوَادِيُوَ بِي شَك مِكل مزين كيا حيا سيشول سے -بيشت كاكل م يا نى نہيں ہے۔

#### سوال :

اب سوال بیہ ہے کہ ایسا کرنے میں کیا حکمت تھی۔ تغییر وں میں بیہ بھی تھا ہوا ہے

کہ سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ تکا ح کرنا چا ہے شھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس

کی پنڈ لیوں پر بال بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت کی پنڈ لیوں پر بال ہوں

وہ خطرناک ہوتی ہے۔ حقیقت رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بہر حال انہوں نے بیہ حکمت عملی

اختیار کی تاکہ اس کی پنڈ لیوں کو دکھے لیں ۔ لیکن بیہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جس کو

اختیار کی تاکہ اس کی پنڈ لیوں کو دکھے لیں ۔ لیکن بیہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جس کو

امام رازی وغیرہ نے بیان فر مایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی عقل کی خامی کو واضح

کرنا چا ہے تھے کہ با وجود سمجھ ہونے کے عقل پر پر دہ پڑا ہوا ہے۔ شعشے کو پانی سمجھ لیا ہے

ایسے ہی سورج کی چمک دیکھ کراس کو اللہ بھی پیٹھی ہے۔ جس وقت سورج پڑھتا وہ قوم ہاتھ

یا ندھ کرسورج کے سامنے کھڑے ہوجاتے تھے۔

# غیراللہ کے پیجاری:

آئے بھی چا ند ، سورج اور ستاروں کی پوجا کرنے والی تو میں دنیا میں موجود ہیں۔
چا ند سورج تو در کنار درختوں کی پوجا کرنے والے ، سانپوں ، بچھوؤں کی پوجا کرنے والے بھی ہند وستان میں موجود ہیں ۔ بلکہ ہند ووک میں ایک قوم ہے وام مارگ ،اب بھی ہند وستان میں کافی تعداد میں موجود ہیں ۔ وہ شرم گاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ مردعورتیں بالکل بند وسرے کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں ہاتھ باندھ کر۔ مردعورتوں کی شرم گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کا میں موجود کی شرم گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونی کی جڑ اور منبع ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑجائے تو پھر یہی پھھ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں جب میں ہیں ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ میں تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیس تو عقل سلیم عطا فرمائے تو آدمی بہت بچھ بجھ سکتا ہے۔ تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیس تو عقل سلیم عطا فرمائے تو آدمی بہت بچھ بجھ سکتا ہے۔ تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیس تو عقل سلیم عطا فرمائے تو آدمی بہت بچھ بجھ سکتا ہے۔ تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیس تو

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک کل ہے جس میں شخصے جڑے ہوئے ہیں یہ پانی نہیں ہے قالَتُ کہنے گئی دَبِّ اِنِّی ظَلَمُتُ نَفُسِیُ اے میرے پروردگار! میں نے اپنی جان پرظلم کیا کہ اب تک نفر شرک میں مبتلارہی اور حقیقت کونہیں سمجھ سکی جس طرح یہاں نہیں سمجھ سکی وہاں بھی نہیں سمجھ سکی و اَسُلَمُتُ مَعَ سُلَیْمُنَ لِلّٰہِ دَبِّ الْعُلَمِیْنَ اور میں اسلام لائی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ، مسلمان ہو چکی ہوں جو بالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔اب رب نعالی کے ساتھ ، مسلمان ہو چکی ہوں جو بالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔اب رب نعالی کے ساتھ ، مسلمان ہو چکی ہوں جو بالے والا ہے سارے جہانوں کا۔اب رب نعالی کے ساتھ ، مسلمان ہو چکی ہوں جو بالے والا ہے سارے جہانوں کا۔اب رب نعالی کے ساتھ ، مسلمان ہو چکی ہوں جو بالیم کی نہ کی اور سارے جہانوں کا۔اب رب نعالی کے ساتھ ، مسلمان ہو جگی ہوں جو بائیں کرنی نہ کی اور کی ہوجا کرنی ہے۔



وكقن آنسكنا إلى شئود آخاه فرصليا آن اعبك والله قاذاهم فريقن يختص مؤن قال يقوم له تشتغ لؤن بالسّيت ق قبل فريقن يختص مؤن قال يقوم له تشتغ لؤن بالسّيت ق قبل الحسنة وكلا تستغفرون الله لعكم ترمن وق فالوالطّير فياله في الله الله الله الله في المرابية وقال طير كه عند الله بك آئنه وقوم فالوالطّير في المرابية وقال المرابية وقاله في المرابية والمرابية وقاله في المرابية وقائم المرابية والمرابية وقائم المرابية وقائم المرابية وقائم المرابية وقائم المرابية وقائم المرابية والمرابية والمرابية والمرابية وقائم المرابية وقائم المرابية وقائم المرابية وقائم المرابية وقائم المرابية والمرابية والمرابية والمرابية وقائم المرابية والمرابية وقائم المرابية والمرابية والمراب

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَ اورالِبَ تَحْقِق بِعِجابِم نِ اللّٰهِ فَمُودَ تَوْمِ مُووَى طرف الْحَالُمُ ان كَ بِمَا فَى صَلِحًا صَالِح عليه السلام أنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ (انهول نِ الْحَالُمُ مَا اللّٰهَ (انهول نِ الْحَالُمُ عَادِت كروالله تعالى كى فَاذَا هُمْ لِيل اللّٰ عَلَى وه فَوِيقَانِ ووكروه بن كَ عَبَدُ مَعُونَ لَرْ نَ جَمَّرُ نَ لَك كَ قَالَ فرما ياصالِح عليه السلام نَ يَعَوْمِ المَعْمَدُونَ لَرْ نَ جَمَّرُ نَ لَك كَ قَالَ فرما ياصالِح عليه السلام نَ يَقَوْمِ المَعْمِري قوم لِمَ مَسْتَعْجِلُونَ كيول جلدى طلب كرت بو بِ السَّيِّنَةِ يَقُومُ المَعْمَدُونَ الدُّمَ عَرَى وَلَا مَسْتَعْجُلُونَ كيول جلدى طلب كرت بو بِ السَّيِّنَةِ الله قَالُ اللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهُ كَاللّٰهُ كَاللّٰهُ كَاللّٰهُ كَاللّٰهُ مَا لَكُمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَاللّٰهُ كَاللّٰهُ مَا لَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

جائے قالُوا کہنے لگے اِطَّیْرْنَا بک جارے لیے براشگون ہے تہاری وجہ سے وَ بِمَنْ مَّعَكَ اوران كى وجهت جوآب كماته بين قَالَ فرمايا طَيْرُكُمْ عِنُدَ اللَّهِ تَهِارَى تُحوست اللَّه تعالى كيال ب بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بلكتم اليي قوم مو تُفْتَنُونَ جوفت مِن وال دى كئى بوتكانَ فِي الْمَدِينَةِ اور عَاسَ شهر مِن تِسْعَةُ رَهُطِ نُوافراد يُنفُسِدُونَ فِي الْآرُضِ فسادي يَعَيْر مِن مِن وَلا يُصْلِحُونَ اوراصلاح نبيس كرت شے قَالُوا كَمْ لِكُ تَقَاسَمُوا باللَّهِ فَتَم كَاوَ الله كنام كي لَنْبَيَّنَّهُ البية بمرات كوحمله كرين كصالح عليدالسلام يرواَهُ لَهُ اوراس کے گھروالوں پر ثم لَنقُولَنَ پھر ہم ضرور کہیں گے لِوَلِیّہ اس کے وارتوں كو مَا شَهِدُنَا جُم طَاصْرَتِين عَظِي مَهُلِكَ أَهْلِهِ السَكِيمُ كَافراد كَا بالاكت كونت وَإِنَّا لَصلدِقُونَ اوربِ شك البنة بم سيح بين وَمَكُرُوْا اورانهون نے تدبیر کی مَحْوًا تدبیر کرنا و مَکُونا مَحُونا مَحْوًا اور ہم نے بھی تدبیر کی تدبیر کرنا و هُمُ لَا يَشُعُرُونَ اوروه شعور بيس ركت شع فَانْظُرُ لِس دَيْهُو كَيْفَ كَانَ كيب تَمَا عَاقِبَةُ مَكُوهِمُ ال كي تدبير كاانجام أنَّا دَمَّرُنهُمْ بِي شكبم نان كوبلاك كرديا و قومَهُم أجُمَعِيْنَ اوران كى سارى قوم كو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمُ يس بيان ككري خاوية خالى بسمًا ظَلَمُو اس وجدي كمانهون فظلم كيا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً بِشُك اس مِن ثَانِي مِ لِفَوْم يَعْلَمُونَ اس قوم ك ليجوجاتي م وَأَنْ جَيْنَا الَّذِينَ اور نجات دى بم في ال الوكول كو المَنُواجِو

ايمان لائے وَ كَانُوا يَتَّقُونَ اوروه تَصِيحِة-

گزشت قو موں کے احوال بیان کرنے کی وجہ

اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے پہلی تباہ شدہ نا فرمان قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ نافر مانی کی وجہ سے وہ دنیا میں کیسے تباہ ہو کیں۔ قبر حشر کاعذاب اور آخرت کاعذاب علیحدہ ہے لہٰذاتم ان نافر مانیوں سے نی جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عادی ۔ ان کی طرف پینیسر حضرت ہود علیہ السلام جھیجے گئے۔ قوم صالح علیہ السلام کا واقعہ :

عادقوم کے بعد شمود قوم تھی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے ان کا علاقہ حجرتھا۔ پیملاقہ اب سعود بیر سے خیبر سے کافی دور ہے آج بھی بڑی بڑی چٹانوں میں بنے ہوئے مکانات وہاں موجود ہیں گران میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بڑی مخالفت کی یہاں تک کہان کو بمع اہل خانہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جس کا ذکر ابھی آئے گا۔ آخر دم تک وہ لوگ گفرشرک پر ڈٹے رہے۔ الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا اورالبت تحقيق بم فيرسول بناكر بهيجا إلى فَمُودَ اَ خَساهُ مُ صَلِيحًا مُودِقُوم كَ طرف ان كے بھائى صالح عليه السلام كو - بھائى اس ليے فر مایا کہ وہ بھی اس قوم کے ایک فرد تھے ور نہ رہے پغیبر ہیں مومن ہیں قوم کا فرہے۔ جیسے ہم یا کستان میں رہنے والوں کو کہیں برادران وطن ۔ برا دران وطن میں عیسائی ہیں ، ہندو ہسکھ ، پاری ، بہودی بھی ہیں وہ سب اس میں آجائیں سے۔البتہ برا دران ملت کہنے میں صرف مسلمان آئیں گے ہندؤ ہسکے،عیسائی وغیرہ شامل نہیں ہوں گے۔اللہ تبارک وتعالیٰ کے 

جِنْ بَعْ بَرْشُر يف لائع بين ان كا يبلاسبق يبى ها يسقَوُم اعُبُدُو اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ السبه غَيْرُهُ "ا مرى قوم عبادت كروالله تعالى كى اس كے سواتم ہارا كوئى النہيں ہے۔" مشكل كشا، حاجت روانبيل ہے، فريادرس، دشكير، حاكم مقنن نبيل ہے فيسافا الله الله فَسريْفَنْ بِس وه دوفرين بن كَيْ بِغْمِركة ن كابعد يَخْتَصِمُونَ آبِس مِس الرن جھٹڑنے لگ گئے۔دوگروہوں سے مرادیہ ہے کہ ایک گروہ وہ جس نے پیغیر کا کلمہ پڑھااور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے کلم نہیں پڑھا مخالف تھے۔اورطبعی بات ہے کہ جب نظریات اور عقا كدمختلف مول تو جھكرا موتا ہے ۔ پچھتھوڑ ہے سے لوگ حضرت صالح عليه السلام كے ساتھ بھی تھان کا کا فروں مشرکوں کے ساتھ جھٹڑا ہوتا تھا اور عجیب بات پیھی کہ گھر کے ا فراد میں سے ایک بھائی نے کلمہ پڑھااور دوسرے نے نہیں پڑھا، باپ نے نہیں پڑھا بیٹے نے پڑھا۔حضرت صارلح علیہ السلام نے جب ان کونافر مانی پر کفر وشرک پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے گئے کہ جس عذاب کی آ ہے ہمیں دھمکی دیتے ہیں دیریس چیز کی ہے جلدی لاؤوہ عذاب ہم تو آپ کی بات مانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔اس کے متعلق اللہ تعالى كمعصوم يغبر حضرت صالح عليه السلام في قَالَ فرمايا ينقَوُم لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسَّيْنَةِ المعرريقوم كول جلدى طلب كرت مؤبرائي ،عذاب كول ما تَكَت موقُبُلَ الُسحَسَنَةِ بِعلائَى سے يہلے، راحت سے يہلے۔ رب تعالی سے راحت رحمت مانگونكليف اورعذاب نه مانگو \_

الله تعالى سے ہر حال میں بھلائی مانگنی جا ہے:

ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ایک نوجوان صحابی تھے بڑے مستعد ، پھر تیلے کام بڑی تیزی جے ساتھ کرتے تھے۔ وہ چند دن آنخضرت ﷺ کونظر نہ

آئے۔آپ ﷺ نے قرمایا فلال جوان نظر نہیں آرہا کہاں ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم معلوم کر کے بتائیں گے اس کے گھر جا کرمعلوم ہوا کہ وہ بیار ہے اور بیاری کی وجہ سے بهت كمزور جو كيا بابودا وُ دشريف بين كَأَنَّهُ فَوَخْ كَلفظ آتِ بِي كُويا كَه جِزْيا كا بجه ہے جس کے ابھی برنبیں اُگے۔ساتھیوں نے آکر بتلایا کہ حضرت! وہ اتنا بیار ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتا۔ آنخضرت ﷺ اس کی تیار داری کے لیےتشریف لے گئے دیکھا تووہ داتھی كمزور ہو چكا تھا۔فر ما ياسجان الله! تخفيے كيا ہوا ہے؟ كہنے لگا حضرت! ميں نے دعاكى ہے کہ اے بروردگار! جوسز ا آپ نے مجھے مرنے کے بعد دیتی ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دیں تا کہ مرنے کے بعد میری زندگی صاف ستھری ہو۔ آب ﷺ نے فر مایا سجان اللہ! تو ن الله تعالى سے تكليف ما كى براحت ما كى جا يے تى هلا فلت "آب نايى دعا كيون بيس كى رَبَّنَا النِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّادِ [سورة البقره] "اب جارے يروردگار! جمين دنيايس بھي بھلائي عطافر مااورآخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور بیجا ہمیں آگ کے عذاب ہے۔''

صبح سورے کھرے نکلتے جو قریب درخت ہوتا اس پر پھر مارتے اس پر جو پر ندے ہوتے اگروہ دائیں طرف اڑتے تو کہتے میرا کام ہوگیاا دراگر برندے بدحواس ہوکر بائیں طرف اڑتے تو کہتے میرا کامنہیں ہوگا۔ تو وہ برندوں کواڑا کرنیک فالی اور بدفالی حاصل کرتے تھے۔ بھئی! برندوں کے اڑنے کے ساتھ تہارے کام کا کیا تعلق ہے۔ کوئی عقلی طور پر یا تعلق طور برعارضی باعادی طور برکوئی تعلق ہے برندوں کے اڑنے کا تیرے کام کے ساتھ۔ جب ان کو پھر مارو کے تو وہ بدحواس ہوکر یا دائیں اڑیں کے یا بائیں اڑیں کے۔ تو وہ برندے اڑاتے تھے نیک فالی یابد فالی حاصل کرنے کے لیے جیسے آج کل بھی بعض جاہلوں میں ہیے بات ہے کہ کوابولاتو کہتے ہیں کہ مہمان آئے گا۔

777

- منگل بدھ نہ جاویں پہاڑجیتی بازی آویں ہار

کہ منگل اور بدھ کو بہاڑی سفر نہ کرو کیونکہ اگرتم کامیاب بھی ہوتو ناکام ہوکر آؤ گے۔ حالانكه بمائي عقيقت بيرم كه دنول مين نهخوست ب نه سعادت ب نحوست اورسعادت ہارے اعمال میں ہے۔ کہنے لگے ہم نے تہاری دجہ سے بدفالی حاصل کی ہے۔ وہ تحوست کیاتھی؟ ہارش کا نہ ہونا تھا۔ تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ ہے ، پیٹیبر کی مخالفت کی وجہ ہے کیکن الٹی گنگا کہ ذمہ داری حضرت صالح علیہ السلام پرڈال دی ادران کے مومن ساتھیوں پر کہ ان کی وجہ سے بارشیں نہیں ہور ہیں۔ کہنے لگے ہم نے بد فالی حاصل کی ہے بک آن کی دجہ سے و بعن معک اوران کی دجہ سے جوآب کے ساتھ ہیں قال فرمایا طَنِورُ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَمهارى تُوسَت اللَّه تَعالَى كَ بال بـالله تعالَى كاطرف سے ب تمہارے کفر بشرک اور نافر مانی کی وجہ سے ہماری تو حید کی وجہ سے نہیں ،رسمالت پر یقین ر کھنے کی وجہ سے بیس ، آخرت کاعقیدہ ماننے کی وجہ سے نہیں بَالُ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ بلکہ تم

اليي قوم موجو فتنے ميں مبتلا کي گئي ہوتم اينے گناہ اور قصور کونبيں و تکھتے الثابهارے ذہے آ لكات مو وَسَحانَ فِي الْمَدِينَةِ اور تفجرشهر من السشركانام جرتهاا وراس نسبت س سارے علاقے كوجر كہتے تھے۔ تواس جرشهر میں تِسْعَةُ رَهُطِ نُوافراد تھے يُسفَيدُونَ فِي الْأَرُضِ فسادى إتے تھزمين ميں وَلا يُصْلِحُونَ اوراصلاح نہيں كرتے تھے۔ ينو غند ے بدمعاش تھے ان کے سردار کا نام قیدار بن تعلب تھا۔ قدار بھی لکھ دیتے ہیں۔ درمیانے قند کا گربہ چیتم تھا بلی جیسی آتکھوں والا بڑا شریر آ دی تھااس کے آنھ آ دی ادر تھے۔ په نوغنژون کی ، بدمعاشون کی جماعت تھی وہاں ایک بیوہ عورت تھی جس کا نام عنیز ہ بنت عنم تھا۔اس کی جوان لڑ کیاں تھیں اس کے پاس کافی تعداد میں بھیٹر بکریاں اور اونٹ تھے وہاں ا کی یانی کا چشمہ تھا ان لوگوں کے مطالبے پر جواللہ تعالیٰ نے چٹان سے اومنی نکالی تھی حضر مصمالح عليه السلام في فرمايا هلفه مناقعة الله "يالله تعالى كى طرف سافتى ہے۔''ایک دن چشمے سے یانی یہ ہے گی اورایک دن تمہارے جانور۔ان لوگوں کے جانور کانی تھے۔عنیز وبی بی کے بھی کافی جانور تھے جب ان کی باری ہوتی تھی عنیز ہ کے کچھ جانور پیاےرہ جاتے تھے۔اس نے تیدار بن تعلب کوکہا کہ میری جوان لڑکیوں میں سے جس کا جا ہورشتہ لے لوگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کورائے سے ہٹاؤ۔ اس نے این ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ کہنے لگے پہلے صالح علیہ السلام کواہل خانہ سمبیت قبّل کرو پھر ا ذمْنی کوختم کرنا ہے۔ دوسروں نے کہانہیں پہلے اومْنی کو کا ٹو پھرصالح علیہ السلام کا کام کریں مے۔ تو فر مایا تھ شہر میں نوآ دی جوفساد مجاتے تھے زمین میں اوراصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ انْ عَنْدُول نِي كَهِا تَسْمِينِ الْحَاوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ كَهُم رات کے وقت صالح علیہ السلام اور اس کے کھر والوں پر حملہ کرکے ہلاک کردیں گے تُسمَّ

لَنَقُولَنَ لِوَلِيّه بِعران كوارثول كوكبيل على منا شَهدُنَا مَهْلِكَ اَهْلِه جم عاضرتبيل تصاس کے کھریےافراد کی ہلاکت کے وقت وَ إِنَّا لَصَلْدِ فُوْنَ اور بے شک ہم سیے ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں وَمَكُوا مَحُوا اورانہوں نے تدبیر كى تدبير كرنا۔حضرت صالح عليه السلام اوران كے گھروالوں كوشهيدكرنے كى وَّ مَكَوْنَا مَكُوا اور ہم نے بھى تدبيركى تدبيركرنا و هُمه لاينشعرون اوران كوشعور بهي نهيس تفارانهون في بيلي حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹائلیس کا ٹیس تفسیروں میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے اونٹنی کی ٔ ٹانگیں کا ٹیمن تو اونٹنی نے آسان کی طرف سراٹھایا اور بڑبڑائی ، آواز نکالی۔حضرت صالح علیہ السلام نے آوازسی تو دوڑتے ہوئے آئے۔دیکھا تو اونٹی کی ٹائلیں کا ف دی گئیں تھیں قوم سے فر مایا دیکھو!رب تعالیٰ نے تنہیں تین دن کی مہلت دی ہے تَسَمَتَّ عُوْا فِیٰ دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ آيَّام ذَلِكَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكُذُونِ [ جود: ٢٥] "فَا كَدُه الْحَالُوالِيَ كُمُ ول میں تین دن تک پیابیا وعدہ ہے جوجھوٹانہیں ہوگامثلاً آج جمعرات کا دن ہے فر مایا آج کے دن تمہارے چبرے سیابی مائل ہوں سے کل بالکل سیاہ ہوجائیں سے برسول بالکل شکلیں بدل جا کیں گی اور چوتھے دن تباہ ہوجا ؤ کے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو تین دن کی مہلت دی توبه کرکیں مگر جب انسان کا دل سیاه ہو جائے تو خیر کی بات دل میں نہیں آتی ۔ خدا كري سي كادل كالانه مو حجراسود كے بارے ميں احاديث كاندر آتا ہے يَافُوتُ مِّنُ يَواقِينت الْجَنَّةِ " ترزى شريف كى روايت بكر جنت كے موتول ميں سے موتى ہے۔' بیددودھ سے زیادہ سفید تھاسورج کی طرح اس کی چکتھی سَو دَتُهُ خَطایا بَنِی ادَمَ بني آدم كي خطاؤن نے اس كوكالا كرديا ہے ـ" اور جامع الصغير كي روايت ميں ہے سَوَّ دَنْهُ خَطَايَا الْمُشُوكِيْنَ "مشركين كى خطاؤن نے اس كوكالا كرديا ہے۔" حجراسود

خطاؤل سے کا لا ہو گیا ہے ہمارادل گنا ہوں سے کا لا کیوں نہیں ہوگا؟

گناه کی نحوست :

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے دل پر ایک سیاه نکته پر جا تا ہے۔ دوسرا گناه کیا دوسرا نکته، تیسرا گناه کیا تیسرا نکته پر گیا، پیرگناه کرتا گیا كالے كتے يوتے كئے يہاں تك كرساراول سياہ ہوجاتا ہے ول يرزنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس کی علامت میہ ہوتی ہے کہ نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ پھر تین دن کے بعدان برعذاب نازل ہوا۔ د جسف کالفظ بھی آتا ہے دائرلہ آیا اور صیب کالفظ بھی آتا ہے، آواز۔ جرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی ی آوازنکانی وہ جہاں جہاں تھان کے کلیج پھٹ گئے اور زلز لے میں نیاہ ہو گئے مجرم قوم کا ایک فرد بھی نہ يجافر مايا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكُوهِمُ لِي وَيَصُوكِيما تَقَاال كَي تدبير كاانجام آنًا دَمُّونُهُم وَ قَوْمَهُم أَجُمَعِينَ بِخِنك بم في الكوبلاك كرديا اوران كي سارى قوم كو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِس بِيان كُهر بِين فالى ان مِن يسن والا كوئي بيس ب بما ظَلَمُوا اس وجه على المهول في الله في ذلك الأيّة بالكاس مين الله في خلك المايّة لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ ال قوم كے ليے جوجائتى ہے وَ أَنْدَينَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا اور ہم نے نجات دى ان لوگول كوجوا يمان لائے و كائوا يَتَقُونَ اوروه تھے بچتے شرك ، كفر ، خدا کی نافر مانی ہے۔



## - وَلُوْطًا إِذْ قَالَ

لِقَوْمِهُ إِتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْكِرُونَ ۗ إِنَّكُمْ لِتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُورًة مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بِلْ انْتُمْ قُومٌ تَجْهَلُون ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوْ آخْرِجُوا الْ لُوْطِ مِنْ قَرْبَيْكُمْ اللَّهُ مُأْنَاسٌ يتطهرون فأنجينه وأهلك إلا امراته قدرنها من الغيرين الله و المطرِّين عليه مُعطِّرًا في أمطرُ المنذرين في الحدث لله وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى إِللَّهُ خَيْرًا مَا يُشْرِكُونَ ٥ اكترى حَكُونَ السَّمَا فِي وَالْرَضِ وَانْزُلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَا وَمَاءً فَأَنْكُتُنَا بِم حَكَ إِنِي ذَاتَ بَعْدِ فَي كَاكُانَ لَكُوْ إِنْ تُنْكِتُوا الْبَكُوا اللَّهِ وَا ءُ إِلَّهُ مُعَرِ اللَّهِ بِلْ هُمْ وَقُومٌ يَعْدِلُونَ ﴿ أَمِّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قرارًا وَجَعَلَ خِلْلُهَا أَنْهُرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخُرَيْنِ عَاجِزًا مُ إِلَّا مُعَمَّ اللهِ بِلْ أَكْثُرُهُمْ لِلا يَعْلَمُونَ ٥ وَلُوطًا اور بجيجابم نے لوط عليه السلام كورسول بناكر إذْ قَالَ جب فرمايا لوطعليه السلام في لِلقَوْمِةِ ابني قوم كو أَتَسَاتُ وْنَ الْفَاحِشَةَ كَيَاتُم كرت موب حيانى وَأَنْتُمْ تُبُصِرُونَ اورتم و يَصِيع وَ أَيْنَكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً تم دوڑتے ہومردوں برشہوت رانی کے لیے منٹ دُون النِّسَاء عورتو ل کوچھوڑ کر بَلُ ٱنْتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بِلَكِمْ قُوم مِوجالِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَى لَهِمِيل

التقل التقل

تفاجوابان كاقوم كا إلَّا أَنْ قَالُوا مُربيكه كما انبول في أخوجُوا ال لُوط تكال دولوط عليه السلام كمراني ومِّن قَرْيَتِكُمْ ايْنَ سِنْ عَد أَنَاسٌ بِ شُك بِهِ لُوك يُتَطَهِّرُونَ سَمْر عبنة بِين فَانْجَيْنَهُ وَاهْلَة لِين بِمِ نَ نجات دی لوط علیہ السلام کواوران کے گھروالوں کو إلا المر آتة سوائے ان کی بیوی ك قَدُّرُنها مقدركرد ما تقامم في السك بارك من من العبرين كدوه يحي ربخ والول ميں ہوگى و أمطونا عَلَيْهِمْ مُطَوّا اور برسائى بم فان پربارش فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ لِيس يرى بولى بارش ان لوكول كى جودرائ موئ عق قُلُ آپ كهدي المحمد لِلهِ تمام تعريفين الله تعالى كے ليے بين و منالم اور سلام ہے علی عبادہ اللّذین اصطفی الله تعالی کان بندوں برجن کواس . عَ اللَّهُ خَيْرٌ كَيَا اللَّهُ تَعَالَى بَهُرْ بِ أَمَّا يُشُوكُونَ مِاوه جَن كُوه شريك كرتے بين أمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ كُون بِجِس نے بيدا كيا آسانول کواورز مین کو وَ أَنْسِزَلَ كَسَحُهُمُ اورا تارااس في تمهارے ليے مِسنَ السَّمَآءِ مَآءً آسان كي طرف سے ياني فَانْبَتْنَا به پس اگائے بين بم في اس كساته حَدَآئِقَ باعات ذَاتَ بَهْجَةِ بارونق مَا كَانَ لَكُمْ تَهْماراكام بيس ب أَنْ تُسنيتُوا شَجَوَهَا كُمُ الْأُوبَاعًات كدرخت ءَ إلسة مَّعَ اللَّهِ كياالله تعالى كساتهكونى اوراله بسل هُم قَوْمٌ يَعُدِلُونَ بلكه يباوك انحراف كرت بي أمَّنُ جَعَلَ الْآرُضَ قَرَارًا بملاكون عبس في بنايا عدد من كوقر اركاه و

جَعَلَ خِلْ لَهَ آنُهُو اور بنائى بين زمين كورميان نهري وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِى اورركم بين السَّحُويُنِ رَوَاسِى اورركم بين السَّحُويُنِ خَاجِزًا دودرياوَس كورميان بروه عَ إلله مَّعَ اللهِ كياكوئى الهجاللة تعالى كاجراء ودرياوَس كورميان بروه عَ إلله مَّعَ اللهِ كياكوئى الهجاللة تعالى كساته بَلُ اكْفَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ بلكهان كى اكثريت بين جائى۔ لوط عليه السلام اوران كى قوم كا تذكره:

حضرت لوط علیه السلام حضرت ابراہیم علیه السلام کے حقیقی سینیج تھے۔ یہ عراق کے وارالخلافہ میں رہتے تھے۔اس وقت اس جگہ کا نام کوئی بروزن طوبیٰ تھا۔ آج کل کے جغرافیدمیں اس کانام بابل ہے۔اب بیچھوٹا ساقصبہہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدمجى يبى رجة تنف آزر حضرت ابراجيم عليه السلام كو والدكابى نام ہے - يجھ لوگون نے ویسے ہی تا دیلیں کی ہیں اور تا دیلیں کس کس جگہ کریں گے؟ قر آن میں حضرت ابراہیم عليه السلام كوالدكانام آزر ب حديث مين نام آزر بي - تو آزر كرايك بيني ابراجيم عليه السلام عقے اور دوسرے بينے كا نام حاران تھا، حوك حلوے والى \_لوط عليه السلام حاران كے بيٹے تھے۔اس علاقے میں صرف يہ تين بزرگ حق پر تھے حضرت ابراہم عليه السلام، حضرت لوط عليه السلام اورحضرت ابراجيم عليه السلام كي الميه حضرت ساره عليها السلام -حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد تقریباً اسی سال قوم میں گزارے اور بردی تکلیفیں برداشت کیں۔اس کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہ تم عراق سے شام کی طرف ہجرت کر جاؤ اور دمشق میں لوگوں کو تبلیغ کرو۔راستے میں کسی جگہ پر حضرت لوط عليه السلام كونبوت ملى اور عكم مواكبستى سدوم ميس جاكرلوگول كوبليخ كرو -سدوم براشهر تفاييه دس میل میں بھیلا ہوا تھا آج کل اس کی جگہ بحرمیت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لُوطًا اور یادکر ولوط علیہ السلام کا قصہ اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کورسول بناکر اِذْ قَالَ لِقَوْمِةَ جَس وقت کہاانہوں نے اپی قوم کو وہ قوم جس کی طرف ان کورسول بناکر بھیجا گیا جن کا مرکزی شہر سدوم تھا۔کیا کہا قوم کو؟ اَ تَسِناتُونَ الْفَاحِشَةَ کیا ہم کرتے ہو بے حیائی وَ اَنْتُ مُ تُبُصِرُونُ وَ اور ہم و کیھے بھی ہولیتی ہم سجھے الْفَاحِشَةَ کیا ہم کرتے ہو بے حیائی وَ اَنْتُ مُ تُبُصِرُونُ وَ اور ہم و کیھے بھی ہولیتی ہم سجھے بھی ہوکہ بیر کرا کام ہے پھر بھی اس کا ارتکاب کرتے ہو۔وہ نے حیائی کیا تھی؟ اَنِٹ کُمُ اللہ اللّٰ اللّٰہ ہوت اللّٰ مِن اللّٰہ اللّٰہ ہوت کو ورائی اللّٰہ کو اِن اللّٰہ ہوت کو ہور تو ہوم دول پر شہوت رائی ہور کی کرتے ہوم دول کوچھوڑ کر۔اللہ تعالیٰ نے مرد بھی بیدا فرمائے ہیں اور عور تیں بھی اورنسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کا تھم فرمایا ہے کہ جا تر طریقے سے تم اپنی شہوت کو پورا کروئیکن وہ قوم اس سے ہے کہ جم جنس پرتی ہیں مبتلا ہوگئ تھی ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرو۔

ہم جنس پرستی:

حدیث پاک میں آتا ہے اُقتُ کُو الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ "جومردآلیں میں ہے حیائی کریں دونوں کو تل کر دو۔" اور حال ہے ہے کہ یورپ کے بعض ممالک میں بیرقانون پاس ہو چکا ہے کہ مردمرد سے نکاح کرسکتا ہے اور بعض علاقوں والے اس قانون کے پاس کرانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ان بے حیاقو موں میں انسانیت ختم ہوگئ ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟

فرمایا بَالُ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُوْنَ بَلَكِتُمْ قُوم ہوجاہل۔ بِسِجُولُوگ ہواللہ تعالیٰ نے شہوت رانی کے لیے دوسری جنس بنائی ہے عور تیں پیدا فرمائی ہیں مگرتم ہیکام مردول کے ساتھ کرتے ہو۔اورسورۃ الشعراء آیت نمبر ۱۲۸ میں ۔ اِنِّسی لِعَمَلِکُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ

" بے شک میں تمہارے اس تعل سے نفرت کرتا ہوں ۔" قرآن یاک میں زنا اور لواطت دونوں کو فحش کہا گیا ہے بلکہ لواطت زیا ہے بھی نتیج فعل ہے۔ بی ظلاف فطرت ہے۔ بیا تنابرا قعل ہے کہ سوائے بندروں کے کوئی دوسرا جانور بھی پسندنہیں کرتا۔ بندرکواسی وجہ سے ذکیل جانوركها كياب- فسما كان جَوَابَ قُومِة يسنبين تقاجواب وطعليه السلام كي توم كا إِلَّا أَنَّ قَالُوآ مُكْرِيدِكَ لِهَا الهول فِي أَخُورُ جُوْآ اللَّ لُوْطِ مِنْ قَرْيَةِ كُمْ الكال وولوط عليه السلام کے گھرانے کوا بی بستی ہے۔اس کو کہتے ہیں النا چور کوتو ال کوڈانے۔مجرموں کو نکالنا عاہے یا نیکوں کو؟ مگر جب مجرم زیادہ ہوجائیں تو نیکوں پر سختیاں ہوجاتی ہیں۔ کیوں نکالو؟ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهُّرُونَ بِحِثِك بِيلُوك بِين جوياك فِي إِن الدازُّ لَفَتَّكُود يَهُموا كه بنه یاک بنتے پھرتے ہیں۔ بھئی! یہ یاک بنتے نہیں پھرتے بلکہ وہ حقیقتایاک ہیں ف اَنْجَیْنَهُ وَ أَهْلُهُ لِين بَم نِهُ عِلْت دى لوط عليه السلام كواوران كركم والون كو إلا المو أمَّة مراس کی بیوی کونجات نہیں ملی ۔حضرت لوط علیہ السلام بیوی پیچھے سے تو نہیں لائے تھے اس توم میں شادی ہوئی مگروہ اسلام نہیں لائی ۔اس وقت مسلمان کا نکاح کافر کے ساتھ جائز تھا بلکہ آنخضرت ﷺ کی بعثت ہے سولہ سال بعد تک کا فروں کے ساتھ نکاح جائز رہا ہے۔ آنخضرت الله تين بيٹياں يہلے كا فرول كے نكاح ميں تھيں \_حضرت رقيه رضى الله تعالى عنہا،حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ابولہب کے بیٹوں عتبہا درعتبیہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت زینب ابوالعاص بن رہیج کے تکاح میں تھیں ۔حضرت ابو بکر ﷺ کے نکاح میں ایک عورت تھی اس ہے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کی وجہ ہے ان کی کنیت ام بکریڑی اور حضریت صدیق اکبر ای ابو برکہلائے۔حضرت ابو بکرصدیق ای بدی کوشش کی مگروہ مسلمان نہیں ہوئی ۔ کہتی تھی رب مجھے اسلام سے بچائے۔ جب دوسرے یارے کی بیآیات نازل

ہوئیں وَلَا تَنْکِحُوا الْمُشُوِ گَاتِ حَتَّى يُوْمِنَ ''اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کر یہاں تک کہ دہ ایمان لائیں وَلَامَةٌ مُّوْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشُو کَةِ اور البتہ مون لوغری بہتر ہے مشرک عورت سے وَلَو اُعُے جَبَتُ کُم چاہوہ تم کوئٹی اچھی معلوم ہوو کلا تُنْکِحُوا الْمُشُو کِیْنَ حَتَّی یُوْمِنُوا اور نہ نکاح کرومسلمان عورتوں کا مشرکوں کے ساتھ وَلَدُو وَلَدَ مُنْ خَیْرٌ مِنْ مَشُو کِی اور البتہ مون غلام بہتر ہے مشرک سے وَلَو اُعْدَ جَبَدُ مُ عَلَى مِنْ مَشُو کِی اور البتہ مون غلام بہتر ہے مشرک سے وَلَو اُعْدَ جَبَدُ مُ چاہے وہ تہ ہیں اچھا معلوم ہو۔''اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد مشرکوں سے نکاح مندوخ ہوگیا۔

## رشته کرنے میں احتیاط کرنی جاہے:

یادر کھنا! رشتہ کرتے وقت پہلے عقیدہ دیکھو! بچہ بچی مشرک تو نہیں کا فرتو نہیں تا کہ اولا د کا ایمان خراب نہ ہو۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ ہم شکل دیکھتے ہیں ، کوٹھیاں کا ریں دیکھتے ہیں ، مال دیکھتے ہیں ، دیکھتے ہیں ، عقیدے کی طرف زگاہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں ۔ آخرے کی فکر کرود نیا تو گزرہی جائے گی۔

حضرت ابوالدرداء مشہور صحابی ہیں ان کی لڑکی جوان ہوگئی رشتہ داروں نے رشتہ الاش کیا اور کہا حضرت آپلڑکی فلاں جگہ دے دیں ۔ فر مایا ہیں لڑکی دہاں نہیں دول گا۔
رشتہ داروں نے کہا حضرت کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا لڑکے کی شکل اچھی نہیں بیکا رہے؟ فر مایا
نہیں شکل عقل اچھی ہے پڑھا لکھا دین دار پر ہیزگار ہے سارا گھر انہ دین دار ہے مگر ان کے گھر میں لونڈیاں کام کرتی ہیں میری بٹی کوساس کی خدمت کا موقع میسر نہیں ہوگا جس سے اس کی آخرت ماری جائے گی اس لیے میں بٹی وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہول ۔

امرت کا کتنا فکر ہے؟ آج تو ایسے لوگ بھی ہیں جورشتہ کرتے وقت کہتے ہیں ہماری لڑکی

روٹی نہیں پکائے گی ، کپڑے نہیں دھونے گی ، جھاڑ ونہیں پھیرے گی۔اس کوٹرے میں تیار

روٹی ملنی حیا ہیے۔

یادرکھنا!اورعور تیں اس مسئلہ کواچھی طرح یا درکھیں۔ یہ جوگھر کے کام کاج ہیں مثلاً بچول کونہلانا، تیار کرنا، کپڑے دھونا، روٹی پکانا اور کھلانا، جھاڑ و پھیرنا، ان کا تواب نعلی نماز روزے سے زیادہ ہے۔ تو فر مایا ان کی بیوی کونجات نہ ملی قَدَّرُ نہ کھا مِنَ الْعٰبِوِیْنَ مقدر کر دیا تھا ہم نے اس کے بارے میں کہ وہ چھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تھم تھا کہ آپ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہم نے اس علاقے کو الٹا دیتا ہے۔ وہ تشریف لے گئے اور یہ چھے رہ گئی معذ بین میں۔ اس قوم پر چیارت میں عزاب آئے۔

پہلاعذاب: فَسطَمَسْنَا اَعُیْنَهُمْ اَسورة القر]" بم نے ان کی آنکھیں منا دیں۔" آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ دوسرے عذاب کا ذکراس آیت کر یمہ میں ہے وَامُسطَّرُ نَا عَلَیْهِمْ مُطُوّا اور برسائی ہم نے ان پربارش پھروں کی فَسَاءَ مَطُوُ الْسَمُسْنَدُویُسَ نَی پس بری ہوئی بارش ان لوگوں کی جوڈرائے ہوئے ہیں۔ تیسراعذاب: السُمُسْنَدُویُسَ نَی پس بری ہوئی بارش ان لوگوں کی جوڈرائے ہوئے ہیں۔ تیسراعذاب: وُراوَنی آوازھی۔ چنانچہ سورۃ انحل میں صیحہ کے لفظ آتے ہیں اور چوتھاعذاب: فَجَعُلْنَا عَمالِیَهَا سَافِلَهَا [سورۃ ہود]" پس ہم نے بستی کوالٹ کراو پرینچ کردیا۔" اس مقام پر بحیرہ مردار ہے وہاں پر کسی سم کی مچھل یا دریائی جانوروں کی شم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ مالانکہ چھوٹے چھوٹے تالا بول میں بھی کیڑے مچھلیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں محقوبے نے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلِ الْحَمُدُ لِلْهِ اَلَّ اِلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ کَلُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

این انجام کو پینے گئے ورندونیا میں مزید فتنہ فساد کا سبب بنتے جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر ۵۸ میں ہے فی قبط بع دَابِرُ الْقَوْم الَّذِیْنَ ظَلَمُوا وَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعلْمِیْنَ ' لیس فالموں کی جڑکا ہ دی گئی اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔' پہلی بات اللہ تعالیٰ کی تعریف اور دوسری سے کہ ہراہم کام کی ابتداء ہے پہلے وَسَلْمٌ عَلَیْ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفیٰ اور سلام ہاللہ تعالیٰ کے ان بندوں پرجن کواس نے چناہے حجمدوسلام کے بعد فرمایا عَ السَّلْمُ جَوْسٌ اللهُ تَعَالیٰ کَان بندوں پرجن کواس نے چناہے حجمدوسلام کے بعد فرمایا عَ السَّلْمُ جَوْسٌ اللهُ اللهِ مَن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔

وحدا نيت بارى تعالى يرعقلى دلائل:

آگاللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل ہیں جن پرغور کر کانسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اُمّن خو لَق السّمنواتِ وَ اُلاّدُض وہ کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسان و زمین اور ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ دہر یوں کی قلیل تعداد کے علاوہ ہر فد ہب کے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں۔ مورہ ذرم آیت نمبر ۲۲ میں ہے اللہ خوالِق کُلِ هَنی ہے ''ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔' باقی سب مخلوق ہے۔ ورش سے لے کرفرش تک ، طائکہ سے لے کر جنات تعالیٰ ہی ہے۔' باقی سب مخلوق ہے۔ ورش سے لے کرفرش تک ، طائکہ سے لے کر جنات میں ہر چیز مخلوق ہے۔ تو فر مایا ہتلا وَ اَنْفِلُ لَ کُم مِن السّماءِ مَاءُ اورا تا رااس نے آسان کی ہوئے فرمایا اچھالیہ تلاؤ وَ اَنْفِلُ لَ لَکُم مِن السّماءِ مَاءُ اورا تا رااس نے آسان کی طرف سے بانی تمہارے لیے بارش کون برسا تا ہے بارش برسانا بھی مخلوق کے بس میں طرف سے بانی تمہارے لیے بارش کون برسا تا ہے بارش برسانا بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ پھرخود ہی فرمایا بارش کے ذریعے ہیں فَانُنَدُنَا ہِ ہِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهُ جَدِ ہِ بِ حَالَ اللّٰ کَالَا کُون ہیں بی از کُون ہے ہیں جم نے اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے جیں ہم نے اس پائی کے ذریعے باغات باروئق۔ مدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے جیں ہم نے اس پائی کے ذریعے باغات باروئق۔ مدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے جیں ہم نے اس پائی کے ذریعے باغات باروئق۔ مدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس

کے اردا گردد بوار یا جھاڑ بوں کی ہاڑ ہوورنہ عام ہاغ کو بستان کہتے ہیں۔فر مایا مُسا سُکانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِشُوا شَجَوَهَا تمهاريس كي بات بيس عكم باغات كورفول كواكا سکویہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشم ہیں۔فر مایا جب ان میں سے کوئی چیز بھی کسی كا ختيار مين بيس بي تو پير بتلاؤ ءَ إلله مَّعَ اللَّهِ كيا الله تعالى كي ساتھ كوئى دوسرامعبود ہے جس نے ان میں سے کوئی کام کیا ہو؟ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ مجھی اللہ تعالیٰ کی صفت میں دوسروں کوشریک کرتے ہواور مجھی عبادت میں شریک کرتے ہو۔اییا کیوں کرتے ہو؟ فرمایاحقیقت بہہے بَالْ هُمْمُ قَوْمٌ یَعُدِلُوْنَ بلکہ بالوك انحراف كرت بين حقائق سے اعراض كرتے بين اور يَعْدِلُون كامعنى دوسروں كو برابر کرنا بھی ہے گویا کہ بیلوگ بڑے ظالم اور ناانصاف ہیں کہ اتنی واضح دلیلوں کے باوجود الله تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ہرا ہر تھم راتے ہیں۔ فر مایاز مین کی تخلیق کے بعد اَمَّنُ جَعَلَ اللارُ صَ قَصرارًا بحلاكون بجس نے بنایاز مین كوفرارگاه يعني همرنے كى جگه كس نے بنایا۔ندتواتی سخت ہے کہ اُ کھاڑی نہ جاسکے اور نہ اتی نرم ہے کہ انسان اس میں هنس جائے وَّ جَعَلَ خِلْلَهَا آنُهُوا اور بنائيس اس زمين كورميان نهري التُدتعالى في ايمانظام بنایا ہے کہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے اور دریاؤں ندیوں کی صورت میں میدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہے و جعل کھا رواسی اورزمین بربوجمل بہاڑر کودیے تا کرزمین و ولفن مائے ۔ زمین بر بہاڑای نے تکائے ہیں وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْن حَاجزًا اور بنایا دو در یاؤں کے درمیان بردہ۔آٹر پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے میٹھا کڑوا یائی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے ۔ بیتمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں تو بھلا بتاؤ ءَ إلْهِ مَّعَ اللهِ كياالله تعالى كے ساتھ دوسراكوئي اور الله ہے جوان ميں ہے كوئى كام كر

سے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوامعبود تو کوئی نہیں ہے بَالُ اکھُفَرُ اللہ کَا یَعُلَمُونَ بلکہ ان کی اکثریت نہیں جائتی۔ اکثر لوگ ہے علم اور ہے بھے جی جو ان تمام دلائل کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بجھ عطافر مائے۔

اَمِّنْ يَجْمِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُنِيْفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُوْ خُلفاء الْكِرْضِ عَ اللهُ مِّعَ اللهِ قِلْيُلًا مَّا تَدَكُرُونَ فَى اَمِّنْ يَهُدِيكُوْرِ فِى ظُلْمَتِ الْمَرِ وَالْبَعُرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرَّبِعَ المَّنْ يَهُدِيكُونَ فَى ظُلْمَتِ الْمَرِ وَالْبَعْرُ وَمَنْ يُرْسِلُ اللهُ عَمَّ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَبَّ الشَّرِكُونَ فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ يَرُزُونَ كُولُونَ اللهِ قُلْ هَاتُوا المُوتِ وَالْارْضِ الْفَيْبُ اللّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا يَشْعُونِ وَالْارْضِ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرِةِ ثَبُلُ هُمْ فِي اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

يهلي ءَ إلْه مَّعَ الله كياب كوئى دوسرااله الله تعالى كساته تعلى الله عَمَّا يُشْهِ وحُونَ بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے جن کو بیاس کا شریک بناتے ہیں اُمَّنُ یَّبُدَء الْخَلْقَ بَطلاكون ہے جوابتداء كرتا ہے بيدائش كى ثُمَّ يُعِينُدُهُ كِمروه الكولوالية كا وَمَنُ يَّرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ اوركون بجورزق ويتائج مهين آسان سے وَ الْأَرُض اورز مين سے ءَ إلله مَّعَ اللهِ كيا اوركوكي الدب الله تعالى كساته فُل آب كهدوي هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ لاوَا بِي وليل إنّ كُنتُ مُ صَلِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيحِ قُلُ آبِ كهردي لاَّ يَسعُسلَمُ مَنُ فِسى السَّمُواتِ تَهِين جانعة وه جوآسانول مين بين وَالْأَدُضِ اور جوز مين مين بين الْغَيْبَ غِيبِ لَو إِلَّا اللَّهُ سُوائِ اللَّهُ سُوائِ اللَّهُ سُوائِ اللَّهُ سُوائِ اللَّهُ اللَّهُ سُوائِ اللَّهُ اللّ اوروه شعور نہیں رکھتے کس دن ان کو کھڑا کیا جائے گا بَلِ اڈرَکَ عِلْمُهُمَ بلکہ گر كيا بان كاعلم في الأخِرَةِ آخرت كبار عين بَلُ هُمُ فِي شَكِّ مِنْهَا بلكه وه شك ميں بين قيامت كے بارے ميں بَلُ هُمُ مِنْهَا عَمُونَ بلكه وه قامت سے اندھے ہیں۔

ا ثبات توحيد وتر ديد شرك :

اس رکوع میں اللہ تبارک وتعالی نے پرزورالفاظ میں تو حید کا اثبات کیا ہے اور شرک کارد کیا ہے۔ یادر کھنا! تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی تو حید ہے اور تمام گنا ہوں میں سب سے بڑی نیکی تو حید ہے اور تمام گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ گذشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کے دلاک کا ذکر تھا کہ آسان زمین کس نے بنائے، بارش کس نے نازل کی ہے، باغات کے درخت کس

نے اگائے ہیں زمین کوجائے قرار کس نے بنایا ہے، زمین میں پہاڑ کس نے بنائے ہیں، دو دریاؤں کے درمیان پردہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ہے جو بیکام کر سکے؟ اور کوئی ذات نہیں ہے۔

الله تعالى فرمات بين أحمن يُحين المُضطر بعلاوه كون ذات مجوقبول كرتى بعجوراوربيكس كى دعاكو إذا دعاه جبوهاس سدعاكرتا بانان جب ظا ،ری اسباب سے تاامیداور مایوس ہوجاتا ہے تو پھر وہ رب تعالی کے سامنے جھکٹا اور یکارتا ہے جا ہے وہ کا فرمشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کا فر جب سمندر کا سفر کرتے تھے اور سمندر کی موجول میں تھنستے تھے تو اس وقت صرف رب تعالی کو پکارتے تھے۔ سورۃ العنکبوت آیت مُبر ٢٥ مِن بِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "لِي جب بيسوار ہوتے ہيں کشتی پرتو پکارتے ہيں الله تعالیٰ کوخالص ۔''اس کی اطاعت کاعقيدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اس مقام پراے پروردگار! تیرے سواکوئی نہیں بچاسکتا۔ تو فرمایا مضطر انتهائی ہے س اور بے بس ، لا جاری دعا کوکون قبول کرتا ہے جس وفت وہ اس کو پیارتا ے وَ يَكُشِفُ السُّوءَ اوردوركرتا جاس كى تكليف كوتو بتلاؤ عاجت روا مشكل كشا، فريادرس، وتَتَكيراوركون ٢٠٠ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْآرْضِ اور بناتا بِتَهجيس زمين مِن خلیفہ۔تم اینے بروں کے نائب ہوتم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہاری اولا دتمہارا خلیفہ بے گی ءَ إِلْمَةً مَّعَ اللَّهِ كَيَا اللَّهُ تَعَالَىٰ كِمَا تَهِ كُونَى اور حاجت روا مِشْكُل كَشَابِ، كُونَى فريا درس، وسَكُير ٢٠٠٠ كون ٢٠ مم مليف بنانے والا فيليلا مَّا مَذَكَّرُونَ بهت كم تم نفيحت ماصل كرتے ہو۔ الله تعالىٰ كے سواكوئى دعاؤں كوقبول كرنے والانبيس ہے نہ كوئى تكليف دور كرنے والا ب\_سورة الانعام آيت تمبر كاميں ب وَإِنْ يَسْمُسَكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ

آپ کوکوئی تکلیف پس نہیں ہے اس کو دور کرنے والاسوائے اس کے۔ 'اللہ تعالیٰ کے سوا سارى مخلوق جمع بوكر بھى اس كودور نہيں كرسكتى وَإِنْ يَسْمُسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلَّ شَكَى إِ قَلْدِيْلٌ " أوراكروه يبني عَ آبِ كُون في بهلائي پس وه مرجيز برقدرت ركف والا ہے۔''اورسورۃ يوس آيت تمبر ٤٠ ايس ہے وَإِنْ يُسر دُکَ بِحَيْسِ فَلا رَآدً لِفَضْلِهِ '' اوراگراللہ تعالیٰ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا پس کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے فضل کو ۔'' نافع بھی وہی ہے اور ضار بھی وہی ہے ۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے ۔ اللہ تعالى نِي أَنْ خَضرت عِلَيْ جيسى ذات كرامى كوتكم ديا فُلُ لا أَمُلِكَ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَـرًا ''اے بینمبرآپ کہدین ہیں مالک میں اینے نفس کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا اِلّا مَاشَآءَ اللّه مَرجوالله عِلى - "اورسورة جن مين فرمايا قُلُ لا آمُلِكَ لَكُمُ ضَرًّا وَّ لاَ رُشَادًا " آپ كهدوي مين تمهار عضرراورنفع كاما لكنبيس مول-" جب آنخضرت ﷺ جیسی ذات گرامی کسی کے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے اور سورة الاعراف آيت نمبر ١٨٨ ميس ب وَلَوْ كُنْتُ اعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُنُوتُ مِنَ الْخَيْس وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ " اوراكر مين غيب جانتا هوتا توزيا ده كرتا بهلائي سي اورنه بہنچی مجھ رکوئی برائی کوئی تکلیف۔' مجھے پہلے سے علم ہوتا کہ اس شخص نے مجھ یراس طرح حمله کرنا ہے تو میں پہلے اپنا بچاؤ کر لیتا۔ احد کے مقام پرآپ ﷺ اپنے دھیان میں تھے کہ عتبہ بن ابی و قاص نے بیتر ماراجس ہے آپ ﷺ کا ہونٹ مبارک اور نیچے والا دانت شہید ہوگیا۔ سیلے سے اگرآب بھی کوملم ہوتاتو آب بھی دفاع نہ کرتے۔عبداللہ بن قمیہ کافرنے تلوار کاوار کیاجس نے آپ بھاکا خود کا ٹا آپ بھاکا چېره مبارک زخمی ہوا خون کا فواره پھوٹا

4

علم ہوتا تو پہلے سے دفاع نہ کرتے۔ اگر آپ بھی کو پہلے سے علم ہوتا تو خیبر میں آپ بھی کو اور آپ بھی کو اور آپ بھی اس کو کھاتے۔ اور آپ بھی اس کو کھاتے۔

#### واقعه بيئر معونه:

ہجرت کا تیسرایا چوتھا سال تھا رعل ، ذکوان ،عصبی قبیلوں کے لوگ وفد کی شکل میں آپ کے پاس آئے مدینہ طیب میں اور کہنے لگے کہ ہماری براور بال بہت سارے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں آئیں اسلام کی بڑی طلب ہے گران کواسلام سمجھانے والا کوئی نہیں ہے حضرت! آپ اینے سارے ساتھیوں کو بھیج دیں تبلیغ کے لیے۔ آپ بھٹے نے فر مایا کہ سارے تونہیں جاسکتے ان میں کوئی زراعت پیشہ ہیں کوئی تا جرپیشہ ہیں کسی نے جانورر کھے ہوئے ہیں ان کو جیاڑہ ڈالناہے دورھ نکالناہے بیمیرے پاس اصحاب صفہ ہیں طالب علم ان کو لے جاؤ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ستر آدمی ان کے ساتھ بھیج دیئے جس وقت ہیان کی بستیوں کے قریب بینچے تو ان کی بولیاں بدل گئیں ۔ان میں ایک کعب بن پزید منظام کنگڑ ہے صحابی تھے وہ کسی غار میں حصب گئے ہاتی سب کوانہوں نے دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ آب کی دن مسجد میں پریشان رہے صحابہ کرام فی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ فی کواتا عملین بھی نہیں دیکھا جننا بیئر معونہ کے واقعہ پردیکھا اگر آپ ﷺ کوعلم ہوتا کہ انہوں نے السے دغابازی کرنی ہے تو آپ علاان کے ساتھ ساتھیوں کو بھیجے ؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں أَمَّنُ يَهْدِيْكُمْ بِعلاكون بج جوتبهارى راجنمائى كرتاب فيي ظُلْمات الْبَرِّ خَتَلى ك اندهرول میں وَ الْبَحْوِ اور سمندر کے اندهرول میں۔ آسان پرستارے سے بنائے بين جن كود كي كرتم الي منزل تك ينجية مو وَبالنَّجُم هُمْ يَهُتَدُونَ [الخل:١٦]" اورستارو ں کے ذریعے بھی بیلوگ راہ پاتے ہیں۔' کون ہے جوتمہاری راہنمائی کرتا ہے خشکی کے اندهرول میں اور سمندر کے اندھروں میں و من پُسرُسِلُ الریخ اورکون ہے جو جلاتا ہمواول کو بُشُوا ،بَیْنَ یَدی رَحْمَتِه جوخوشخری ساتی ہیں اس کی رحمت سے بہلے۔ بارش سے پہلے تھنڈی تھنڈی ہوا کیں چلتی ہیں جس سے جھدارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہاب رحت كى بارش موكى ءَ إلله مَّعَ اللَّهِ كيا الله تعالى كساته كونى اوراله ب مَعلى اللَّهُ عَمَّا يُشُوكُونَ الله تعالى كي ذات بلند إن چيزوں سے جن كوبي خدا كاشريك ملمرات مِين أَمَّنُ يُّبُدُءُ ١ الْخَلْقُ بَطلاكون ٢ جوابتداء كرتاب بيدائش كي -ابتداء مخلوق كوييدا كرف والاكون ب أُمَّ يُعِيدُهُ بهروه المخلوق كولوثائ كا قيامت بريا موكى تمام انسان بتمام جنات جيوانات بحشرات الارض ميدان محشر ميں جمع بهو كيّے۔ بتلاؤ بيدو بار ولوثانے واللكون ب؟ وَمَن يُسرُزُقُكُم مِن السَّمَآءِ وَالْآرُض اوركون بجرتهيس روزي دیتا ہے آسان اورزمین سے۔آسان کی طرف سے بارش برستی ہے بارش کے ساتھ فصلوں كاتعلق ہے سورج كى كرنيں فصلول يرير تى ہيں جا ندكي جاندنی اورستاروں كى دھيمى روشنى كا بھی فصلوں کے ساتھ تعلق ہے اور ہوا کا بھی ۔ نوتمہارے رزق کا سارا انظام کرنے والا كون ٢٠ ءَ إلسة مّعَ اللّهِ كيا ٢٠ ولَى اور الدالله الله تعالى كے ساتھ قُلُ آب كهدوي هَاتُوا بُسُوهَانَكُمُ لا وَكُولَى النِّي وليل إنْ تُحنتُمُ صندِقِيْنَ الرَّبُومُ سَيِّحَ ـ آمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ سے لے کروَ مَنُ يَّرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْارُضَ تَكَجَمَّى چِرْي بيان ہوئی ہیں ان کے بنانے اور پیدا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اللہ ہے تو اس پر دلیاں لاؤ۔اتی واضح آیات کے بعد بھی کوئی مشرک ہے تو اس کے پاس اس پر کوئی دیا ہیں

#### علم غیب خاصہ خداوندی ہے:

صفت تخلیق کے بعدصفت علم کاذکرے قُلُ آپ فرمادیں لا یَعُلَم مَنْ فِی السَّمواتِ وَالْأَرُضِ اللُّغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ نَهِيلِ جانة وه جوآسانول ميل بين اورجوز من میں ہیں غیب کواللہ تعالیٰ کے سوا۔ آسانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آسانوں میں مخلوق ہے فرشتے اور زمین میں انسان ، جنات اور فرشتے وغیر ہ کو کی مخلوق غیب کونہیں جانتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ۔اللہ تعالیٰ نے پیٹمبروں کوغیب کی خبریں بتلائی میں غیب نہیں دیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۸۸ میں ہے ذالک مِن اُنہآءِ الْعَیْب نُوُجِیْهِ إِلَیْکُ '' یوغیب کی خبروں میں ہے ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ بعض عامل قتم كے لوگ أنْبَآءِ الْغَيْبِ اور علم غيب ميں فرق نہيں جانتے۔ چندغيب كى خبريں رب تعالیٰ نے بتلا ئیں ہیں پھران کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پینجبریں ہم نے آپ کو بتلائی ا بیں ۔ سورہ ہودآ بت نمبر ۴۹ میں ہے مَا کُنْتَ تَعُلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قُوْمُكَ مِنْ قَبُل هلدًا "نهآب جانتے تصاورنهآب كي قوم جانتي تھي اس سے يہلے۔ "بيعني جارے بتلانے ہے پہلے علم غیب خاصہ خداوندی ہے بیاللہ تعالیٰ کی صفت ہےاس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہےاس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

عباسیوں کا پہلا خلیفہ ابوجعفر منصور بڑا زیرک آدمی تھا۔ تربین (۵۳) لا کھم بع میل کا حکمر ان تھا۔ عرب سے لے کر کاشغر تک ۔ اس کی خواب میں ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور خواب میں کوئی پغیبر یا فرشتہ نظر آئے تو وہ پغیبر اور فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ چونکہ انبیاء کرام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں ۔ تو ان معصوموں کی شکل میں شیطان نہیں آسکتا۔ تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام سے یو چھا کہ خوش قسمتی سے آپ کے شیطان نہیں آسکتا۔ تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام سے یو چھا کہ خوش قسمتی سے آپ کے

ساتھ ملا قات ہوگئی ہے مجھے یہ بتلاؤ کہ میری زندگی کتنی ہاتی ہے؟اس نے پنجہ کھڑا کر کے د کھا دیا بس! اور پچھنہیں کیا۔ مبح ہوئی تو خلیفہ نے تعبیر بتلا نے والے بلائے اور ان کوخواب سنایا تو کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی کے یا نج دن رہ گئے ہیں کسی نے کہا یا نج مہینے رہ گئے ہیں کسی نے یانچے سال کہالیکن وہ مطمئن نہ ہوااور کہانعمان بن ثابت کو بلاؤ۔ بیہ نام ہےامام اعظم ابوحنيفه يح كا\_امام صاحب كوبلايا كياان كوا پناخواب سنايا كهخواب ميں ميري ملاقات عزرائیل علیہ السلام ہے ہوئی تو میں نے ان سے اپنی زندگی کے متعلق سوال کیا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے تو انہوں نے مجھے اس طرح پنجہ کھڑا کر کے دکھایا ہے اس کی تعبیر بتلاؤ مسى نے جھے یا نچ ون کی تعبیر بتلائی ہے، سی نے یا نچ مہینے کی ، سی نے یا نچ سال کی آپ بتلائيں۔امام اعظم ابوصنیفہ نے فرمایا کے ذَبَ کُلَّهُمْ سب نے جموث بولا ہے،غلط کہا ہے۔ملک الموت نے بنجہ سامنے کر کے ریے بتلایا ہے کہ موت ان یا پچے چیزوں میں ہے ہے جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کے آخر میں ان یا کچ چیز وں کا ذکر بِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ بِاَي آرُضِ تَـمُونُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ نحبیسة " بے شک الله تعالی ہی کے پاس ہے قیامت کاعلم اور اتار تا ہے وہ بارش اور جانتا ہے جو پچھ ہے رحموں میں اور نہیں جانتا کو ئی نفس کہ وہ کل کیا کمائے گاا در نہیں جانتا کو ئی نفس كمس مرزمين يروه مرے كابے شك الله تعالى بى سب كھ جانے والا اور خبرر كھنے والا ہے۔' بتو غیب کاعلم صرف التد تعالیٰ کے پاس ہے۔ بیرچھوٹے مسائل نہیں ہیں بیعقا کہ کے مسئلے ہیں عام لوگ ان مسائل کی پرواہ نہیں کرتے ۔ فقہاء کرام مجیب امحتاط طبقہ کوئی نہیں ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میہ کہے کہ آنخضرت عظی حاضرونا ظر ہیں تو وہ کا فرہے اور جوبہ کے کہ آپ ﷺ غیب جانے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سواغیب نہیں جانے جو آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں وَ مَا یَشُعُرُونَ اَیّانَ یُبُعَثُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کس ون ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے متعلق نہیں جانے کہ کہ آئے گی۔ آخضرت ﷺ کی وفات سے ایک مہینہ پہلے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت! کی ۔ آخضرت ﷺ کی وفات سے ایک مہینہ پہلے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت! قیامت میں کتناوقت رہ گیا ہے؟ آپ نے فر مایا پیغیب ہے وَ مَا یَعُلَمُ الْعُیْب اِلّا اللّٰهَ اللهٰ اللّٰهُ اللهٰ کے سواکوئی نہیں جانا۔' قیامت آئی ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ کب آئی ہے جیسے ہم تم سب جانے ہیں کہ مرنا ہے مگر کی کو یہ معلوم نہیں کہ کب مرنا ہے کس وفت مرنا ہے؟

#### ۔ آگاہ اپنی موت ہے کوئی بشرنہیں سامان سوبرس کا میل کی خبرنہیں

بَسُلِ اذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِی الاجورَةِ بلکتھک کرگرگیا ہے ان کاعلم آخرت کے بارے میں مررب تعالی نے کسی کو میں۔ بڑے برے بخق تحقیق کرتے گئے آخرت کے بارے میں مگر دب تعالی نے کسی کو کی دلیل بہیں بتلائی بَلُ هُمْ فِی شَکِ مِنْهَا بلکدوہ قیامت کے بارے میں شک میں بیں بَلُ هُمْ مِنْهَا عُمُونَ بلکدوہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔ قیامت کے مربی بین اور اندھے بیں۔ اندھے نہ ہوتے تو تیاری نہ کرتے ۔ آج معمولی سا منکر بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ اندھے نہ ہوتے تو تیاری نہ کرتے ۔ آج معمولی سا امتحان ہوتا ہے اس کے لیے پوری تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی سب کو آنکھیں دے اور آخرت کو بیجھے کی تو فیق عطافر مائے۔



وقال الذين كفرة واء إذا كُنَّا تُرايًّا وَإِنَّا وُنَّا آيِنًا لَمُغْرَجُونَ ﴿ لَقُنْ وُعِنْ نَاهِ لَنَا الْعَنْ وَالْمَاوَا الْمَنْ عَبْلُ إِنْ هْنَ ٱلِلَّالْسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُنَّ في ضَيْقٍ مِن الْكُونُون ويَقُولُون مَتى هٰذَا الْوَعْلُ إِن كُنْتُمُ طدِقِيْنَ ﴿ قُلْ عَلَى إَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُوْبَعُضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُفَضِّلِ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ النُّرُوهُ فِي لِالنِشْكُرُونُ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُحْكِثُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هٰ ذَا الْقُرْ الْ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَكْثُرُ الَّذِي هُمْ وَيْهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ الَّذِي هُو إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّ لَهُ أَى وَرَحْمُهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ بِعُكِبُهُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَلِيْمُ الْعَالِيمُ الْعَالِيمُ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اورُكِها ان لوگوں نے كَفَرُوْ آجوكافرين ءَ إِذَا كُنّا كيا جس وقت بم موجا كيں گئو أن الله مثى وَ ابَاءُ نَا اور مارے باپ وادا أنِنّا لَمْ خُورُوْنَ كيا بِ ثَك بم ثكالے جاكيں گے (قبروں سے) كَفَدُ وُعِدُنَا هَذَا نَحُنُ البَّتِ فَقِيق وعده كيا كيا اس چيز كا مارے ساتھ وَ ابَا وَ فَا اور مارے هذا أنحنُ البَّتِ فَقِيق وعده كيا كيا اس چيز كا مارے ساتھ وَ ابَا وَفَا اور مارے

آبادُ اجداد كے ساتھ بھى مِنْ قَبْلُ اس سے يہلے إِنْ هلاً نہيں ہے يہ إِلَّا أَسَاطِيْهُ الْآوَّلِيُنَ مَّرِيهِ لِوَّول كَي كَهَانِيان قُلُ آبِ كَهِ دِين سِيْرُوا فِي الْآدُض سيركروز مين ميل فَسانُسظُ رُوا پس ديكھو كَيُف كَسانَ عَساقِبَةُ المُحْدِمِينَ كيما تقاانجام مجرمول كاو لا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ اورآب عُمكين نهول مجرمول برو لَا تَكُنُ فِي ضَيْقِ اورنه مول آي تَكُنُ مِن مِمّا يَمُكُو وُنَ اس چز سے جووہ تدبیر کرتے ہیں و يَقُولُونَ اور كَتِ بِين مَتى هٰذَا الْوَعْدُ كب بوكا بروعده إنْ كُنْتُمُ صلدِقِيْنَ الربوتم سيح قُلُ آب كبدري عَسَى ممكن ب أنْ يَّكُونَ رَدِفَ لَكُمُ مِي كَهِ وَيَحِيكُم مِو لَيَ تَهِارِ اللهِ مَعْضُ الَّذِي لِعِضْ وه چيز تَسْتَعُجلُونَ جَس كَيْمَ جلدى كرتے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ اور بِشك آپكارب لَذُوْفَضُل البِت فَضل كرن والاع عَلَى النَّاس لوَّول ير وَلْ كِنَّ اكْتُوهُم اورلیکن اکثران کے لا یکشکرون شکرادانہیں کرتے وَإِنَّ دَبَّک اور بے شک آپ كارب لَيَعْلَمُ البيه جانتا عما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جس كوچهات بينان كے سينے وَمَا اوراس چيزكو يُعُلِنُونَ جس كووه ظاہركرتے ہيں وَمَا مِنْ غَآئِبَةِ اور نبيس بكوئى چيز غائب فيسى السَّمَآءِ آسان ميس وَالْأَرُض اورزمين ميس الله فسی کتاب مبین مروه ایک روش کتاب می درج ب إن هسدا الْقُوْانَ بِيَ مَكُ بِيرْآن يَقُصُ بِإِن كُرْتَاجٍ عَلْى بَنِي ٓ اِسُوَآءِ يُلَ بَي اسرائيل ير أَكُفَ رَ اللَّذِي اكثروه چيزي هُمْ فِينَهِ يَهُ خَتَلِفُونَ كَهُ وَان مِن

اختلاف كرتے بين وَإِنَّهِ اور بِشك يقرآن لَهُ لَى البته مدايت به وَرَحْمَةُ اور رحمت بِ لِللَّهُ وَمِنِيْنَ ايمان والوں كے ليے إِنَّ رَبَّك بِ شكآب كارب يَقْضِى بَيْنَهُمُ في المكرے كاان كے درميان بِحُحْمِهِ اپن ضكم كے مطابق وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ اوروه غالب ہے جانے والا ہے۔ العث بعد الموت :

كل كيسبق ى آخرى آيت كريم مين ها بَل اذْرَكَ عِلْمُهُمُ فِي الْأَخِوَةِ " بلکہ گر گیا ہے ان کاعلم آخرت کے بارے میں۔" مشرکوں کی اکثریت قیامت اور حشر کی قائل نہیں تھی ۔ کچھ لوگ قائل بھی تھے اور عرب کے مشرک قیامت کے منکر تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کامقول اللَّ فرمایا ہے وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُو آ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ۔ کیا كها؟ ءَ إِذَا كُنَّا تُو'بًا كياجس وقت بم بوجا تميل كَيْمَىٰ وَّ ابْهَاءُ نَاۤ اور بمارے باپ ا دادابھی اَئِنَّا لَمُخُور جُون کیا بے شک ہم نکا لے جا تیں گے قبروں سے ۔ اورسورہ مومنون آيت نمبر٢ ٣ يس عِيهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ' 'بعيد جَيَد بات بعيد ب جس کاتم ہے وعدہ کیا جاتا ہے' کہرین ہرین ہوکرمٹی کے اجزامیں ال جل کر دوبارہ لکا لے جائيں گے۔اورسورہ يلين ميںان كامقولهاس طرح تقل كيا كيا ہے مَنْ يُحى الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِينٌ " كُون زنده كرع كان بوسيده بريول كو" لَقَد وُعِدُنَا هِذَا نَحُنُ البته تحقیق وعدہ کیا گیا اس چیز کا ہمارے ساتھ وَ ابَ آؤُنامِنُ قَبْلُ اور ہمارے بایدادا کے ساتھ بھی اس سے پہلے کہتم قبروں سے اٹھو گے مگر ابھی تک تو کوئی چیز قبروں سے نہیں نکلی للندا وَمَا نَحُنُ بِمَنْعُوثِينَ [مومنون: ٢٥] "اورجم دوباره بيس اتفاع جاكيل كي-" بس یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ ' پھرانہوں نے بیجھی کہا اِنُ هلدُ آ

إلَّا أَمَسَاطِينُهُ الْأَوَّلِيْنَ نَهِين بِين بِيكر يَهِلِ لُوكُون كي كَهانيان \_ بِ شَك قرآن كريم مين يلے لوگوں كى كہانياں ہيں حضرت آدم عليه السلام كا قصه ہے، حضرت نوح عليه السلام كا قصه ہے،حضرت ہودعلیہالسلام اوران کی قوم کا قصہ ہے،حضرت صالح علیہالسلام اوران کی قوم کے حالات ہیں ،حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا قصہ ہے ،خضرت شعیب علیہ السلام اوران کی قوم کے حالات ہیں ،حضرت موی علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے اور پیغیبروں کے واقعات ہیں مگریہ تصحیص قصے ہیں ہیں کہان میں صرف ذہنی عیاشی ہو کہ چلوا یک اجنبی چیز کاعلم ہو گیااور وقتی طور برخوش ہو گئے وقت ماس ہو گیا ۔قر آن یاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ تو بڑے عبرت اور سبق آ موز ہیں کہان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آسلی دی ہے کہا گریہالوگ آج حق کا انکار کررہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی لوگوں نے حق کا انکارکیا جوحشران کا ہواان کا بھی وہی ہوگا جیسے ان پرعذاب آیاان پر بھی آئے گا۔قرآن کریم کاہرواقعہ اینے اندرایک حقیقت رکھتا ہے وہ محض قصہ ہیں ہے وہ محض ذہن کی عیاشی نہیں ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلُ آپ کہدریں سِیْرُوا فِی الْارُض چلو پھروز مین مِيل فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجُرِمِيْنَ ويَصوكيا انجام بوامجرمون كاجوت كومنانا عا ہے تھے ایمان اور تو حید والوں کے رحمن تھے اللہ تعالیٰ کے پنیمبر وں کی مخالفت کرتے تھے آج ان کا نام ونشان مث چکا ہے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اور کھنڈرات تمہارے راستے میں ہیں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں نہ باغات تھے نہ کھیت تھے پہاڑ ہی پہاڑ تھےز مین بھی پقریلی تھی دہاں پر پچھنبیں ہوتا تھاروحانی برکات تھیں ، ہیں اور رہیں گی۔مکہ کمر مہے لوگ تاجر پیشہ تصال میں دوسفر کرتے تھے ر خلکة الشِّنتَآءِ وَالصَّيْفِ "مردى كے موسم ميں اور گرمی کے موسم میں سفر کرنا۔" گرمی کے زمانے میں شام کا سفر کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈا

علاقه تفااورسردی کے زمانے میں یمن کے علاقے کاسفر کرتے تھے کہ وہ گرم علاقہ تھاان دو سفروں میں بیرسال کا خرچہ نکال لیتے تھے۔ کے والوں کی وہ بڑی قدر کرتے تھے کہ مکہ مرمدے آئے ہیں ان کو جاریا کیاں جھا کے دیتے تھے کھانا مفت کھلاتے تھے ان سے چزیں مہنگی خریدتے تھے اور ان کو چیزیں ستی دیتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے پاس رہنے والے بیں تو بیآتے جاتے ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے تھے۔ تو فر مایا کہ ان سے عبرت حاصل كرو\_ پيرالله تعالى في آنخضرت على كون طب كرك فرمايا و لا تسخسون عليهم وَ لَا تَكُنُ فِينَ صَيْقِ مِّمًا يَمْكُوُو نَ اورآ بِغُم نه كِما نَينِ ان يراورنه ہوں تَتَكَى مِين اس چيز سے جودہ پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں۔اللد تعالی خودان سے نمٹ کے گابداین سازشوں میں کا میاب نہیں ہوں گے آپ اپنا فریضہ تبلیغ ا دا کرتے رہیں۔فر مایا ان لوگوں کا حال ہے ب و يَنقُولُونَ مَتلى هلذَا الْوَعُدُ إِنّ كُنتُهُ صلدِقِيْنَ اوركت بن كافرية قامت كا وعدہ کب بورا ہوگا جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہووہ کب آئے گی بتاؤ اگرتم سے ہوتو ہمیں اس کا وفت ہتلاؤ کی کے سبق میں گزرچکا ہے قُلُ '' آپ کہدویں کلا یَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْارُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جانتا۔'' اور قیامت غیب میں ہے ہے اس کا صحیح علم اور سحیح وقت اللہ تعالی نے کسی کونہیں بتلايا يَسْئَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ "ا ع بي كريم اللَّهِ اليرِّي عَلَي السَّاعَةِ "ا عَنْعَلَقَ سوال كرتے بين كه كب آئے كى ؟ "فِيْمَ أَنْتَ مِنُ ذِكُواهَا [سورة النازعات]" آپ كو اس کے ذکر سے کیا واسطہ''

علم قيامت : .

صیح حدیث میں ہے کہ معراج کی رات جب آپ کی پیٹیبروں کے ساتھ ملاقات

بونى عليهم الصلوة والسلام فَتَ ذَاكُورُ الْفِيمَا بَيْنَهُمْ عِلْمَ السَّاعَةِ "توقيامت كَعْلَم كا مئلہ چل پڑا کہ قیامت کب آنی ہے، کتنی صدیاں رہ گئی ہیں ، کتنے سال رہ گئے ہیں ، کتنے مہینے باقی ہیں؟" تمام پینمبروں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام برای شخصیت ہیں بیالیا اللہ ہیں ان سے بوچھوشایدان کے یاس کوئی راز ہو۔تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایاً لا عِلْمَ لِي مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ پھر پغیمروں نے مشورہ کرکے کہا کہ موٹ علیہ السلام سے يوجهوك حضرت! قيامت كب آئے كى قَالَ موسى عليه السلام نے كہا لا عِلْمَ بهَا مجھےكوئى علم نہیں ہے۔ پھرسب نے کہا کے عیسیٰ عدیہ السلام سے یو چھو کہ بیہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہیں کہ قیامت ان کے نزول کے بعد آئی ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فلا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ اس كَتْحِيح كُورى كَاعْلُم اللَّدتعالَى كسواسي كے ياس بيس بيص رف اتنا رب تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ میں قیامت ہے پہلے آسان سے زمین پراٹروں گا دجا ل تعین کو فتل کروں گااس کے بعداین ہمت کے مطابق دین کی خدمت کروں گا۔روایات میں آتاہے کو علیہ السلام نازل ہونے کے بعد جالیس سال تک حکمران کریں گے اور قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے ،حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے ۔ یوں سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام آنخضرت کے ایک وفا دار جرنیل کی حیثیت سے تشریف لائمیں گے اور آپ کی شربعت کوہی نافذ کریں گےان کی انجیل والی شربعت منسوخ ہوگی کلا یَبُسفنسی إلَّا مِسلَّةٌ وَّاحِــدُةٌ جَسِ علاقے میں ہوں گے وہاں نہ کوئی بہودی ہوگاا درنہ کوئی عیسائی وغیرہ ہوں گے صرف اسلام ہو گاسب مسلمان ہوں گے البتہ دوسرے علاقوں میں ہوں گے ۔تو قیامت کاعکم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کوئیں ہے۔

یہ بوچھے ہیں قیامت کب ہوگی؟ فُل آپ کہدیں عَسَسی ممکن ہے اُن

يَّـكُونَ رَدِفَ لَكُمْ يِكِيهِ يَحِيكُ مِولَى تَهارے بَعْضُ الَّلِي بعض وه چيز تَسْتَعُجلُونَ جس كى تم جلدى كرتے ہوليعن جس قيامت كاتم مطالبه كرتے ہو يہمهارے پیچھے لگی ہواور قیامت دورہیں ہے بس آئکھیں بند ہونے کی در ہے فرشتے بھی نظر آئیں کے جنت دوزخ بھی نظرآئے گی اور کوئی آ دمی اس غلط نہی کا شکار نہ ہو کہ میں جوان ہوں تندرست ہول میری موت دور ہے۔ نہ،موت سب کے لیے ہے پھر آج کل کا دورتو حادثاتی دور ہے کچھ بیتہ بیل تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا۔ جوآ دمی گھر سے باہر جائے اور رات کو خیر خیریت سے گھر آ جائے اللہ تعالیٰ کاشکریدادا کرے کہ میں خیر خیریت ہے گھر پہنچ گیا مول- وَإِنَّ رَبُّكَ لَلُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ اوربِ شك آپ كارب البت فضل كرنے والا ہے لوگوں پر وَ لنسب حِمنَّ اَنْحَثَرَ هُمْ لَا يَشْنُكُوْوْنَ اور ليكن اكثر ان كے شكرادا تہیں کر پتے۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہیں اور انہی کی برکت سے بیسلسلہ چل رہاہے اگر اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے نہ ہوں تو ہم ایک لمح بھی زندہ رہے کے قابل ہیں اورسورہ شعراء میں ہے وَمَا كَانَ أَكْثُوهُمُ مُوفِيدُنَ "اوران كى اكثريت مومن تبيس إن وإنَّ رَبَّكَ لَيْعُلُمُ اور بِثك آب كارب جانتاہے مسا تُسكِنُ صُدُورُهُم ان چيزوں كوجن كوچھياتے ہيں ان كے سينے وَمَا يُعْلِنُونَ اوران چيزوں كوجن كووه ظاہر كرتے ہيں۔الله تعالى ظاہر ياطن كوجانتا بول ين جوخیالات اور وساوس پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور وہ خیالات جوابھی پیدانہیں موئ الكوبكي جانتا ج وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ اورتبين بِكُولَى چيزعائب آسانول مين اورزين مين إلاً في كِتبِ مُبِينِ مَروه كسى مولى بالي كتاب میں جوروش ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے بید نیا پیدا کی ہے اس وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونا اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ابد الآباد کے سب حالات درخ ہیں اور وہ اللہ تعالی کے علم کا کروڑ وال حصہ بھی نہیں ہیں اِنَّ هلسلَا اللّٰهُ وُ اِنَّ بِهِ مَا کُورُ وَال حصہ بھی نہیں ہیں اِنَّ هلسلَا اللّٰهُ وُ اِنَّ بِهُ مُلِي اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ

آپخضرت نے فرمایا یہودی اکہتر (۷۱) فرقوں میں بٹ گئے نصاریٰ نے بہتر(۷۲)فرقے بنائے اورمیری امت کے تہترفر قے بنیں گے مُکلُّھُم فیے النَّادِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا إِن مِين بهتر فرقع جبنم مِن جائين كايك جنت مِن داخل موكًا فِيْلَ يُوجِها كيا حضرت جوجنت مين جائے گاوه كون جوگا؟ آنخضرت على علامت بتلائي مَا آنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جِومِيرِ اورمِيرِ الصحابِ كَطَرِيقَ يريطِ كَاوه نا جَي فرقه بِ جنت میں داخل ہونے والا۔آپ ﷺ نے اصول بیان فرمادیا کہ نجات یانے والا فرقہ وہ ہے جومیرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔اب اس اسول کہ سامنے رکھ کر دیکھے لوکہ نجات یانے والا فرقہ کون سا ہے۔اورلوگوں نے جو بیہ بدعات اور رسو مات کو وین بنالیا ہے بیآ یہ کے زمانے میں کب تھیں؟ پیقعزیے تابوت کہاں تھے؟ پیخرافات کب تھیں؟ پیجلوس اور تعزیے والی بدعت تیمور لنگ کے زیانے میں نکلی ہے اور اب بیددین کا حصہ بن گئی ہے۔ بیدوہ چیزیں ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر عجب پیہ ہے کہ امران جہاں شیعہ حکومت ہے وہاں یہ چیزیں نہیں بیں نہ تعزید ہے نہ جلوس ہے اور یہاں اس پر بورا زور لگتا ہے بوری حکومت ساتھ ہوتی ہے لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی

العظیم \_اوریبی حال میلا دوالے جلوس کا ہے ۔ یہ جو بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہیں ان

ہے پوچیوہ ۱۹۲۹ء میں ہمارے سامنے تین آ دمیوں نے بیجلوس نکالا تھا اوراس کا بانی ابھی

تک زندہ ہے ۔ شخ عنایت اللہ قادری اور ایک اس کا دست راست تھا مولوی عبد المجید
صاحب پٹی والے اور تیسر الا ہور کا جومیئر تھا شجاع ،اس کا والد عبد القادر \_ان تین آ دمیوں
نے میلا دیے جلوس کی بنیا در کھی تھی ۔ آج بھی اگر کشمیری بازار لا ہور جانا ہوتو دیکھ لیما شخ عنایت اللہ قادری کے مکان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے حاجی شخ عنایت اللہ قادری بانی جلوس
میلا دالنبی ۔ یہ پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا۔ جو کام کرنے والے ہیں ان کو مسلمان کرتے میاتھ دلگا یہ والے ہیں ان کو مسلمان کرتے میاتھ دلگا یہ والے ہیں ان کو مسلمان کرتے میاتھ دلگا یا ہوا ہے۔

تو فرمایا به قرآن پاک بیان کرتا ہے بنی امرائیل کی اکثر وہ چیزیں جن میں اختلاف کرتے ہیں وَاِنَّهُ لَهُدًى وَرَسُهُ لِللَّمُوْمِنِیْنَ اور بِشک بیقر آن البتہ ہمایہ اور رحمت ہا ایمان والول کہ ہے اِنَّ رَبَّک یَدَفُضِی بَیْنَهُم بِشک آن البتہ آپ کارب فیع ارکرے گاان کے درسیان بِحُنْ بِمِه البِحَم کے مطابق ان کے متعلق جوقر آن کو قصے کہا نیاں کہتے ہیں اور تو سید ورساست کے منکر ہیں اور فرافات کودین بنائے ہوئے ہیں و گھو الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ اوروہ ہی عالب ہے اور جانے والا ہے اس سے کوئی چیز مختی نہیں ہے۔



# فْتُوكِكُلُ عَلَى اللهِ إِنَّاكَ عَلَى

الْحُقِّ الْمُبِينِ وَإِنَّكَ لَاتُسْبِعُ الْمُوثَى وَلَاتَسْبِعُ الْمُوثَى وَلَاتَسْبِعُ الْحُمَّ اللَّهُ الْم إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِيْنَ وَوَمَا النَّ بِهِدِى الْعُمْنِ عَنْ طَلْبَعِهُ اللَّهُ وَالْمَالِيَةِ فَمُ اللَّهُ وَالْمُنْ يَتُومِنُ بِإِلْيِنَا فَهُ ثُمِ الْمُنْ وَالْمَالِيَةِ وَمَا الْمُنْ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُونَ وَالْمُنْ الْمُرْضَ الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكِلِي الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُولُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ

فَوْجًا مِّ مِنْ ثِكُلِّ بُ بِالْتِنَا فَهُ مُ يُوْزِعُوْنَ حَتَّى إِذَا جَاءُوُ قَالَ أَكَنَّ بُتُمُ بِإِلَيْتِي وَلَمْ تَجِيطُوْ إِنِهَا عِلْمًا امّاذَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ ﴾ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ ﴾

فَتُوكَّلُ عَلَى اللهِ بِن آپ بَم وسر کری الله تعالیٰ پر اِنْکَ بِن کَ بِن آپ عَلَى الْحُوتِی بِ آپ عَلَى الْحَقِ الْمُبِیْنِ واضح تن پر بیل اِنْکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتی بِ شَک آپ بیس سناسکتے مردول کو وَ لَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ اور آپ بیس سنا علیے مردول کو وَ لَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ اور آپ بیس سنا علیے بہرول کو پکار اِذَا وَلَوْا مُدُبِرِیْنَ جس وقت وہ پھرجا کیں پشت پھر کر وَمَ آ اَنْتَ بِهٰدِی الْعُمُی اور آپ بیس برایت دے سکتے اندھوں کو عَنُ ضَلَا لَتِهِمُ اَن کی مُرابی سے اِنْ تُسُمِعُ اِلَّا أَمْنُ یُوْمِنُ بِایلِیْنَا آپ بیس سنا سکتے مگران کو جو ایکان لاتے ہیں ہماری آیوں پر فَهُم مُ مُسُلِمُونَ پس وہ مسلمان ہیں وَإِذَا ایکان لاتے ہیں ہماری آیوں پر فَهُم مُ مُسُلِمُونَ پس وہ مسلمان ہیں وَإِذَا اَیْمُونَ اور جس وقت واقع ہوجائے گی بات عَلَیْهِمُ ان پر اَخُو جُنا لَهُمُ

م نكاليس كان كے ليے دُ آبَّةً ايك جانور مِّنَ الْآرُضِ زمين سے تُكَلِّمُهُمُ جوان كے ساتھ تُفتَكُوكرے كا أَنَّ السَّاسَ كَانُوا بِشَك لُوك بتھ بالينيا لَا يُولِقِنُونَ جَارِي آيتول يريقين بيس ركت تصلى وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلَّ أَمَّةِ أَوْرَ جس دن ہم جمع كريں كے ہرامت سے فور جا ايك فوج مِسمَّنُ يُكَذِّبُ بايلينا ان میں سے جوجھٹلاتے ہیں ہاری آیتوں کو فَھُے مُ یُوزَعُونَ پس ان کوگروہ در گروہ بنادیا جائے گا حَتْمَی إِذَا جَمَاءُ وُ یہاں تک کہوہ جب آئیں گے قال فرمائ كالله تعالى أكَلْ بُنُهُ بسايلِت كيا حجملاياتم في ميرى آيتول كو وَلَهُ تُجِيطُوا بِهَا عِلْمًا اورتم احاطه نهر سكان آيتون كاعلم كساته أمَّا ذَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ كَيا يَحِيمُ كُرتِي عَصْ وَوَقَعَ الْقَوُلُ عَلَيْهِمُ اوروا تَع بوجائك كَا بات ان پر بِمَا ظَلَمُو ان کے ظلم کی وجہ سے فَھُمُ لَا يَنْطِقُونَ يس وہ بول نہيں سكيس

## ماقبل سے ربط:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپ حکم کے ساتھ وہ غالب بھی ہے اور سب کچھ جانے والا ہے۔ اب آنحضرت اللہ وسلی ویتے ہوئے فرماتے ہیں فَدَو کُلُ عَلَی اللّٰهِ پی آپ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہودونصاریٰ کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، نصاریٰ کے اختلاف کی پرواہ نہ کریں، مشرکییں کی جھڑے بازی سے نہ ڈریں سب سے بے نیاز ہوکرا پے رب کی ذات پر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے حالات سازگار کردے گا اِنگ عَلَی الْحقِ الْمُبِینِ ہے۔ اللہ تعالیٰ البے فضل وکرم سے حالات سازگار کردے گا اِنگ عَلَی الْحقِ الْمُبِینِ سے

شك آپ تن پر بین جوبرداواضح ہے۔ اس میں کس قتم كااشتباه نہیں ہے إنّى كَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي بِ بِنْ كَ آپ مردول كوئيس ساسكتے وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ اور آپ نہیں ساسكتے بہرول كو بكار إذَا وَلُوا مُدُبِرِینَ جس وقت وہ پھر جا كیں پشت پھر كر۔ مسئلہ ساع موتى :

اس مقام برایک برواطویل الذیل مسئله چلاآر باہے۔ وہ بیک آیامردے سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے کی دوشتنیں ہیں ۔ایک عام مردوں کا ساع اور ایک ہے انبیاء کرام علیہم السلام كاساع \_الركوني آ دمى انبياء كرام عليهم السلام كي قبرون \_ يدور صلوة وسلام يرسي اور سيتمجه كدوه سن رہے ہيں تو سياسلام كى روح كے خلاف ہے۔اس كوفقهاء كرام موسليم نسليم نہيں کرتے۔ایک ہے قبرمبارک کے پاس صلوٰ قاوسلام پڑھنا اور آپ ہے استشفاع کرنا، میر بالكل حق ہےاس میں امت كا كوئى اختلاف نہیں ہے۔حضرت گنگوہی " ' ' فناويٰ رشيد به' میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ ایدادالفتاویٰ میں فریاتے ہیں سیمسئلہ اتفاقی ہے اس میں كسى كاكوئى اختلاف نبيس -اس مسكلے ميں پہلا شخص اختلاف پيدا كرنے والاسيد عن يت الله شاہ بخاری گجراتی ہے۔ان سے پہلے امت میں مشرق سے لے کرمغرب تک شال سے لے كرجنوب تك اس مسلم ميں كى اختلاف نہيں كيا۔ سيدعنايت الله شاہ بخارى كہتا ہے کہ آتخضرت ﷺ اپنی قبرمبارک کے پاس بھی پڑھا ہواصلو قر وسلام نبیں سنتے ہم اٹھارہ سال انتھے رہے ہیں جلسوں میں من ظروں میں یہاں بھی آتے رہے ہیں تقریریں کرتے ر ہے ہیں ۔ جس وقت انہوں نے اس مسئلے میں غلو کیا تو میں نے علیحد گی اختیار کرلی ۔ تو انبیاء کرام علیهم السلام کے عندالقبور سننے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے حنی ، شافعی حنبلی ، مالکی ،مقلد،غیرمقلدسب مانتے ہیں ہاں عام مردوں کےساع کے بارے میں اختلاف بحضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين كنهيس سنت اور حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهماا ورجم ہور صحابہ کرام ﷺ فرمانے ہیں کہ سنتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی وات گرامی آخری عدالت ہیں آپ ﷺ کے فیصلے کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام بخاريٌ في بخارى مين باب قائم كياب باب إنَّ الْمَيَّتَ لَيسُمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ کیلتے وقت جوتوں کی جوآ واز ہوتی ہےاس کوخفق کہتے ہیں کہ مردے کو جب دفنا کر جارہے ہوتے ہیں تو وہ اس وفت واپس جانے والوں کے یا وُں کی آ وازسنتا ہے۔ یہ باب قائم کر کے امام بخاریؓ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے سأسى السع على جائة بين حَتَّى أنَّهُ يَسْمَعَ قَرَعَ نِعَالِهِمُ أَتَاهُ مَلَكَان "ابحى وه ان جانے والوں کی جو تیوں کی کھٹکھٹاہٹ ہی س رہا ہوتا ہے کہ اچا مک اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ( بخاری صفحہ ۱۷۸، جلدا) اور بیروایت مسلم شریف اور ابو داؤر شریف میں بھی ہے۔تو بیلوگ سیح احادیث کا انکار کرتے ہیں اور بیبھی ہے کہ جب کوئی آ دمی قبر کے پاس سلام کہتا ہے قو مرد ہے سلام کو سنتے ہیں۔ بیاس کا بھی انکار کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ مرد نے ہیں سنتے۔ پہلے حضرات میں سے جنہوں نے ساع موتی کا انکار کیا ہے ان دوچیزوں کو دہ بھی مانتے ہیں کہ مردہ جوتوں کی کھٹکھٹا ہٹ سنتا ہے اور سلام بھی سنتا ہے۔ ان میں ایک حافظ ابن ہمائم ہیں جو بڑے چوٹی کے فقیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد نے ہیں سنتے ہاں! جوتوں کی آہٹ اور سلام سنتے ہیں اس کے علاوہ تم انہیں کچھاور ندسناؤ۔شاہ محمد اسحاق في اين كتاب"مائة مسائل "مين بابقائم كيام إنَّ الْمَوْتِلَى لَا تَسْمَعُ "ب شك مرد كيس سنة ـ " پھرفر ماتے ہيں ہاں! سلام سنتے ہيں ۔ تو جن حضرات نے انكاركيا

ہانہوں نے بھی کلیڈ انکارنیس کیا۔ باتی اس آیت کریمہ کا ساع موتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہادراس سے ٹابت کرنا کہ مرد نے نہیں سنتے فلط ہے۔ کیونکہ اس میں تو نفی ہے کہ آپ ان کوئیس سنا سکتے۔ آپ ان کوئیس سنا سکتے۔ آپ ان کوئیس سنا سکتے۔ آپ ان کے سنا نے کی نفی ہے تو آپ ان کوئیس سنا سے سنا تا تو رب ہے من گا کا کا م ہے۔ جیسے دو سرے مقام پر فر مایا اِنگ کہ لاتھ بدی مَن اُخبیت وَل کے بُن اللّلٰه یَهُدِی مَن یُشَاءُ [تقص: ۵۱]" اے پیغیر علیا اسلام ہے شک اُخبیت وَل کے بُن اللّٰه یَهُدِی مَن یُشَاءُ وقصی: ۵۱]" اے پیغیر علیا اسلام ہے شک الله تعالی میں ہوئے ہے۔ '' اور سورة فاطر آیت نمبر ۲۲ میں ہے اِنَّ اللّٰه یُسْمِع مَن فِی الْقُبُورُ و اور آپ نہیں سنا نے والے سنا تا ہے جس کو چاہے وَمَا اَذْتَ بِمُسْمِع مَن فِی الْقُبُورُ و اور آپ نہیں سنا نے والے ان کو جو قبروں میں پڑے ہیں۔''

تو فر مایا بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردول کواور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں پکار جب کدوہ پشت پھیر کرجار ہے ہوں تو بھا گنے والوں کو کون سنا سکتا ہے وَ مَ الْفَسَی بھالیہ یہ الْعُمْی اور آپ ہدایت نہیں وے سکتے اندھوں کو عَنْ صَلاَیَتِهِمُ ان کی گراہ کی ہے۔ جو دل کے گراہ ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اِن تُسُمِعُ اِلّا مَنْ یُوْمِنُ بِالْخِنَا آپ نہیں سنا سکتے مگراہ ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اِن تُسُمِعُ اِلّا مَنْ یُوْمِنُ بِالْخِنَا آپ نہیں سنا سکتے مگران کو جوایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر۔اس کا بیہ مطلب تو نہیں ہے کہ کا فرنہیں سنتے ہیں بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ اس سے مراد ساع قبول ہے کہ ایسا نہیں سنتے جس سے وہ قبول کریں ۔ تو جب قبول نہ کیا تو پھر سننا نہ سننا برابر ہے ۔ وہ سنتے نہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں فَھُ ہُم مُسْلِمُونَ کی وہ مسلمان ہیں ، حکم مائے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں فَھُ ہُم مُسْلِمُونَ کی وہ مسلمان ہیں ، حکم مائے ہیں گردن جھکاتے ہیں ۔ بیتی و باطل کا اختلاف چاتار ہے گا پھر ایک وقت آ ہے گا وَ إِذَا وَ فَعَ الْفَولُ عَلَيْهِمُ اور جس وقت بات واقع ہوجائے گی ان پر ، بات ان پر واضح ہو وَ قَعَ الْفَولُ عَلَيْهِمُ اور جس وقت بات واقع ہوجائے گی ان پر ، بات ان پر واضح ہو وَ قَعَ الْفَولُ عَلَيْهِمُ اور جس وقت بات واقع ہوجائے گی ان پر ، بات ان پر واضح ہو

149

جائے گی تھم خداوندی آپنچے گا۔

دابة إلارض:

'' جنس کوجنس کے ساتھ بیار ہوتا ہے۔'' یہ بتلا نامقصود ہوگا کہ انسان تہہیں وعظ نصیحت کرتے تھے گرتم نہیں مانتے تھے ابتم بیل کی بات مان رہے ہو کیونکہ ابتم اس حالت پر پہنچ گئے ہو۔

#### الك دكايت:

مولا ناروم ہڑے بجیب بزرگ گزرے ہیں۔ان کی مثنوی شریف حکایات کی شکل میں ہے اور بڑی عبرت والی کتاب ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچھوٹا سا مکان تھااس پر مکان والوں نے خشک کرنے کے لیے دانے ڈالے ہوئے تھے۔او پر جاتے دانوں پر پاؤں مارتے کہ خشک ہوجا ئیں۔خاوند بیوی اور ایک دودھ بیتا بچہ تھا او پر گئے کہ دیکھیں دانے خشک ہو گئے ہیں یانہیں۔خاوند بیوی اور ایک دودھ بیتا بچہ تھا او پر گئے کہ دیکھیں دانے خشک ہو گئے ہیں یانہیں ،بوریوں میں ڈالیس یانہیں۔ بچہ بھی ساتھ لے گئے بچہ رانے میں چارجائے گا اور گلی ہیں پھر ہیں۔ پرنالے فوٹا تو یہ بنچ گرجائے گا اور گلی ہیں پھر ہیں۔

وہ بچکو لینے کے لیے آگے ہوتے تو بچہ پرنالے میں نخرے کرتا۔ کسی مجھدار نے ان کوکہا کہ اگر تمہیں بچے کی جان کی ضرورت ہے تو جلدی سے اس طرح کا بچہ لے آؤاوراس کو مکان پر بھاؤیہ اس کود کھے کرفوراً پرنالے سے نکل آئے گا۔وہ پڑوسیوں کا بچہ لے کرآئے تو وہ بچہ پرنالے سے نکل آیا۔مولا ناروم ہید حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالی فی بین کہ بیدان کی طرف مائل ہو کر گراہی سے باہر آ جا کیں۔

بدوابة الارض بالكل آخريس آئے گا۔ صديث ياك ميس آتا ہے كہ جب سورج مغرب کی طرف ہے طلوع کرے گا اسی دن پینکل آئے گا اور اگر دابۃ الارض پہلے نکل آیا تو اسی دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔مطلب پیہے کہ بیدوونوں باتنیں ایک ہی دن ہوں گی۔مسلم شریف میں روایت ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اور پیر بات قر آن وحدیث سے ثابت ہے کہ نئے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں! جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے وہ سفیر ہوں گے۔ اس کواس طرح سمجھو کہ جس طرح نزع کے عالم میں ایمان قبول نہیں ہے۔ نُک لِمُهُمُ وہ جِانُورِلُوكُولِ كِي ساتِهِ بات كركًا ، تُفتَّكُوكِ عِنَّا انَّ النَّاسَ كَانُوا بايْتِنَا لَايُوقِنُونَ بے شک لوگ ہماری آیتوں پریقین نہیں کرتے تھے۔ دیکھو! پنیبر بیان کرتے رہان کے نائبین بیان کرتے رہے لیکن لوگوں نے یقین نہ کیا۔علماء صالحین نے بیان کیا مگران لوگوں نے یقین نہ کیا۔ بیل بیان کرے گا تو سار ہے کہیں گے جی ماں! بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے کہلوگ انسانیت ہے گر کرحیوا نیت کو پہنچ چکے ہوں گے اورجنس جنس کی طرف ماکل ہوتی ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا ، ایک نشانی ہے

یا جوج ماجوج کا نکلتا ،ایک نشانی ہے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہو تا۔ لیکن نشانیوں سے سلے امام مہدی علیہ السلام کاظہور ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہودونصاری کے ساتھ جنگیں ہوں گی۔جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے و مال شدكوني يبودي مو گاشه عيساني شداوركوني كافر مو گا و مال صرف اسلام مي اسلام موگا۔ خضرت عیسی علیدالسلام ادران کے مجابد ساتھی کسی کا فرکونہیں مچھوڑیں گے تیامت سے پہلے لوگوں برقط سالی کے سال آئیں سے بارشیں نہیں ہوں گی لوگ سخت بریشان ہوں کے يُصَدُّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ " مجمولُ كُوسِ كَا كُسِ الْمَاجِ الْكَاذِبُ فِيهِ الْصَّادِقُ اور يَحِكُو جمونا كہا جائے گا۔ 'اور رُويدده منم كالوك ان كاليدر بول محديد جما كيا حضرت! رویدرۃ کیا ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جوندرب کی قدر کریں گے نددین کی مدد کریں گے ندشریعت کی یرواہ کریں گے۔آج افتداران لوگوں کے پاس ہے جویر لے درجے کے کمینے اور بے دین بین فاسق ، فاجراور عیاش ، صبح کو پچھاور شام کو پچھ۔اس دن سب کی حقیقت واضح ہو جائے گی جس دن وَیَوْمَ مَنْ حُشُرٌ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجُااورجس دن بم اکتھا كريں گے ہر امت میں سے ایک فوج مِمن یُک ذِب بایلنا ان میں سے جوجمالاتے ہین ماری آیتوں کو۔ لینی ہرامت میں مانے والے بھی ہیں اور جھٹلانے والے بھی ہیں ۔ تو جو جماری باتوں کو جھٹانے دالے ہیں ہم ان کوجمع کریں گے فوج کرے فقہ پُوزَعُونَ پس ان کوگروہ در گروہ بنا دیا جائے گا۔ مثلا ایک نمبر کے جھٹلانے والے الگ ہوں گے ، دونمبر والے الگ موں کے، تین نمبر والے الگ ہوں گے، جارنمبر والے الگ ہوں گے، ہوتے ہوتے دی نمبروالے الگ ہوں مے جس طرح ان کے درجات بنیں سے اس طرح الل حق کے بھی درجات قائم مول کے۔مورة زمرآ يت تمبر٣ عيس ب وسيق الَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ إلَى

الْسَجَنَّةِ ذُمِّوا ''اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جوڈ رتے ہیں اپنے پر وردگار سے جنت کی طرف گروہ درگروہ ۔'' مجاہدین الگ ہول گے ،شہداء الگ ہوں ،صالحین الگ ہول گے۔ اکثریت جہنمیوں کی ہوگی۔

بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت کے نے فر مایا ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا نوسونا نو سے (۹۹۹) جہنی ہوں گے۔ جس وقت بیلفظ صحابہ کرام کے سن تو پر بیٹان ہو کر کہنے لگے حضرت ! پھر تو برسی مشکل ہوگی؟ فر مایا پر بیٹان نہ ہواللہ تعالیٰ کی مخلوق برشی ہے یا جوج ماجوج ہیں ، اس وقت چین کی آبادی ایک ارب تمیں کروڑ ہے اس میں مسلمان مصرف چار پانچ لاکھ کے قریب ہیں۔ انڈیا کی آبادی تو ہے کروڑ ہے اس میں انڈیا کے بیان کے مطابق مسلمان پیس کروڑ ہیں واللہ اعلم کہاں تک بات صحیح ہے۔ اور یقین جانو! ہم سے وہ اچھے مسلمان ہیں باوجود یہ کہوہ کا فروں کے ملک میں رہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں جوانگر بیزوں کے خلاف بنا تھا اور جس کی بنیا دلا اللہ الاسلام

توفر مایا مکنین گروہ درگروہ کے جائیں گے خشتی اِذَا جَآءُ و یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائیں گے قال رب تعالیٰ فرما کیں گے اکڈ بُنٹم بایلنی کیا تم فی میری آیتوں کو جھٹلادیا تھا وَلَمْ نُسِجِیْ طُوا بِھَا عِلْمُااورتم اعاطہ نہ کر سکےان آیتوں کا علم کے ساتھ می نے توجہ بی نہیں کی سمجھابی نہیں ویسے بی جھٹلادیا امّا ذَا کُنٹم تعُملُونَ عَلَم کے ساتھ می نے توجہ بی نہیں کی سمجھابی نہیں ویسے بی جھٹلادیا امّا ذَا کُنٹم تعُملُونَ ایکیا کہم کے ساتھ می کرتے رہے بولوتو سمی درب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بولیں گے وَوَقَعَ الْمَقَولُ لَی اَلَی اَلَٰ فَر اَلَٰ اِللَٰ اللّٰ اِللّٰ کَاللّٰ اللّٰ اللّ

الله تعالی محفوظ فر مائے اوراپنے عذاب سے بچائے۔



أكم يروا آكا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والتهار مبصرا اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰبِتٍ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ۞ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُوْرِ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ إِلَّامَنْ شَاءُ اللهُ وكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ ﴿ وَتَرَى الْجِيالَ تَحْسِمُ اَجَالِكُ اللهُ وَهِي تَمْرُمُو مَرَّ السَّعَ إِنْ صُنْعُ اللهِ الَّذِي آتُقَلَ كُلُلَ شَيْءٍ الله خبير بها تفعلون من جاء بالحسنة فلاخير فيهاه وَهُمْ مِنْ فَرْعِ يَوْمَيِنِ الْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ جَآءً بِالسَّيِّنَةِ فَكُلِّتُ وُجُوْهُ هُمْ فِي النَّالِهُ هَلْ تُجُزُّونَ إِلَّامَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ المُكَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبُّ هٰذِهِ الْبُلْدَةِ الَّذِي حَرَّمُهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتُلُوا الْقُرُانَ ۚ فَكُنِ اهْتَالَى فَاتَّهَا يَهُتَونَى لِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّهُمْ أَنَامِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ سَيُرِيْكُمُ أَيْتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُكِ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَيَعْرِفُونَ ﴿ فَيَ

اَلَمْ يَوَوُ الْكَيَانِينِ وَيُحَانَهِ وَلَيْ الْمَالِينِ النَّهَارَ الْمُعَلَى اللَّهَارَ الْمُحَلِّمُ الْمَالِينِ اللَّهَارَ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ الورون في اللَّهَارَ مُبُصِرًا اورون مناياتِم في اللَّهَارَ مُبُصِرًا اورون بناياتِم في وَرُونُ إِنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

بچونکا جائے گا فِی الصُّور بگل فَفَر عَ پی گھرا جا نیں گے مَن جو ہیں فِی السَّمُواتِ آسانول مِن وَمَنُ فِي الْآرُضِ اورجوبِين زمين مِن إلاَّ مَنُ شَاءَ اللَّهُ مُكرجس كيارے ميں الله تعالى جائے گا وَ كُلِّ اورسب كےسب أَتُوهُ آكمي كَاللَّه تعالى كياس دَاخِويُنَ وَليل مُوكر وَ تَسرَى الْجَبَالَ اور ويكصيل كي آپ بها ژول كو تنځ سَبُهَا جَامِدَةً آپ گمان كري كان بها ژول كى بارسە مىل كە كىلى بوت بىل و هينى تىمۇ مر السّىخاب اوروه چلىل ك جیے پہاڑ چلتے ہیں صُنعَ اللهِ كاريكرى بالله تعالى كى اللهِ يُ أَتُعَنَ كُلَّ شَيْء جس في مضبوط كياب بر چيزكو إنَّه خبيرٌ مسمَا تَفْعَلُونَ بِشك وه خبردارہان کامول سے جوتم کرتے ہو مَنْ جَآءَ بالْحَسَنَةِ جَوْحُصُ لایا نیکی فَلَهُ خَيْرٌ مِّنُهَا يُسِ اس كَ لِيهِ اس سَهِ بَهْرَ مُوكًا وَ هُـمُ مِّنُ فَزَع يَوْمَئِذِ اور وه اس دن كى تَصِرا جِهْ سے امِنُونَ امن ميں جول كے وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيَّةَ اور جو خص لائے گابرائی فَکُبّتُ وُجُوهُهُمْ پس النے کیے جائیں ان کے چبرے فِی النَّارِ دوزخ کی آگ میں هَلُ تُجُزَونَ (ان سے کہاجائے گا) نہیں بدلہ دیا جائے گاتمہیں الله مسا مُحنتُم تَعْمَلُونَ مَراس چیز کاجوتم کرتے ہو إنسمَآ أُمِورُتُ يَخت بات بج محصحه ويا كياب أنْ أعُبُدَ بيكه مين عبادت كرول ربَّ هنده الْبَلْدَةِ السشركرب كي الَّذِي حَرَّ مَهَاجس في السشركوعزت والابنايا ہے وَ لَهُ کُلُ شَیْءِ اوراس کے لیے ہے ہر چیز وَّ اُمِرُ تُ اور مجھے عَم دیا گیا ہے

## قدرت کی نشانیاں:

اس سے پہلے قیامت کا ذکرتھا مکرین قیامت قیامت کو بہت بعید اور نرائی چیز سیجھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے سمجھایا کہ رب تعالیٰ کی قدرت کوتم روزمرہ و کیھتے ہو یہی رب قیامت ہر پاکرے گافر مایااً کُمْ یَرَوُا کیانہیں و یکھاانہوں نے اُنَّا جَعَلْنَا النَّیٰلَ ہِشکہ ہم نے بنایارات کو لِیَسُکُنُو ا فِیْهِ تا کہ وہ آرام کریں اس میں وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا اور دن کو بنایاروش سیرب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس سے ہرآ دئی سمجھ سکتا ہے جو ہرور دگاررات لاتا ہے دن کوروش کرتا ہے وہی قیامت برپا کرے گایدات دن کی نشانیاں تہمارے میں اِنَّ فِی ذلِکَ لَایْتِ بِحُسک اس میں البتہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِفَوْم یُوفِینُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البتہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِفَوْم یُوفِینُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البتہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِفَوْم یُوفِینُونَ اس قوم کے لیے جو

ایمان لاتی ہے کہ رات کالا نااللہ تعالی کا کام ہے دن کوروش کرنا اللہ تعالی کا کام ہے اور ہر چیز کی حقیقت کھل کراس دن سامنے آجائے گی۔

### جب صور يجونكا جائے گا:

وَيَوْمَ يُسُفَخُ فِي الصُّورِ اورجس دن بهونكاجائ كَابِكُل حضرت اسرافيل عليه السلام الله تعالى كے علم كے مطابق بكل اپنے منه ميں ليے كبڑے آدمى كى شكل ميں ركوع کی حالت میں اس طرح کھڑے ہیں کہ ایک کان او پر کیے ہوا ہے اور ایک پنچے رب تعالیٰ کے حکم سے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ور میں بگل میں پھونک ماروں جب بگل یج گاتواس کی آواز قریب دوروالے بکسال سنیں سے۔مشرق سےمغرب تک شال سے جنوب تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں بگل کی آواز نہ جائے ۔ بگل میں بیہ بھونک دود فعہ ماری جائے گی نے اولی میں ساری کا ئتات فتا ہوجائے گی جاکیس سال کے وقفے کے بعد دوبارہ بگل پھونگی جائے گی اور ہرشے زندہ ہو جائے گی۔اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی نیک کو نیکی اورير عدى وبرائى كاصله ملے كاتوفر ماياجس دن يجونكا جائے گاصور فسفنوع من في السَّمْواتِ يَسْ مَجراجا تمين عَجوبين آسانون مِن وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اورجوبين زمین میں اِلّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ مُرجس کے بارے میں اللہ تعالی جا ہے گاوہ گھراہث سے محفوظ ہوں گے۔اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ميكائيل عليه السلام ،حضرت عزرائيل عليه السلام ،حضرت اسرافيل عليه السلام مراد ہں کہ رنہیں گھبرا کیں گے۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ مَن شَاءَ اللّٰهُ اللّٰهُ عِمرا دالله تعالیٰ کے پینم اور شہداء ہیں کہ جس وقت بگل پھوئی جائے گی سب گھبرا جائیں

عَلَى مُرانبياء كرام عليهم السلام اورشهداء حمهم الله تعالى يُركوني هجرا بثنبين موكى \_بعض حضرات نے حوریں مراد لی ہیں کہ وہ نہیں گھبرائیں گی پھراس کے بعدایک وفت آئے گا کہ جبرائيل عليه السلام ، ميكائيل عليه السلام ، اسرافيل عليه السلام حتى كه عزرائيل كي بهي جان قبض موجائ كى اوركوكى جاندارزنده نبيس رب كالمكلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. [سورة آل عمران ]'' ہرنفس نے موت کا ذکقہ چکھنا ہے۔صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جو حی وقیوم ہے۔ وَ کُلِّ اَتَوْهُ دَاخِرِیْنَ اورسب کے سب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس عاجز ہوکر۔سورہ طأآیت تمبر ۱۰۸ میں ہے کا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا " " نہیں سے گاتو مگر ہلکی آواز ''الله تعالیٰ کی عدالت کی طرف جب جائیں گے تو یاؤں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی۔ دنیا میں چندآ دمی انتظمے ہوں تو کتنا شور ہوتا ہے؟ لیکن سکوت ہوگا۔سورۃ مریم آیت نمبر ۹۸ میں ہے اَوُ تَسْمَعُ لَهُمُ إِلَّا رِكُزًا '' یاستتا ہے توان کے لیے ہلکی سی آواز ـ "كونى آسته وازبهى نهيس تكال سكے كاخواشِعَة أبْصَارُهُم [معارج: ٢١٠] " آتكيس ان کی جھکی ہوئی ہوں گی' اور عاجز ہوکررب تعالیٰ کی عدالت کی طرف جارہے ہوں گے وّ تَوى الْجبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً اورديكي كَآبِ يهارُول كوآب كمان كري ك ان پہاڑوں کے بارے میں کہ تکے ہوئے ہیں وَهِنَ تَنمُنُ مَن السَّحَاب طالاتکہوہ چلیں گے جیسے پہاڑ چلتے ہیں۔ سورة الواقعہ میں ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا "ریزه ریزه كردية جاكيس كے يہار فكانت هبآء مُنبَثًا يس بوجاكيں كے وہ غبارار ابوا "كوئى یہا ژنمین برنظرنہیں آئے گا کوئی پستی اور بلندی زمین میں نہیں رہے گی ساری زمین ہموار موجائ كَى فرمايا صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي آتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ كارى كرى بالله تعالى كى جس نے مضبوط کیا ہے ہر چیز کو۔ بہاڑوں کوز مین کواسی نے مضبوط کیا ہے سارے نظام کو

اس في متحكم كيا إن أن خبير بيما تفعُلُون بشك وه فردار إن كامول ي جوتم كرت بور الرب ان كامول ي جوتم كرت بور ي كريا بوكا؟ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا لِي جَوْفُ لا يا يكى لي السك لي الموقا الما يكى لي السك لي السبح من جآءً بالحسنة السك لي السبح من جآءً بالحسنة فله عَشْرُ امْنَا لِهَا " جوف يكى كرك السكواس كادس كنا جرط كا "

# نیکی کی بنیادی شرائط:

محراس کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے اور ایمان بھی بوری شرا نظ کے ساتھ کہ جن چیزوں برایمان لانا ضروری ہےان برایمان لائے۔دوسری شرط اخلاص ہے۔ریا کاری اور دکھا وے کے طور برکرتا ہے تو سمجھ حاصل نہ ہوگا اور تبسری شرط اتباع سنت ہے ہرنیکی سنت کے مطابق ہے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے جاہے وہ کتنی بری نیکی ہواس کا کوئی اجرنہیں ہے۔ کئی دفعہ س کے ہو کہ عبد کا دن تھا احیماز مانہ تھا لوگ جوت در جوت عبدگاہ کی طرف آرہے تھے حضرت علی ﷺ عیدگاہ پنجے تو دیکھا کہ ایک صوفی قتم کے آدمی نے نماز شروع کی ہوئی ہے۔حضرت علی ﷺ نے خادم کو بھیجا کہ جاؤاس آ دی کو کہو کہ عیدوالے دن عیدگاہ میں عید کی تماز کے علاوہ اور کوئی تماز نہیں ہے بلکہ عیدوالے دن اشراق کی تماز بھی نہیں ہےنہ گھر میں نہ عیدگاہ میں۔البتہ جاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے کیکن وہ بھی عیدگاہ میں نہیں واپس گھر آ کریڑھے یامسجد میں پڑھے۔تو وہ صوفی بازندآیا۔حضرت علی ﷺ خودا تھے جا کراس کا کندھا پکڑا اور جھنجھوڑ کرفر مایا ہنتے نہیں ہو کہ عید دالے دن فل نہیں ہیں۔اس نے کہا کہ میں کون ساگناہ کرر ہاہوں تمازی تو یڑھ رہاہوں۔حضرت علی ﷺ نے فر مایا گناہ کر رہے ہو۔ ہم آنخضرت الله كى خدمت ميں رہے ہيں نہ آپ الله نے يماز برهى نہ مام ہے۔ تو جو چیز سنت کے مطابق نہ ہووہ جا ہے نماز ہی کیوں نہ ہووہ گناہ ہے کوئی نیکی نہیں

ہے ۔ تو جس شخص کا عقیدہ صحیح ہواورا خلاص کے ساتھ نیکی کرے اور سنت کے مطابق ہوتو عام حالات میں دس گناا جریلے گا اور اگر فی سبیل اللّٰہ کی مدمیں ہو گا تو سات سو گنا ملے گا وَاللَّهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ "اورالله تعالى دَّكنا كرتاب برها تاب جس كي عاہے۔''ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ۔سیمسلمان بھائی کوالسلام علیکم كها دس نيكيان مل گئيس عليكم السلام كها دس نيكيان مل گئيس ايك صغيره گناه بھى معاف ہوجا تا باورايمان مين ايك ورج بهي برص كا و هم مِن فَوَع يَوْمَنِد المِنُونَ اوروهاس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہول گے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے کا يَحُونُ نُهُمُ الْفَذَ عُ الْآكْبَوُ " دَنهين عُم مِن الله كان كوهبرابث " اوراس كر برخلاف وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جَوْحُصْ لا يابرائي \_متعدد مقامات ميں ہے كه برائي كابدله برائي ہے ؟ اس كِمثل، زياده بيس ـ توفر ما يا جون على برائي لا يا فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِيسِ وه اوندھے منہ ڈالے جائیں گے دوزخ کی آگ میں۔ان کوالٹا کر کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ آج جس طرح آدمی یاؤں کے بل چلتے ہیں اس طرح وہاں سر کے بل چلے گا۔ ایک آ دمی نے سوال کیا حضرت! سر کے بل کیسے چلے گا؟ فر مایا جس رب نے یاؤں پر چلایا ہے وہ سرکے بل بھی چلاسکتا ہے۔ بیالٹا کر کے پھینکنا اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیامیں ان کی کھو مڑیاں الٹی تھیں۔ سورہ ملک میں ہے اَفَمَنُ یَّمُشِیُ مُکِبًّا عَلَی وَجُهِم اَهُدَّی أَمَّنُ يَّهُ مُشِبُّ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيُّم " بَعلاوه آ دمى مدايت والا بجواوند هے منه چلرا بے یاوہ جوسیدها چلا ہے۔ 'فرایا هل تُجُزَوُنَ إلاً مَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ نہیں بدلہ دیا جائے گاشہیں مگراس چیز کا جوتم کرتے ہو۔ میہجس وقت الٹے کر کے بھیکے جائیں گےاں وقت کہا جائے گا۔

### حرمت کعبہ:

آبخضرت الكاوحم بكرآب كهدي إنسماآ أموث بخته بات بكر مجصحكم ديا كياب أنْ أعْبُدَ رَبُّ هَدْهِ الْبَلْدَةِ كرعادت كرول من اس شهركرب كي شهرت مراد مکه مکرمہ ہے کیونکہ میسورة ممل مکی ہے ججرت سے پہلے نازل ہوئی ہے ۔کون رب؟ الَّذِي حَرَّمَهَا جس نے اس شہر کوعزت والا بنایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جب لوگ کافر مشرک تھے حرم کے اندر کسی قتم کے جرم کو گناہ سیجھتے تھے۔اگر کسی بات برآپس میں سیخی ہو جاتی تو حرم میں نہیں اور تے تھے کہتے تھے حرم سے باہر چلو۔ اسی طرح چوری ڈیمنی وغیرہ بھی حرم میں نہیں کرتے تھے۔ ہاں! کوئی بڑاہی بد بخت انسان ہوتا جو کرتا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاہے بھی حرم کا احترام کرتے تھے ہتھیار ساتھ ہونے کے باوجود کچھنیں کرتے تنے۔آج بعض جاہل فتم کےلوگ وہاں ایک دوسرے سےالجھتے ہیں کہ وہاں کےلوگ كہتے ہيںالے حاج حرم الحاج حرم'' حاجی پیرم ہے يہاں جھكڑاوغير ہٰہيں كرنا۔''اور تم پہلے بیات ن چے ہوکہ وَمَنُ يُرِدُ فِيهِ سِالْحَادِ بِظُلُم نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيُم [جے: ۲۵] ''اور جوکوئی ارادہ کرے گااس کے اندر کجروی کے ساتھ ظلم کا تو ہم چکھا کیں گے اس کو در د ناک عذاب ۔ ' حرم میں اگر کوئی آ دمی برائی کا ارادہ بھی کرے تو وہ برائی ہے اور حرم سے باہراہیا ہیں ہے حرم سے باہر جب تک انسان لفظ زبان سے بولتا نہیں یاعملاً برائی کرتانہیں تو وہ کھی نہیں جاتی لیکن حرم میں اگر برائی کا ارادہ بھی کیا تو لکھی جائے گی ۔اس لیے کہ حرم کا مقام بہت بلند ہے۔ تو فر مایا کہ مجھے تھم دیا گیا کہ میںعبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اس کوعزت والا بنایا ہے و کے ٹھ ٹک لُ شکیءِ اوراسی کے لیے ہے ہر شے۔آسان اس کے زمین اس کی ، جاند ،سورج ،ستارے اس کے، پہاڑ ،دریا اس کے،

انسان، حیوان، جنات، فرشت اس کے و اُمِوْت آن آکُوْنَ مِنَ الْمُسُلِمِیْنَ اور بھے کم ان ویا گیا ہے کہ ہوجاؤں میں مسلمانوں میں ہے۔ مسلمان کامعنی ہے فرمانبروار حم مانے والا۔ بھے کم ہے کہ میں رب تعالی کے احکام مانوں۔ سب سے پہلے آپ کے نہیں رب تعالی کے احکام مانوں۔ سب سے پہلے آپ کے کرتے اور یہ نعالی کے احکام مانے ہیں جب وہی نازل ہوئی اگر آپ ندمانتے تو تبلیغ کیے کرتے اور یہ بات بھی تم کئی دفعہ من کے ہوکہ اسلام کامادہ ہے سسلے من السفہ من سن سلے من سلے اللہ من اللہ

## تلاوت قرآن :

فرمايا اور مجهة علم ديا كياب وأن أنسلوا النفران اوربيك مين تلاوت كرون قرآن یاک کی ۔ چونکہ آپ کے اولین مخاطبین عربی لوگ تھے۔ دہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہی اکثر باتیں سمجھ جاتے تھے ہاری زبان چونکہ عربی نہیں ہے اس لیے ہم محض تلاوت سے نہیں سمجھ سکتے ۔ ہاں! جن کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے وہ کچھ سمجھیں گے۔ یا قیوں کو سمجھنا یرے گااور بردی نیکیوں میں سے ہے قرآن مجید کاسیکھنا اور سکھانا۔ بخاری شریف اور مسلم شريف من صديث م خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَ " تَم مِن مِن تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ " تم مِن مِن تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ " تم مِن مِن تَعَلَّمَ الْعُرُانَ وَعَلَّمَهُ " تم مِن مِن تَعَلَّمَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّاللَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے۔ 'اور بیتمہارے فریضہ میں داخل ہے کہا ہے بچوں کو تعلیم دواگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو دہ انہیں سناؤ اور تمجھاؤ۔ قران كريم صرف مولويوں كے ليے نہيں ہے كہ بس يہ پڑھتے پڑھاتے رہيں يہتمهارا بھي فریضه ہے اور قرآن یاک کی تلاوت برا ورداور وظیفہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آئے تونور علی نور ہے۔فرمایا فَمَن اھْتَدى پس جَوْمَص بدایت حاص کرےگا۔

ذخيرة الجنان

لینی جب میں پڑھوں گا تلاوت کروں گاس کرجو ہدایت حاصل کرے گا فیانسما یھتدی لِنَفْسِهِ پِي پخته بات ہے وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے وَ مَنْ ضَلَّ اور جو مراه بوگا فَقُلُ إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ لِي آب كهدوي مَن ورائ والول من س ہوں منوانے والوں میں سے بیں ہول ۔اللہ تعالی نے مخلوق میں سے سی کو بداختیار نہیں دیا کہ وہ دل میں تصرف کر ہے ، ایمان رکھ دے اور کفر نکال دے ۔ بیکام صرف اللہ تعالیٰ گا ہے پیغیروں کا کام ہے سیدھا راستہ بتلاناحق کی بات واضح کرنا۔ تو فرمایا میں ڈرانے والول میں سے ہول منانا میرے فریضہ میں وافل ہیں ہے و فل الْجَمْدُ لِلَّهِ اورآب کہددیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ہم نے تو حید، رسالت، قیامت وغیرہ صاف صاف حهيس بتلادياب سيسري في ايب عنقريب الله تعالى عهيس دكمائ كااي قدرت كى نشانيال فَسَعْدو فُولَهَا كِس تم ان كوبيجان لو مع وكيور رب تعالى كوكونى مجمنا عاہے تواس کی قدرت کی نشانیوں سے سمجھ سکتا ہے وہ نشانیاں رب تعالی کی رحمت کی محمی مو سکتی ہیں اورعذاب کی بھی ہوسکتی ہیں۔ بیموسم کی تبدیلیاں وغیرہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت كنشانيال بين اوريادركو ومَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ اورنبين إلى كارب غافل ان کاموں سے جوتم کرتے ہو۔ نیکی بدی سب الله تعالیٰ کے علم میں ہےرب تعالیٰ کی عدالت ميں ہر چيز سامنے آ جائے گی۔

> آج بروز بده کاریج الاول ۱۳۳۳ ه بمطابق ۱۰ ارفر وری ۲۰۱۲ ء سورة انمل کمل بوئی۔ والحمد لله علی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ

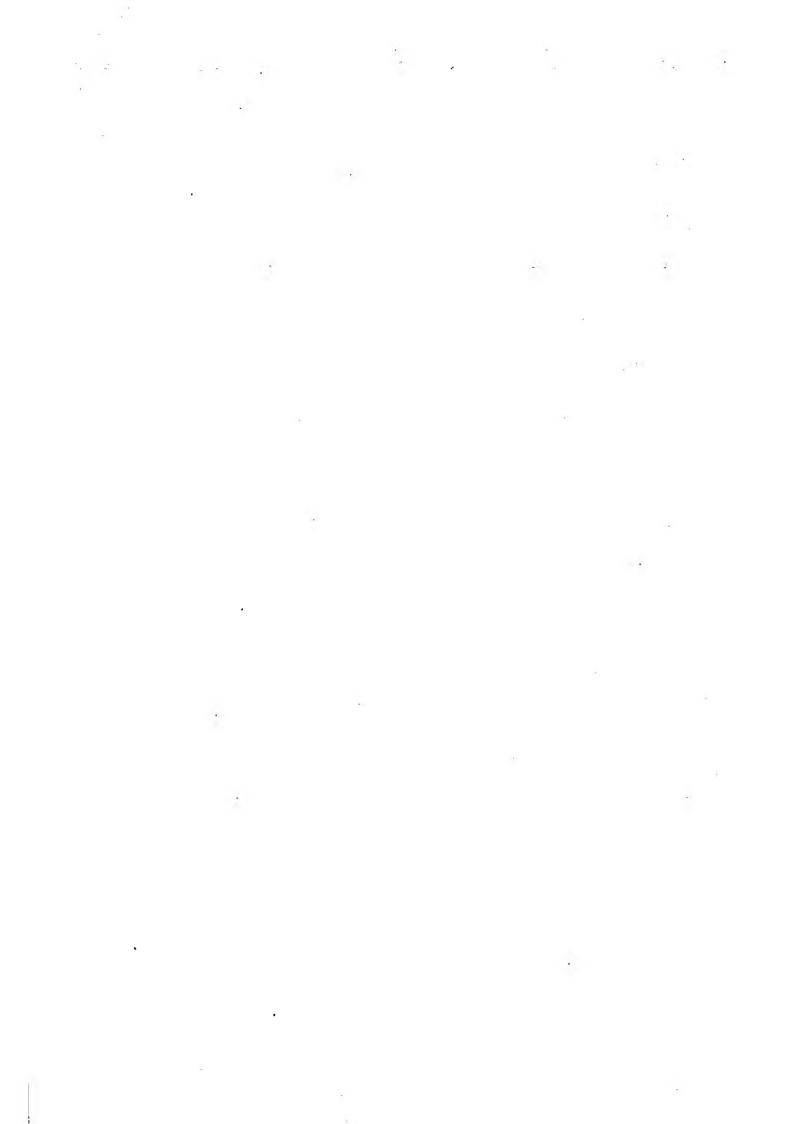

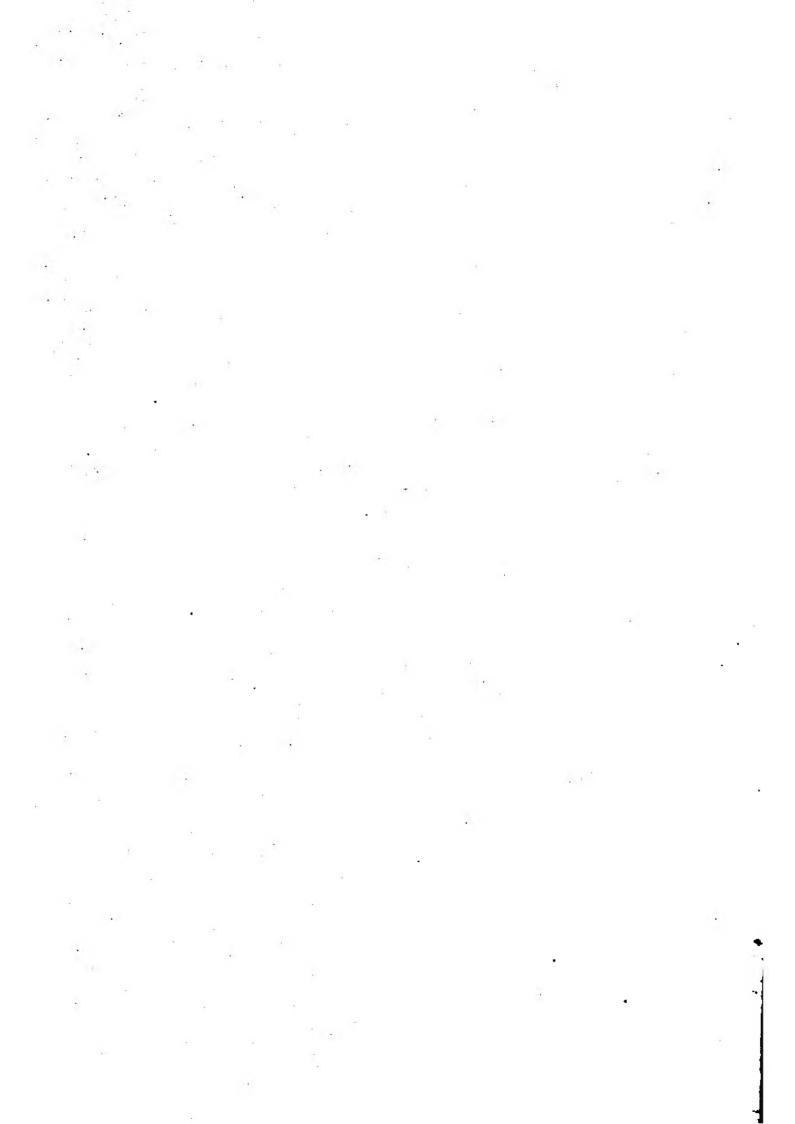

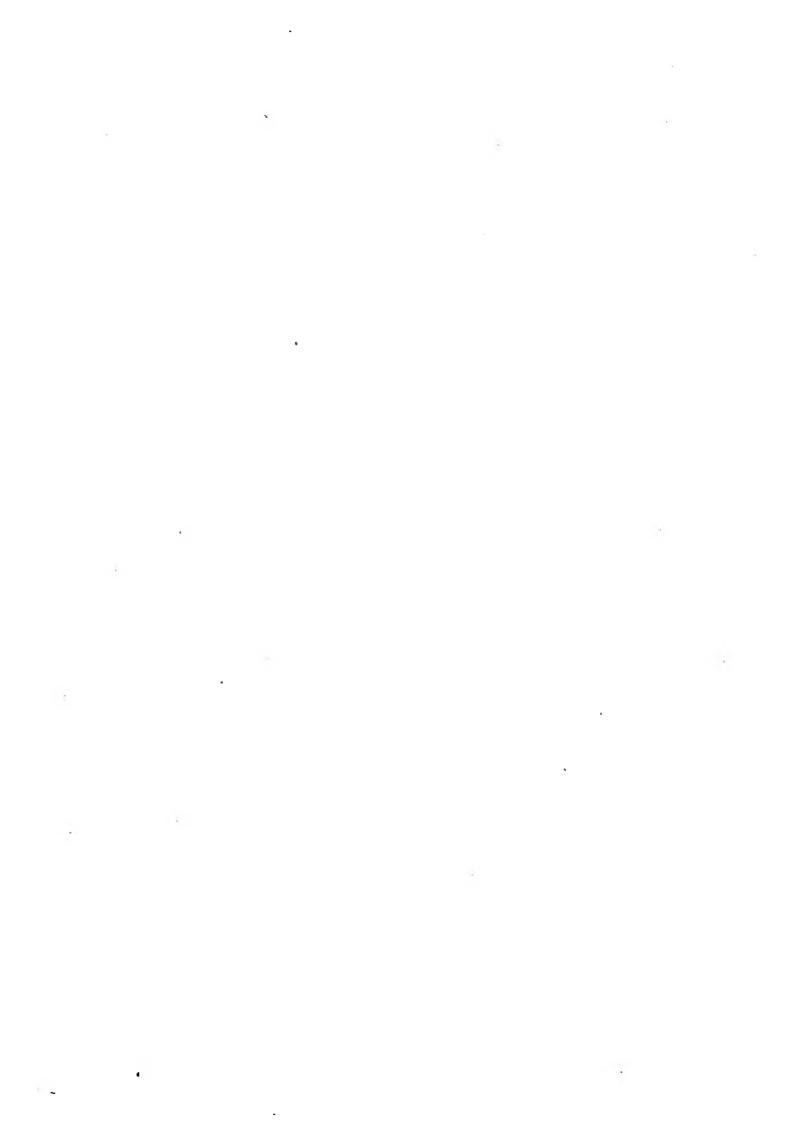